# ا منظر شریطی اورجد بدذرائع ابلاغ دینی مقاصد اورعقو دومعاملات کے لئے استعال اورعقو دومعاملات کے لئے استعال



ادارة القرآن والمسلوم الاسلاميه گشنا تبال كراچي ذن: 34965877

# انٹرنبیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ

دینی مقاصد اور عقود و معاملات کے لئے استعمال

"یعنی اسلامک فقه اکیدمی (انظیا) کے بارہویں فقہی سمینار منعقده
۱۱/۱۱/۱۱/فروری ۲۰۰۰، اور تیربویں فقہی سمینار منعقده
۱۱/۱۱/۱۱/پریل ۲۰۰۱، میں پیش کئے گئے منتخب مقالات کا مجموعه
جس میں انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ کے استعمال اور جدید آلات
کے ذریعه نکاح اور خرید وفروخت کے معاملات کے درست ہونے اور نه
ہونے ، نیز اس کے طریقهٔ کار پر روشنی ڈائی گئی ہے"۔

اثر ادارة القرآن والعلوم الاسلامي

كلشن ا تبال كرا جي فون: 34965877

# ..... جمله حقوق محفوظ بين .....

| نعیم اشرف نور                  |              | بابتمام                       |   |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| ادارة القرآن كلشن ا قبال كراجي |              | بر                            |   |
| فوك:34965877-021               |              |                               |   |
| · <u>r···</u> 9                |              | اشاعت                         |   |
|                                | ڈسٹری بیوٹرز |                               |   |
| 02                             | 1-34856701-2 | مكتبة القرآن بنوري ناؤن كراجي | ☆ |
| (                              | 021-32624608 | مركز القرآن اردو بإزاركرا چي  | ជ |

## <u>منے کے پتے</u>

١- مولا نامفتى ظفير الدين مفرا حي ٢- مولا ابر بان الدين تنجمل ٣- مولا نامحرر ضوان القامي ٣- مولانا فالدسيف الشدحاني ٥- مولا المتنق احربسوي ٢- مولا ناعبيدالله اسعدى ۷- مولا تاليم اخر غدوي

وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ٥ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيُلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوُ شَآءَ لَهَدَاكُمُ أَجُمَعِينَ (سورةُ لَل: ٩٠٨)

(اوروہ پیدا کرتار ہتا ہے ایسی چیزیں جن کی تم کوخبر نہیں ،اورانلّہ ہی ر ہے راستہ کا دکھا نا اور بعض اس میں سے ٹیڑ ھے بھی ہیں اور اگر اللّہ چا ہتا تو تم سب ہی کوراہ یاب کردیتا)

# <u>...1m2&q</u>

| II     | مولانا خالدسيف الشدحمائي | ابتدائیه:                             |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| •      | الجيئئر طارق سجاد        | انثرنیث - ایک تعارف:                  |
|        |                          | عصر لال:                              |
|        | نیٹ اورجدید آلات کا      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | قاصد کے لئے استعمال      | دینی ه                                |
| ra     |                          | سوالنامه:                             |
| rq     |                          | فیصلے:                                |
| rı     | مولانا محرفهيم اخز غدوي  | طخيص مقالات:                          |
| ۳۳     | مولا تاعبيدالله اسعدي    | عرض مسئله :                           |
| 1A-17¶ | ~                        | مفصل مقالات:                          |
| ΔI     |                          | ا- مولا ناراشد حسين ندوي              |
| ۵۲     |                          | ۲- مولا نااخر امام عاول               |
| At     |                          | ٣- مولا نامحرقاسم مظفر بوري           |
| ۸۸     |                          | ۴- مولانا کزیراخر تاکی                |
| 1+1    |                          | ۵- مفتی محمرزید مظاهری عمروی          |
| 1•2    |                          | ٧- مولا نامحدارشادقاكي                |
| IIF    |                          | ۵- مولا نامحمدا برارخال ندوي          |

| (41'-114 | مختصر تحريرين:                                      |
|----------|-----------------------------------------------------|
| lt1      | ا- مولا نازیراحرقاکی                                |
| ırm      | ۲ - مغتی ۶ زیزالرحمٰن یجوری                         |
| iro      | سا- مولانا شا مالبدى قاسى                           |
| irz      | ۳- مفتی م احرقای                                    |
| ii~ •    | ٥- مغتىمبيب الله قامى                               |
| (PP      | ٧ - مولانا خورشيداحماعظي                            |
| irro     | ے - مولا نا ہوسفیال مفاحی                           |
| 1174     | ۸ – مولا ما عطا والرحمن بدني                        |
| if"+     | ٩- مولانا حيدالطيف يالمنج ري                        |
| IFF      | ٠١- ۋاكىژمېدانىقىماصلاحى                            |
| ITT      | ا ۱ - مولانا محرار شدقاک                            |
| 16.7     | ۱۲ – مولا تامحرمصطفیٰ قاکی                          |
| ior      | ساا - مولا ناتنورِ عالم <b>قا</b> کی                |
| 104      | ۱۳ - مولاناتیم اخر قاکی                             |
| 14•      | ۵۱ – مولا t ابوا <del>لقا</del> سم حبوالعظیم        |
| IAP-IN   | تعريري آراء:                                        |
| ITA      | ا – مولا نابر ہان الدین تبسلی                       |
| PFI      | ۲- قامنی میدانبل قای                                |
| API      | سا- مغتی محبوب علی دشیری                            |
| 149      | م – مفتی انورعلی امتی<br>م – مفتی انورعلی امتی      |
| 14•      | ۵ - مولا نا تخفرعا لم يمدى                          |
|          | ۵- ولاناشنق الرحمن ندوي<br>۲- مولاناشنق الرحمن ندوي |
| 121      | - مولانا سار من عدون                                |

| 14 <b>r</b> |                           | ۷- مغتی جمیل احد ندیری       |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| IZT         |                           | ٨ - مولا نا ڈاکٹر ظغرالاسلام |
| ILF         |                           | ٩- مولانا عبدالقيوم بالنبوري |
| 128         |                           | ١٠- مولا تاسلطان احراصلاحي   |
| IZY         |                           | ۱۱- ڈاکٹرسیدقدرت اللہ باتوی  |
| 144         | ۱۴- مولا نارياض احد سلتي  |                              |
| 149         |                           | ۱۳- مفتی محرمبارج الدین قاکی |
| IAI         |                           | ۱۳ مولانامحدا تبدقا کی       |
| IAT         |                           | ١٥- مولانا يعقوب قاكي        |
| iAr"        |                           | مناقشه:                      |
|             |                           | عمرون:                       |
|             | ت اور جدید نظام مواصلات   | انتثرتم                      |
|             | ے ذریعہ عقود ومعاملات     | کر                           |
| TIQ         |                           | سوالنامه:                    |
| riz         |                           | نیمیلے:                      |
| TIA         | مولانا خالدسيف اللدرحماني | عرض مسئله:                   |
| 774-rr2     |                           | منصل مقالات:                 |
| rrq         |                           | ا- ڈاکٹر وہبہ مصطفیٰ زمیلی   |
| rre         |                           | ۲-ۋاڭىزمىمەمخروس الىدرى      |
| 76 <u>/</u> |                           | ۳۰- ۋاكٹررواس قلعه تى        |
|             |                           |                              |

| rno        | ۳- ۋاكىژنورنالدىن يختارە كخادى  |
|------------|---------------------------------|
| rar        | ۵-مولانا خالدسیف الشدرهانی      |
| ram        | ٧-مولا باعتیق احمد بستوي        |
| r•r        | ے-مولا تاعبیدانشاسعدی           |
| F•7        | ۸-مولاناز بیراحرقاک             |
| r•4        | ٩-مغتى ذا كرحس نعمانى           |
| MIA        | ١٠ – مولا نااخر امام عادل       |
| rry        | اا-مولا ناابوسفيان ملاكي        |
| rrı        | ١٢ - مولانا خورشيداحماعظى       |
| rre        | ۱۲۰ - مولا نا خودشیدانورایظمی   |
| rri        | مها-مولا ناحبدالا حدثارالإركي   |
| ۳۳۲        | 10-مولا ناابوالعاص وحيدي        |
| rra        | ١٧-مفتى عبدالرحيم باربهوله      |
| rar        | ۱۷-مولانا امراد الحسميلي        |
| <b>741</b> | ۱۸-مولا تامجر مصطفیٰ قامی       |
| r21        | ١٩-مولا ١٤ يوبكر قاكي           |
| r.v.       | • ۲ - مولانامجراعمي             |
| r' • qr-q; | مختصر تعریرین:                  |
| rtr        | ا-مولا تا تخفرالاسمام عظمي      |
| m90        | ۲-ملتی شیرعل مجراتی             |
| F92        | ۳-مفتی پر مبدالرجیم قامی بھویال |

| r44         | س- ڈاکٹرسیدنندرت اللہ ہاقوی          |
|-------------|--------------------------------------|
| r*++        | . ۵-مولانا بها والدين كيراله         |
| r•r         | ۲-مولا tسٹطان احراصلاحی              |
| f* • f*     | 2- ﴿ اَكْرُحْ بِوَاسْظِيمُ اصْلَاحَى |
| r•1         | ٨-مولاتا يعقوب قاكي                  |
| r**         | ٩ - مولا تا مطاء الله قاكي           |
| ("f"-f"-f") | جدید فضلاء کے مقالات:                |
| er eer      | ا-مولانا تحريحا بدين                 |
| r'i4        | ۲-مولانا شوکت مبا قاکی               |
| rrr         | ٣-مولا نامحرنا فع عارني              |
| «ra         | مع - مواد المجتبي حسن رهوي أن        |



Ħ V. ¥ ä ¥ ¥ 2 \* 8



## ابتدائيه

یوں تو انسانی تمون عی ارتفاعے ساتھ ساتھ وسائل وآفات عی ایجاد و اختراع کا سلیلہ می جاری ہے، لیکن سر ہو جرمعہ کی بھر منحی افتقاب تعبور پذیر ہوااس دفت سے ایجاد واکتفاف کا سفر بھی تیز تر ہوگیا اورا سے وسائل و ذرائع وجود عی آئے کہ جن کا بجیس بچائی سال بہلے تصور کرتا بھی دخوارتھا، سائنس نے جن شعبوں میں بہت زیادہ ترتی کی ہان علی ایک ابلاغ کا انسانی زندگی ہے گہرار بط ہے، الشقال نے کا کات کے تخلف صوں کو الگ الگ نوتوں اور ملاحیوں ہے سرفراز فر بایا، ذرائع ابلاغ عی کے ذریعی انسان و نیا کے ایک کونے میں بیٹ کر دوسر سے کونے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے، اور پھر بیآ می لین وین، اور افادہ واستفاد کی راہ بموار کرتی ہے، اس لئے آئے کل ایپ نظر کونسوس کونے میں ایک ابلاغ کونسوس کونسوس کونسوس کونسوس کی ایک ہوتا ہے، اور پھر بیآ می لین وین، اور افادہ واستفاد کی راہ بموار کرتی ہے، اس لئے آئے کل ایپ نظر کی اشاعت، دعوت علم وقعت کا تبادلہ، فرید وفرو دیت اور سعا لمات وغیرہ میں ان جدید ذرائع ابلاغ کونسوس ابھی ہے۔

انی وسائل عی ایک اہم وسیلہ 'انٹرنیٹ' کا ہے، جس کے ذریعہ نہاہت کم وقت میں اور معمولی اخراجات کے ذریعہ دورور از علاق سرائی حاصل کی جاسمتی ہے، برحمتی ہے انٹرنیٹ کا فاسد اور مخرب اخلاق مقاصد کے لئے بھی آتی کر سے دورور از علاق اور ہا ہے کہ اس میلوکو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسک اس ہی سنظر میں اسلا کم فقد اکیڈی (اغریا) نے اسے بارہوی سمینار منعقدہ سمارتا ۱۲ امار بل

ا مناو ( جامع سید احمد شهید کولی بلیح آباد ) بی دوالگ الگ پیلووک سے اس مئلد کوفور و فکر کاموضوع بنایا تھا، بار ہوی سمینار کاموضوع" انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دیلی مقاصد کے لئے استعال "تھا، اور تیر ہوی سمینار کاموضوع تھا: "عقود ومعالمات بی انٹرنیٹ اور جدید ذرائع کا استعال "۔

اکیڈی کا بنیادی تعطۃ نظریہ ہے کہ ذرائع وسائل کے احکام مقاصداور نائج کے تابع ہوتے ہیں،اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جوذرائع شرعاً جواز کے دائرہ میں آتے ہیں، دموت واصلاح،امر بالسروف اور نہی عن البسکر، نیز جائز اور مباح مقاصد کے لئے ان کا استعمال کریں، اور اس کے ناروا استعمال سے بچیں بھی اور جہاں تک ممکن ہواس کے غلط استعمال کورو کئے کی بھی کوشش کریں، ای طرح متو ووسعا طات ہی شریعت کے مقرد کئے ہوئے اصولوں کو مباہنے دکھتے ہوئے اس سے فائد واٹھ یا جائے ، اور شریعت نے جس معالمہ ہی جس درجہ نزاکت اور احتیاط کو ٹھے تا رکھا ہے اس کو بھی چیش نظر رکھا جائے۔

ان سمیناروں میں جو مقالات چی ہوئے جی ان کا مجموع اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو دو حصول پر مشمل ہے۔ پہلے جھے بھی اور دوسرا حصد ان کا ح اور مال سعاطات علی استعال کی جن ہے، اور دوسرا حصد ان کا ح اور مال سعاطات علی اعزیب و فیرہ کے استعال کی شرک حیثیت کے متعلق ہے۔ اکیڈی کے بانی حضرت مولانا قاضی بجاجد الاسلام قائی کے میں اعزیب و فیرہ کے استعال کی شرک حیثیت کے متعلق ہے۔ اکیڈی کے باقی حضرت مولانا قاضی بجاجد الاسلام قائی کے بعد اب دورادان اکیڈی میں سے چندافراد پر مشمل بجلس ادارت تفکیل دی گئی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ بجلس کے مسلم کی اس کے اس مقاض کا استحاب کرتے ہوئے جہاں طول کے باس سے ذیادہ ادران کی بہلے اس محمومہ کی کردیں ، چنا تی پہلے موضوع پر جناب مولانا تھیں احمد بہتو کی (سکریٹری برائے علمی امور) اور دوسرے موضوع پر اس حقیر نظر ڈال ہے ، اوراس طرح بیاجم مجمومہ الم علم اور اسحاب ذوت کی بارگاہ میں جیش ہے۔

قاركمن پرسیبات واستح رائن جائے كم مقالات شى جوآ را و ذكركى ئى بيں ، ان كى نوعيت افرادى اور شخصى رائے كى بين ، اكثرى كى طرف سے جوتجو يزمنظوركى جاتى ہے وى اكثرى كى اصل رائے ہے۔ "اللهم ار نا المحق حقا و ارزقنا الباعد و أر نا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه" ۔

خالدسیف الله رحمانی (جزل سکریزی) ۱۲۰۰۴ء

# انٹرنیٹ - ایک تعارف

طارق مجاد سینی ایکزیکٹیجا تجھے مدالجی

اکیسوی مدی کی آخد اور بیسوی مدی کو خیر آباد کیته او نے دنیا نے ایک نظاب کی آبت کو موس کیا جو انظاب کی آبت کو موس کیا جو انظاب اس تیز رفتاری سے دونما ہوا کہ انسانی محتل جمران رہ گئی۔ اس انظاب نے ندمرف انسانی محاشر ہے کو می محتر ترکیا بلک افرادی زخدگی کے ترکت و ممل اور فور و فکر کے طریقوں کو بھی پیکر تردیل کرنے کی کوشش شروع کردی۔ و نیا نے زرافتی انتظاب (Agricultural Revolution) اور منتحق انتظاب کا کوشش شروع کردی۔ و نیا نے زرافتی انتظاب کو بھیلی دہائی می محسول کیا وہ ورامس ای انتظاب کے دریورونما ہونے والا" معلوماتی انتظاب کو بھیلی دہائی می محسول کیا وہ ورامس ای انتظاب کی تیسد دی توکس نے دالان معلوماتی انتظاب کو بھیلی دہائی میں محسول کیا ہے ترفس سے کے دریورونما ہونے والا" معلوماتی انتظاب اس انتظاب کو بھیلی دہائی محسول کیا ہے نوش سے کہ انتزید نے محتل چند محتروں میں کیا معاشرت ، کیا معیدت زعر کی کے تمام علوم وفون کو این گرفت میں لے لیا۔

تعلیم کے میدان میں سب سے اہم ترین تبدیلی انٹرنیٹ کے ذریعے دوئا ہونے والا کی معلوماتی انتقاب تھا جس نے علم یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے دوئا ہونے والا کی معلومات کے مقدومات کے اور اس کے معلومات کے مقدومات کی کا دارو مداراب معلومات بینی (Information) کے زیادہ سے زیادہ معلومات بینی اس بھتی دیادہ معلومات بھتی دیادہ معلومات بینی اس بھتی دیادہ معلومات بھتی دیادہ معلومات بھتی دیادہ معلومات بھتی دیادہ معلومات دیانٹوری (Wisdom) کے قریب لے جاتا ہے۔ آ ہے اس بورسے فلم کواس فرح بھو کتے ہیں۔

Information Knowledge Power Wisdom

آج تمام مطولات "0" اور "1" ان دواعداد کی شکل میں پوری فضا میں محو پرواز ہیں۔ پوری فضا اس علم کے سیالب میں شرابور ہے جو "0" اور "1" ان دو ہندسول میں مرکوز ہے۔ پوری ونیا ان دو ہندسول کے کمال سے ویجیشل

ورلڈ (Digital World) میں تہدیل ہو چک ہے۔ سوال ہے ہے کہ ان دو حقیر ہندسوں کو کیے معلوبات (Digital World) کی شکل میں قابو (Tap) کیا جائے اور اپنے کام کے لائق بنایا جائے۔ انٹرنیٹ بی درامس بچھلی و ہائی ہے وہ واصد فر رہید بن چکا ہے۔ کام کے لائق بنایا جائے۔ انٹرنیٹ بی درامس بچھلی و ہائی ہے وہ واصد فر رہید بن چکا ہے۔ سرگ و جہے معلوبات کا فر فروام ری انگھیوں کے اشاروں میں ایکا ہے۔ انٹرنیٹ نے انگریزی کے اس مشہور مقولہ چکا ہے۔ انٹرنیٹ نے انگریزی کے اس مشہور مقولہ المان کا فرق کے اس مشہور مقولہ کی ایک کرف میجے ٹابت کردیا ہے۔

## انٹرنیٹ کیاہے:

انزنید چوٹ برے کپیوزنید ورک ہے بڑا ہوا ایک ایسا عالی نظام ہے جس بی تقریباً میں ہر مال افراد مختف انداز میں اس نظام ہے بڑ کر معلو بات کے خوائے کو با ہم تشیم (Share) کر رہے ہیں۔ اس نظام میں ہر مال تقریباً وہ کا محت و باوہ کپیوٹروں کا اضافہ ہور ہا ہے۔ انٹرنیٹ کا پرنظام ملکوں کی سرحدی بند شوں کو سمار کرتا ہوا اس تقریباً کہ کہ آج سار کرتا ہوا اس قدر مجمل چکا ہے کہ آج سارا عالم اس کی بدولت ایک عالمی گاؤں (Global village) میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ ورامل دنیا کا سب سے بڑا کپیوٹرنیٹ ورک ہے جس میں تقریباً ۱۹۰ مکوں سے زائد براہ راست بڑے ہوئی ورامل ویا کا سب سے بڑا کپیوٹرنیٹ استعال کرنے والوں کی تعداد تقریباً ۱۹۰ مکوں سے زائد ہوا ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک کی مدر ہند وستان میں انٹرنیٹ استعال کرنے والوں کی شرح میں ۲۰۰ فی صدے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی فاصیت یہ ہے کہ آپ منٹوں میں اس مواصلا تی نظام کے ذریعہ کی مجھنے میں ۔ اس نیٹ ورک کی عدر ہے آپ کا پرس کپیوٹرا کی شیلیون ، ریڈیو، ٹی وی، پوسٹ آفس کو نے شی بورانیل آگ کر سکتے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی عدر ہے آپ کا پرس کپیوٹرا کی شیلیون ، ریڈیو، ٹیسٹ آفس ہورانیک پرس پرشک بریس مجل کی بی خرورت نہیں ہے۔

## انزنيك كى تارىخ:

 بحی طرح کی معلومات کوانٹرنیٹ برکھوئ کے ہیں۔اس کا تام ' ورلڈوا کڈویب' World Wide Web) سکھا حمیا۔اس' ویب' اینی جال نے پوری و نیا کوایے وائرے میں لے لیا ہے۔

# انزنید کس طرح کام کرتاہ:

## انزنید کوکون کنرول کرتا ہے؟:

ایک دلجیب سوال یہ ہے کہ استے ہوے معلوماتی فرانے کا الک کون ہے؟ کون ی حکومت اس بورے انظرنید کو کن رو کر آل ہے؟ جواب یہ ہے کہ انظرنید کا کوئی ما لک نہیں ہے اور نہ تل یہ کی حکومت کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انظرنید کی ایک مقام پرجی واقع نہیں ہے، دنیا کے تمام کلول کے نمائند سے فل کر اس کو چلار ہے ہیں۔ ہر لمک کے درمیان یہ معاہرہ ہو چکا ہے کہ دوران کوئی دختر نہیں ڈالے گا۔" انظرنید سوسا کی ایک عالمی رضا کار (Voluntary ) ادارہ ہے جو معلومات کے جادلے کو فروق ویا رہتا ہے ۔ای طرح انظرنید آرکینگر بورڈ رضا کار (Internet Architecture Board) ایک دوم اادارہ ہے جو انظرنید میں کہیوٹر کے ذریعے استعمال کے جانے والے تول (Address) کا لیکھا جو کھار کھتا ہے۔ ای طرح انظرنید کی آب شرا ادارہ ہے جو انظرنید کے آب شیشل اور کھیکی سائل کوئل کرتا ہے۔ ای طرح انظرنید کے ٹاک کوئی کا کندے شائل ہیں۔ انظرنید کے آب شیشل اور کھیکی سائل کوئل کرتا ہے۔ ان شیوں اداروں میں دنیا کے پرمالک کے نائندے شائل ہیں۔

## انٹرنیٹ کی اہمیت وافادیت:

ائزنیٹ ہے جو موتش میں آئ مبیا ہو چکی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

### ۱-ای کل(E-Mail):

الیکٹروکی میل یارتی ڈاک انٹرنیٹ کے ذریع بھیجا جانے والا ایک ایسانظام ہے جس کے ذریع آپ اپنے کی بھی علایا قائل کو چند سکنڈوں میں اپنے کی بھی عزیز کے پاس و نیا کے کس بھی کوشے میں بھیج سکتے ہیں یا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ای میل کے نظام نے خط و کتابت اور مراسلت کواس قد رتیز بنا دیا ہے کداب ڈاک کا پرانا نظام دھرے دھیرے از کاررفتہ ہوتا جارہا ہے۔ انٹرنیٹ ہے ای میل سمجنے کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے۔ فرض سمجنے کہ آپ کا کوئی دوست کنیڈا

#### akram@hotmail.com

اں پہ پریل بینے کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے کہیوڑ بی اس خط کامٹن تیاد کر کے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر کمی بھی میل ساف ویر بی جا کر وہاں اس پہ کوٹائی کرویتے ہیں، اورا پ خط کے مٹن کو بھی وہاں ڈال ویتے ہیں۔ پھر کمی بھی میل ساف ویر بی چند مختلہ وں بھی آپ کا خط اور کے دیئے ہوئے پہ پر بہتی جا تا ہے۔ خط مح سلامت آپ کی دوست کے چند بہن کو دباوی پہنے کہ بہتی اس مقام ہو جاتا ہے۔ خط کہاں سے آرہا ہے، کتنے بہتی ہی ہی ہی اس میں آپ کو ای وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ خط کہاں سے آرہا ہے، کتنے بہتی ہی تھی سے دوست نے خط کھول کر پڑھایا ہیں اس کی بھی جانکار نی آپ کو ہو مکتی تفسیلات فود بخو دخط کے اور چھپ جاتی ہیں۔ آپ کے دوست نے خط کھول کر پڑھایا ہیں اس کی بھی جانکار نی آپ کو ہو مکتی ہے۔ ایک ساتھ میں تام

الْيكُرُّ وَكُ مِيلَ كَوْرِ الدِبِهِ فِي جَائِدُ وَالْ مُرَاسَلَت كَلَّ ابْهُ خَصُوصِيات مندرجة فِلْ بَيْن:

الْيكُرُّ وَكُ مِيلَ سَنَة بِهِ جَائِدُ وَالْحَافِظَ جَنَوْ مِيكَنْدُ وَلَ مِيلَ وَيَا كَكُن بَهِي كُوثُ مِي الْقَلْ جَائِدَ بَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

#### ٢- ورلدُوا كدُويب (WWW):

یا انزیت کی دومرق سب ایم خصوصت ہے جس کی حدے آپ کمر بیٹے تی دنیا بھر کی معلومات عاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو دنیا می کھک کی بی نیورٹی کی تنسیدات معلوم کرنی ہیں، اس کا کورس دیکنا ہے، کی کہنی کے بارے میں بی جانا ہے کہ وہ کون کون کا اشیا ، بنا آن ہے ، کی آشدہ فخض کی تلاش کرنی ہے، کی فاص کتاب کے بارے می تنصیل معلوم کرنی ہے، ان تمام معلومات کا سر چشر ہی ورلڈ وائڈ ویب ہے۔ اس کورٹی کے جال ہے دنیا کے تمام چھوٹے ہوئے ہوئے کہ بیٹرٹی کہنیوٹر میں اور لیک جھیئے تی آپ کی مطلوبہ معلومات دنیا کے تمام کہیوٹر میں گرا ہے کو کہیوٹر میں وال و بیتے میں ابنار جٹر بیش کرار ہے ہیں۔ اب کہنیول ہیں۔ آئ کل جتنی ہی ہوئی کر ایر ہے ہیں۔ اس کے وراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی یا ادارہ ابنا ویب سائٹ کے اشتہارات ٹیلی ویزن کے خلاوہ انٹرنیٹ پر بھی اس کے وراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی یا ادارہ ابنا ویب سائٹ کے دراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی یا ادارہ ابنا ویب سائٹ کو دراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی یا ادارہ ابنا ویب سائٹ کے دراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی یا ادارہ ابنا ویب سائٹ کے دراید آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ہر کمپنی کو انتر نیٹ میں مطومات کی فرض کی تنصیلات ہیں جو انٹرنیٹ میں مطومات کی فرض کے دراید آنا شروع ہوگئے ہیں جو کہنی کو دراید کی کہی تھے ہوئے اپنے کہیوٹر پر اس پہنی کی تنصیلات ہیں جو کہنی کو دراید اس کو کی کا تنصیلات ہیں جو کمپنی کی دراید کی کا تنویل کی مورٹر پر ان کے دراید کی کا میں انٹرنیٹ پر آگئی ہوئی کو دراید کی کا تنویل کی خلاوہ انڈرنیٹ پر آگئی کی کورٹر پر آگئی کی تام تنصیلات معلوم کر سکتا ہے۔ آن کل بہت سے اخبار ادور درائے کی انٹرنیٹ پر گھٹو پر بائل کے طور پر اگر آپ کی کا تائونیٹ ایڈرنیٹ پر گھٹو کی جو سے ایک کورٹر درائے کی دراید کی کورٹر براگر آپ کی کا کا تنویل کا انٹرنیٹ ایڈرنیٹ درائی کی انٹرنیٹ کی کورٹر براگر کی کا کا کورٹر کا کی کر بائر کے گا

#### http://www.timesofindia.com

ال پرد کودے کے فورائی بعد آپ کے کہیوٹر اسکرین براس دن کے اخبار کی بوری تغییلات بیل آئی گی۔ فرض ای طرح آج تمام کمپنیاں، فلاحی ورفائی تنظیمیں سیاس پارٹیاں اور تعلیمی ادار سے انٹرنیٹ براپی موجود کی درج کرا میکے ہیں۔

# ۳-برچانجی (Search Engine):

اکثر ایدا ہوتا ہے کہ آپ کی فاص موضوع پر کمی فاص مواد یا معلومات کی تاش کرتے ہیں لیکن آپ کوائی سلسلے کا اعرفید پیتے معلوم نیس ہوتا ہے، اس طرح کے مواد کو تاش کرنے کے اعرفید پر کل سائٹ موجود ہیں جن کو سرج انجن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ جانتا چا ہے ہیں کہ جامعہ از ہر ، معرک اسلا کے بورش میں کون کون ک درسیات موجود ہیں اور افلہ کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ پہلے کی محمی سرج انجن میں جیاج جا کی اور وہال بیٹا تپ کریں " جامعہ از ہر معر"۔ چند سیکنڈول میں آپ کے ایک کی مرح ان جامعہ از ہر معر"۔ چند سیکنڈول میں آپ کے ایک کی مرح ان جامعہ از ہر کی تمام تفسیلات آجا کمی کے چندا ہم مرج انجن کی فہرست انٹونیٹ پر اس طرح ہے:

www.altavista.com (ب) www.google.com (الف)

#### www.yahoo.com (シ) www.khoj.com (¿)

#### www.rediff.com (a)

### ٧٧- انٹرنيث مُلِيفُون:

اگرآپ کا پرش کہیو (اعزبید کشن کے ساتھ ساتھ ایک ایکھے آم کے مائیر دفون اور اپنیکر سے بھی آ راستہ ہے آب المبینان سے اپنے کہیو کا استعمال فون کی طرح کر سکتے ہیں۔ اعزبید کے ذریع استعمال ہونے والافون نہا ہے ستا اور آسان ہوگیا ہے۔ اب آپ کو کیا خرورت ہے کہ آپ اپ کرج شی اعزبید فون کے ذریع گئٹوں بات کر سے ہیں۔ المی ۔ ڈی (ISD) بھی بات کر ہیں ، جب کہ آپ کھٹ وکل فرج شی اعزبید فون کے ذریع گئٹوں بات کر سے ہو۔ ان کر سے ہونے کی وجہ یہ کہ آپ کھٹ وکل فرج شی اعزبید فون کے ذریع گئٹوں بات کر سے ہیں۔ عام اعزبید فون کے سے ہونے کی وجہ یہ جا جا تا ہے۔ اس کو پیکٹ مو گئگ (Data) می منظل کر کے پیک کی شکل کر کے بیک کی شکل کر کے بیک کی شکل کر کے بیان میں ورک کے ذریع سلسل رابط کی میں اب کو بیٹ میں اب کو بیٹ میں اب کو بیٹ میں بہت کی کے بیٹ کر ہے ہوں با اپنے کی خرورت نہیں ہوئی ۔ انٹرنیٹ فون کے لیے یہ بیان کر رہے ہوں یا اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں با اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں یا اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں یا اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں یا اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں یا اپنے کی الیے دوست سے بات کر دے ہوں یا تاخر نے دیے میلوں کے فاصلوں کو چھٹ کوں میں تبدیل کر کے دکھوں میں تبدیل کر کے دکھویا ہے۔

#### ۵- انٹرنیٹ چید (Internet Chat):

اس کے ذریعہ آپ تنقب ہم خیال گردپ ہے بیک وقت انٹرنید پرا قبہار خیال کر سکتے ہیں۔ دنیا ش انٹرنیٹ پر کی ایسے فورم (Forum) بن مچکے ہیں جن پر ہزاروں لوگ تنقف مسائل پراپنے خیالات کا اظہار کردہے ہیں۔ اس طرح کے چھوفورم متدرجہ ذیل ہیں:

> ﴿ ثَرَ آن أَوْرِمِ ﴿ فَدَنَوْرِمِ ﴿ خُوا ثَمَن فُورِمِ ﴿ الْأَبِاء وَطَالْبِات كَافُورِمِ

### ٢- انفرنيف اوراليكثر ديك كامرى:

اعزید پرای کامری (e-business) اورای ۔ برلی (e-commerce) زوروشور ہے شروع ہو چکا

ہے۔ تمام کینیاں اب اٹی تجارت اعزید کے ذرید آن لائن کردی ہیں ۔ آپ کھر بیٹے ہی اٹی پندی اشیاء چومنوں می ونیا کے کی بھی گوشے ہے خرید کے درید آن لائن کردی ہیں۔ آپ کھر بیٹے ہی اٹی پندی اشیاء چومنوں می ونیا کے کی بھی گوشے ہے خرید کے درید کراسکتے ہیں۔ بینک کا پرافظام بھی اعزید کے ذرید آن لائن ہو چکا ہے۔ مینفون مل ، بکل مل ، اکم لیس کی اور آئی اور آئی مروری کی روز مرہ کی مروریات کی اور آئی کی اور آئی مروریات کی اور ای مرح کی روز مرہ کی مروریات کی اور ایک مرح کی دوری کی اور ایک مرح کی دوریات کی اور ایک مرح کی دوریات کی اور ایک مرح میٹے مکن ہوگئے ہے۔

# انزنيك تعليم كميدان ش

طلبا و اوراساتذہ دونوں کے خیالات ور الخات وسعت پذیر ہوئے ہیں اور ان کا باہی افذواستفادہ (Interaction) عالمی سطح پر ہرونت مکن ہو چکا ہے۔ مختف کھوں کے اس اندہ وطلباء "Learning Circle" کے تحت کی خاص موضوع پرا کم بادخیال کر کے ایک بہتر اور معیاری نتیج پر بھی رہے ہیں۔ روایتی ورک بک اور نوٹ بک کی جگہ سانٹ وی

نے لی ہے اور اساتذہ کمپیوٹر اور سافٹ ورکی بدولت معیاری لکجر دینے کے الی ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ الیکٹرونک میل کے ذریعے والدین کوان کے بچوں کی کارکردگی کی ربورٹ سے وقا فو قا واقف کرا رہے ہیں۔اس طرح طلباء،اسا تذہ اور والدين كے درميان بم آسمنى بر ھ ربى ہے۔

انفرنیٹ کے ذریعے امتحانات کا طریقہ کاربھی بدل رہاہے۔اب کمپیوٹرنیٹ ورک کی بدولت امتحانات بوری دنیامیں ایک ساتھ لئے جارے ہیں اوران کے نتیج چند گھنٹوں میں عاصل ہورے ہیں۔رواجی (Conventionai) نسٹ کی جگہ خودامتحانی (Selfiest) کار جمان عام طلبا و پس بر هاہے اور نیل اور پاس بونے کاخوف فتم ہور ہاہے۔

آن - لائن اوین سٹم کے ذریعہ مختلف طرح کے اہلی کور مزم محر بیٹھے طلبا و کے لئے دستیاب ہو بچے ہیں۔ فاصلاتی تعلیمی نظام کے تحت مخلف آن لائن یو نیورسٹیاں (On - line Universities) اور ورچول یو نیورسٹیز ( Virtual Universities )روز بروزمنظرهام برآ ربی میں-ان یو نیورسٹیز سے دجشریشن کرنے والے طلباء وطافیات محر منعے اعلی تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ان بوغورسٹیول نے اپنے تمام دری موادا نزنید پر جمع کردیے ہیں جنمیں طلباء ڈاؤن لوڈ Down) (Load کرکےاستفادہ کردہے۔غرض اس طرح تعلیمی منظرنا مدا نٹرنیٹ کی دچہ کریکسر بدل چکا ہے۔

# ا- تغلیم او ب سائٹ:

انٹرنیٹ آج تعلیم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ تقریباً ۲۰ کروڑ ہے بھی زائدویب بمشمل تعلیبی منحات - based page }{Web آج انزنیت برموجود میں به متمام سائٹ بالکل مفت طلباء، اساتذ وادر والدین کی معلومات کے لئے موجود میں۔ بیتمام مواد ہروتت ہر جگہ ہے آن لائن حاصل کئے جاسکتے میں۔ان میں بچھ قابل ذکر سامت کے بے ہیں:

www.britanica.com (پ) (الف) www.bigchalk.com www.studyeweb.com () www.classroom.com(心) www.microsoft.com/education www.math.com (a)

# ٢-انزنيك يركالج كأئيدُ:

انظرنيك برمخلف كالجول كي معلومات وان كي نصاب كي تغييلات واخليكا طريقة كاروفارم ورسات كي تغييل و اسكالرشب كي معلومات وغيره موجود جين يجن من قالم ذكرية مندرجدذيل بن:

(الف) www.collegenet.com

www.campusmatters.com (\_)

(장) www.daycourses.com

- www.educationtimes.com ()
- www.educationcare.com (a)
- www.admissionguru.com (1)
- www.campusabroad.com (7)
  - www.vidyarthi.com (ひ)
  - www.studentsguide.com (1)

# ٣- انترنيث يركيريكا ئيدنس متعلق معلومات:

طلباه مو الميزك إ 2+ إس كرنے كے بعديہ فيعلنيس لے إتے بيں كدان كوستقبل كے لئے كون ما كيري جنا الله الله مواقع الزيد كے تقليم ، روز كاراور كيرير كا و تعلق الزيد كے تقليد ويب مائت برموجود بيں۔ كيرير كا و تعلق اور كيرير كا تعلق كا ويب مائت بحى الزيد برموجود بيں۔ طلباء كے لئے Personality test ، IQ test ، آن لائن للن ادراس طرح كى سائت موجود بيں۔ ان بي ہے كو قابل ذكر مائت الله طرح بيں:

- (النب) www.careerperfect.com
- www.careerlauncher.com ( ,-)
  - www.careerdowell.com (と)
    - www.emode.com ()
      - www.iqtest.com (\*)
    - www.allthetests.com (1)
  - www.how-to-study.com (i)
- www.academictips.com (ひ)
- www.entrenceonline.com (1)

# مم- انظرنيك برفاصلاتى تعليم مصنعاق معلومات:

ائٹرنید کے ذریعہ فاصلاتی تعلیمی نظام (Distance Educalion System) نے علم کے حصول کونہایت سستاء آسان ، کچلدار اور کہیں ہے بھی بھی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ بنادیا ہے۔ انٹرنیٹ پر فاصلاتی نظام تعلیم کے ہے اس طرح میں:

www.douglas.bc.ca (ب)

(الف) www.ignou.ac.in

#### www.vlei.com (ヶ) www.telelearn.ca (ぴ)

#### http://livtual-u.cs.sfu.ca (a)

### ۵-انٹرنیف کے اثرات:



معم (ول:

انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

ø 蜇 9 ¥ 10 × ij. × IJ

#### سوالنامه:

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

آئ مشیزی اور سائنس کے انتہائی ترتی یافتہ انتلائی دور نے سارے عالمی کسافتیں سمیٹ دی ہیں بلکہ ند کے براہر کردی ہیں کرآ دی کے تصورے بھی کہیں کم وقت ہی عالم کے ایک کنارے کی خبر دوسرے کنارے کارے تک اور ایک بات دور دراز تک بہتی جاتی ہیں آ دی ان سے الجی ضروریات ہی تو دراز تک بہتی جاتی ہی آ دی ان سے الجی ضروریات ہی تو دراز تک بہتی جاتی ہے اس سے بڑھ کرآئ ہے دسائل وا الات اشخاص و جماعتوں وقر ایکات کے نظریات و افکار کے فروغ واشا حت کا مہترین ذریعہ بن چکے ہیں ، ان نظریات وافکار کو پھیلانے کے لئے پہلے بھی بہت سے ذرائع اپنائے جاتے تے کرآئ جو سمجھ کی ہوت سے ذرائع اپنائے جاتے تے کرآئ جو سمجھ کے سے بھی تا بیان کی وجہ سے ان وسائل کا استعال می کم اور فلوزیا وہ بور ہا ہے ، بلکہ شاید سے کہنا بیان موسائل کا استعال می کم اور فلوزیا وہ بور ہا ہے ، بلکہ شاید سے کہنا بیان موسائل کا استعال می کم اور فلوزیا وہ بور ہا ہے ، بلکہ شاید سے کہنا بیان موسائل کا استعال می کا درجہ ہیں ہے۔

ر ٹیر ہودئیپ کے دوردورے کے بعد آج ٹی وی کا دوروعبدہ،ریڈ ہووٹی وی کا استعال خروں اور تماشوں کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے علادہ مختلف خرامب کی ترویج و اشاعت کے لئے بھی ہور ہاہے ،اس شم کا جو نظام حکومتی سطح کا ہے مختلف مما لک کے حالات کے مطابق اس بھی بھی غربی پروگرام کا حصدر بتا ہے، اس کے علادہ ریڈ ہووٹی وی اسٹیشنوں کو کرایہ پر کے کرایہ پر کے کہ ایک کے حالات کے مطابق اس بھی بھی فرق ہوچکا ہے۔
کے کر بھی رہا ہے، بلکداب تو ذاتی اسٹیشن وقع کا سلسلہ بھی شروع ہوچکا ہے۔

نی وی کے بعد انٹرنیٹ نے خبروں اور فکروں کے پھیلانے کے کام کومزید عام اور مبل بھی بناویا ہے ،اس لئے کہ اس سے کام لینے میں ریڈ بو و ٹی وی کے جیسا طول عمل اور طویل نظم ونظام کی ضرورت نہیں ہوتی ،جس طرح ایک مخف اپ محمر می بیند کرریڈ پوسٹنا ہے ، ٹی وی سے مستغید ہوتا ہے ،ای طرح انٹرنیٹ سے ایک مخف اپ محمرے ایک کونے میں بیند کر انٹرنیٹ کے نظم میں کسی بھی فکر و خبر کو داخل کر کے بورے عالم میں پھیلا سکتا ہے۔ باطل کا مزان یہ ہے کہ وہ اسک چیز وں کو بھیشہ جلدی اپنا تا ہے تا کہ جلد از جلد اور زیادہ سے ذیادہ فروغ پائے ، ظاہر ہے کہ تنتی بھی روک تھام کی جائے اور بتایا و تمجمایا جائے لیکن عامة الناس اسک چیز وں میں جتلا ہو ہی جائے ہیں اور ان پر ان چیز وں کا گہر ااثر پڑتا ہے اور نقصان ہوتا ہے ، اور بسا اوقات اس کا مناسب ومغید تد ارک اس وقت ہوسکتا ہے جب ای انداز کی کسی چیز کوذر بعد و دسیلہ بنایا جائے۔

انبین سب باتوں کا حساس کر کے دیڈیو کے عام ہونے پراکا برعانا ہے اس میں قباحت محسوں نبیس کی کددیڈیو کے ذریعہ تر آن کریم کی خاصوب باتوں کی اشاصت کی جائے ، بلکداس میں انہوں نے خود محلی طور پرحصہ لیا ، جیسا کہ بالخصوص پاکستان کے متعلق ہم کومعلوم ہے ، البتہ ماضی میں بیستلدمرکاری دیڈیو کے ذریعے فشرواشا عت کی صد تک رہاور ہندویا کہ وغیرہ میں اب بھی بجی ہے باغلی وعوی طور پر بجی تھم چل رہا ہے۔

مراب یہ چزی فی زمرے دشکلوں میں آنے لگیں تو سوال بھی پیدا ہونے لگا کہ فیرمسلم ممالک میں مسلمان خود اپنا کوئی ایسالقم قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ سوال اس لیس منظر میں پیدا ہوا کہ دوسرے فدا ہب دتحریکات کے لوگ بھی اس سے بہت کام لے دے ہیں۔

مغربی مما لک اور ترتی یافته مما لک یمن اس کا استعمال بہت ہے اور دیڑ ہے ہے آ مے بور کرٹی وی کے پرائیوٹ چینل وقتم بہت ہو گئے ہیں جو تخر ب اخلاق پروگرام کے علاوہ وین و فد بہب کو خراب کرنے والے اور وین جن سے بدگمان ویک شتہ کرنے والے اور وین جن سے بدگمان ویک شتہ کرنے والے پروگرام چلاتے ویں ، اور ٹی وی کے اس تم کے کیسٹ تیار کرے عمومی طور پران کو پھیلاتے ہیں ، اور وہاں کے عوام کونے مرف ان چیز ول سے بہت و لیے بلک ان کے فرد کیک ان چیز ول کی بوری انہیت ہے ، اور اب وین کے لئے اگر مند وور دمند افراد واوار سے برسوچنے پر مجور ان کے خزد یک اب مقولیت و جید کی کا معیار ہیں ، اور اب وین کے لئے اگر مند وور دمند افراد واوار سے برسوچنے پر مجور مور ہے ہیں کہ صورے بی کی مدود کے اندورہ کر ہم میں اسے مقصد و کا نے اس ورب ہیں کے لئے اس ورب وین کے لئے اس ورب این کے ان کے درب کی برس کے این کی سے مور سے ہیں کہ صور دے اندورہ کر ہم میں اسے مقصد و کا نے اس ورب این کے درب کی اپن کیں۔

انزید کا تذکرہ آچکا ہے، ووریڈ ہواورٹی وی وونوں کا کام کرتا ہے، اورجیہا کدؤکر کیا گیا کرای کے ذریعہ کی بات کا عام کرتا اور پھیلا تا بہت آسان ہے، اور بہت تیزی ہے اس کا عرائے وجلن ہوھ دہا ہے۔ ندمرف مفرٹی مما لک وغیرہ میں بلکہ تارے بہاں بھی ، اور چونکہ استعال شخص طور پر بھی بہت آسانی ہے ہوجا تا ہے، کی لیے تم وقطام کی ضرورت میں بورہا ہے، اسلام کے تعارف کے موان سے باطل فرقوں نے اپنے تام وستا مدکا تعارف استعال بھی ذیا وہ می بورہا ہے، اسلام کے تعارف کے موان سے باطل فرقوں نے اپنے تام وستا مدکا تعارف اس سے اس میں ڈال رکھا ہے، اور بہت کی ائی سیدھی ہاتی اس کے ذریعہ پھیلا تے ہیں، اس تقم می طرح کے اخبارات ورسائے اور کرتا ہی بھی شال کردی کی ہیں، اور یہ ہو ڈی وی پرق بھی پایشری بھی لگ سکتی ہے اس پرکوئی

پابندی ممکن نش ب،اس لئے اس سے دلج بی رکھنے والے بدی کمرابیوں کا شکار مورے ہیں، یہ بات اب دھی چی نیس رہ می ہ،اس لئے بہت کی سلم تظیمی اور افراد اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ دو انٹرنیٹ کے ذریدی کا علم بلند کریں اور اس کے واسلے سے کی یا تمی اوگول تک پہنچا کی ۔

اخرنید کا ایک اہم متعدیہ جی ہے کراس کے ذریعہ سوال وجواب جی ہوسکتا ہے ،کی پروگرام جی ایک مستغید جونے والا ضرورت محسوس کر کے اپنا کوئی سوال اخرنید کے پردکرد بتاہے اور جواب کا طالب ہوتا ہے، اب فواہ جواب درست ملے یا ظلاء اور اصل اور متعلقہ فض سے فے یا کسی اور درسرے سے، اس لئے انٹرنید کومتاز علمی اور اعظی ادارے اپنی مورس سے مانلا ہورا میں اور اس سے انگر اور متعدد کی افاد مت کو کا فاد مت کو کا فی مستغید کی افاد مت کو کا فی مستغید کر کتے ہیں اور اس میں مستغید کر کتے ہیں۔

اس انتظال صورت می خواه فی دی اور دی ی آری شکل میں ہو یا انٹرنید یا اس جیسی کی دومری شکل میں ، سوال بیدا موتا ہے ، اور منتورت میں خواه فی دور دی تھا ہے ، اور دافقة سوالات آرہ ہیں کہ کیا کیا جائے ، آیا است کو اپنے حال اور اپنے افتیار پر چھوڈ دیا جائے اور ان کے واسلے ہے اس کے داسلے ہے اس کے داکس سے دائی معرت کود کھتے ہوئے اور ان کے واسلے ہے اس کے دائی معرت کود کھتے ہوئے اور ان کے واسلے ہے اس کے دائی معرت کود کھتے ہوئے واس کے دائی معرت کود کھتے ہوئے اور ان کے دائی معرت کود کھتے ہوئے دائی معرت کود کھتے ہوئے دائی حملے کا تقد المات کو احتیار کیا جائے اور اس کی اجازت دی جائے۔

ولک سے بی برائی ساف کے مہد ہی بی آمیں ، اور ٹی وی کی آرکی معزت بہت ہو می بوئی ہے ، گرجو معاشرہ اس کے واسلے ہے کہ شنے ہے وہ کی رکھتا ہے اور اس کے لئے وقت لکا ہے اور نکال سکتا ہے ، اور جو تقم رائج وموجود ہے وہ انجائی خطرتاک، گراوکن اور بلاکت فیز ہے ، دین وو نیا دولوں کی اختبار ہے ، تو کیا اس معاشرہ کے دین وائیان کو بچانے کے لئے اور اان کو بھی راو پرلانے کے لئے اور دین تن کی طرف ان کو دھوت دینے کے لئے ان ڈرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے فیلی ؟

اورمغرنی ممالک عی نیزمسلم ممالک عی ، اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لئے ای تم کے تقم وظام کی کائی افادے میں وارس کے موالے ہور ہے ہیں ، اس لئے کردید ہور فیرہ سب کی دفیاں کی دفیاں کا ان کی است کے درید ہور کی وفیرہ سب کی دفیاں گائے ہور ہے ہیں ، اس لئے کردید ہور فیرہ کی وفیرہ کی دورو مائی علان میں اور تماشوں وفیرہ کی وجہ سے می نیس ہوتی بلکہ بہت سے سلیم الفطرت اوگ اپنی ذائی الجمنوں کا مل اور دو مائی علان میں مالے جو ہیں ، ایسے لوگ الن ذرائع کے داسلے سے نشر کی جانے والی اسلامی تعلیمات سے اسلام کی جائی تھے ہیں اور منظیم ہیں۔

يدهنقت اع كركبيورس ورك فيلى ويون، ويدي كيست، اورا عربيد كاستعال قدرس وقيام كے لئے بوے

بیانے پر مور ہا ہے، اور اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ بچول کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے ان وسائل کے ذریعہ پورے ہندوستان میں بیک وقت تعلیم دی جاسکتی ہے۔

ال تمبيدكود نظرر كمت موئ درج ذي سوالات جواب ك عماج من

#### سوالات:

- ا مسلمانوں کے لئے خودائے ریم یوائیٹن قائم کرنے کا کیاتھم ہے؟ جس کا مقصد حق کی اشا صت اور فرق باطلہ کی تر دیداوراس سے بیز حکران کی مسائل کی کاشاور دوک تھام ہے۔
- ۲ مغربی ممالک اور ترتی یافته ممالک میں جہال ٹی دی اور اس ہے اعتقال واستفادہ عام ہے اور اس کو مختف تحریکات و استفادہ عام ہے اور اس کو مختف تحریکات و تعلیموں نے اپنے مقاصد ونظریات کی اشاعت کے لئے آلے کار بنار کھا ہے ، وہاں نہ کورہ بالا مقصد اور نظام کے تحت ٹی دی اشیشن قائم کریا اس کا کوئی تقم بنانا ، کیا اس کی اجازت ، دوگی؟
- سا ۔ تغلیم و تر بنی مقاصد کے تحت محض علمی وفی معلومات اور اخلاقی و تر بنی تعلیمات پرمشمل کیسٹ تیار کرنا و خواوو شبب ریکارڈ بول یا دیڈ ہو کیسٹ اور می ڈی و نیز سافٹ و یروغیرو۔اس کا کیا تھم ہے جب کیآج کی علمی دنیا میں ان کی ابہیت وافادیت بہت ذیا دومحسوس کی جاری ہے واوران کا استعمال بو هتا جاریا ہے؟
- س انٹرنیٹ ہو یا اس نئم کا کوئی دوسراتر تی یافت تھم ہو، اس کودی تعلیمات کی نشر داشا صت کا ذریعہ بنانے اور اس کے ایش نے فکر مندی نظم کا کیا تھم ہوگا؟

## انٹر نینٹ اور جدیدآلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

ال موضوع بر مفتكواور بحث وتحيص كے بعد باتفاق شركا وسمينارورج ذيل فيل كے محے:

- ا اسلام كى نشروا شاعت اوراس كى حفاظت د بقائے لئے برمكن جد د جهدوسى امت مسلمه كاابم فريغ ہے۔
- ۳- " وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ فُوْقِ" كَمِطَالِلَ ال فريضي انجام دى كے لئے جديد وقد يم برمكن جائز ذريعة وسيله كاستعال كرنا ضرورت و حالات كے مطابق مفيد وموثر وسيله كاستعال كرنا ضروري بـ -
- ۳۰ ابلاغ وترسیل کے جدید ذرائع میں ریڈ ہوکا استعال دین مقاصد کے لئے کوئی قباحث نیس رکھتا، خواہ بیاستعال اس کے پردگرام میں ملا شرکت کر کے ہو میا بیا کہ خود ابناریڈ ہواشیشن قائم کر کے۔
- الم بنیادی طور پرائزنید آج کے زبانے کاسب سے اہم ذراید ابلاغ ہے ،اس کی حیثیت اپی بات دوسروں تک پہنچانے کے لئے ایک ذراید اور دسیلہ کی ہے ،اور ذرائع کا عظم شرق متعین کرتے دفت ید دیکھنا ہوگا کہ ان ذرائع کا استعال کن مقاصد کے لئے ایک ذرایع اور مائل کا استعال جائز مقاصد کے لئے شرعاً جائز اور ہا جائز مقاصد کے لئے ناجائز ہے مقاصد کے لئے ہور ہا ہے ، فررائع دوسائل کا استعال جائز مقاصد کا حصول فرض دواجب ہے یامستحب ہا مہاج ہے۔ اور ان مقاصد کے حصول فرض دواجب ہے یامستحب ہا مہاج ہے۔ اور ان دسائل کا استعال کھمل طور پر ان مقاصد کے حصول کے لئے جس حد تک ضروری ہوائی کے بقدر ان دسائل کا استعال کمل طور پر ان مقاصد کے حصول کے لئے جس حد تک ضروری ہوائی کے بقدر ان دسائل کا استعال فرض یامستحب یا جائز ہوگا۔

ان اصولوں کی روشی میں شرکا ہمینار کی رائے ہے کہ انٹرنیٹ کا استعال ایک شری ، دیلی ، دعوتی ، اجہا می فلاح کے ذریعیداوروسیلہ کی حیثیت ہے جا مُزاوربعض دفعہ ضروری ہے۔

یہ محی ضروری ہے کہ عرض اور پیکش کے طریقے میں مشرات اور محر مات شرعیہ ہے بیاجائے۔

۵- نیلی ویژن ایک ایا ذریعه ابلاغ ہے جس کے ذریعہ نہ صرف آ داز بلکہ بولنے والوں کی صورتمی ہی سامعین و ناظرین کے سامنے پیش ہوجاتی ہیں ، بھی نقل نشر مہاشر (براہ راست) کے ذریعہ چلتی پھرتی صورتی شقل کی جاتی ہیں ، ادر بھی کسی مجلس بھی کمیل یا کسی تقریب کو ویڈیو کیسٹ میں محفوظ کرلیا جاتا ہے اور بعد میں اس کوئشر کیا جاتا ہے۔ نظاد بن كمسلد من ايك دشوارى قويه كاس مى جومور تى ناظرين تك نظل موتى بى آياده اس تقوير مى كا كل ادرمورد بين جن كيمنوع مونے كامرادت مديث نوى من آئى بي بانيں؟ عام خور پر علاء بنداس طرح كيكس ديز كيمرول سے لگ تقويركو كى اس تقوير شى كا حصد مانے بين ممالك عرب كيفن علاء اس طرف مح بين كري فوتوكرانى ممنوع تقوير مازى كالل نيس ـ

نیلی ویژن کے ساتھ دوسری دشواری اس کے استعال کی ہے، تفریعات (Entertainment)، تجارتی اشتہارات کے ذرید مورتوں کی فریاں تصویروں کی اشاعت، بے حیائی دفحا ٹی کو عام کرنا، الی فحش فلوں کانشر کیا جانا جس کو باب بیٹا، مال بی ایک ساتھ دیکوئیں سکتے ، بھر بچوں کو اس طرح اسٹے سحری گرفتاد کرلینا کدان کی تعلی دلیسی فتم ہوجائے۔ بیدہ فرائیاں ہیں جن کی وجہ سے نیلی ویژن موجودہ ساتے کے لئے ایک برانا سورین کیا ہے۔

اس شر کوئی شک نین ہے کہ نیل ویژن کے در بعد کھ مغید کام لئے جاسکتے ہیں اور لئے جاتے ہیں، لیکن معاشرے کوئین نے والنظم دائل ہونے والے نفع ہے کیل زائد ہے "والمهما اکبو من نفعهما"۔

ان حالات شی شرکا و سینار ٹیلی ویژن کے استعال اور اس کے ذریعیان مکرات و فواحش کی اشا عت کونا جائز اور معاشرے کے لئے تبائ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس سے اجتناب کی تنتین کرتے ہیں۔

۱- ایک اہم سوال ان محینس کے عم شرق کا ہے جو خالص دیلی دو وقی مقاصد کے لئے قائم کے ملے ہیں اور قائم کے جارے ہیں ، اور ہو گئی ہو اور کی مقاصد کے لئے قائم کے اور ان سے استقادہ کرنا ہیں ، اور ہو کی ایک ہو کہ اور خال ہیں ، کیاا یہے جینس (Channels) کا قائم کرنا اور ان سے استقادہ کرنا جائز ہوگا یا ہیں؟

تمام شرکا وسمیناراس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض معزات ان حالات میں بھی اجازت نبیں دیتے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

> ا-مولانا همدالطیف پاننچ ری صاحب ۲-مولانا همدالقیوم پاننچ ری صاحب ۳-مولانا همدالرمن پاننچ ری صاحب ۳-مولانا همرمز ه گود کمپودی صاحب ۵-مولانامفتی محرز یرصاحب مقابرعلوم

مولاتا بربان الدین سنبعلی اور مولاتا ارشد قاکی قاروتی کی رائے یہ ہے کہ اگر براہ راست نشر (Live) ہوتو جائز موگا ، اور اگر محفوظ کیا موایر دگرام (Recorded Programme) نشر کیا جائے تو جائز نیس ہوگا۔

+\*+\*+

## تلخيص آراء:

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دین مقاصد کے لئے استعال

مولانا فولبيها خرعدى

سائنس اور مشینری کے موجودہ انتخال ترتی یافتہ دور میں جدیدا فات اور ذرائع ابلاغ کے مختف الموع تقیری و ترخی مقاصد کے لئے بوے بیانہ پر استعال اور ان کی تیز رفآر اثر انگیزی کے موضوع پرزیر بحث سوالنامہ میں بحر بور دوشی فرائے کے بعد جارسوال یہ انجوث آئے ہے بعد جارسوال پر انجوث فی وی میں جہنا موال پر انجوث فی وی اشیش ، اور دومر و سوال پر انجوث فی وی اشیش کے ایم کی شرق دیئر و فیرہ کی تیاری انٹیشن کے قیام کی شرق دیئرت سے متعلق ہے، تیسر سے سوال میں آئے ہوا دروی کی میسٹس اوری ڈی و سافٹ و میئر و فیرہ کی تیاری کا تھم معلوم کیا گیا ہے، اور چو تھا سوال انٹرنیٹ و فیرہ کے استعال سے تعلق رکھتا ہے۔

ال سوالنامه براسلا مک نقداکیڈی ایڈیا کے دفتر کو ملک کے مختف اداروں اور ملتوں ہے ٢- احترات علاء کرام کے جوایات موصول ہوئے ، جاروں سوالات سے متعلق مقالہ لگار علاء کرام کے جوایات اوران کے دلاکل کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاریا ہے۔

# ريْد يواشيشن كا قيام:

ببلاسوال ي:

ا مسلمانوں کے لئے خود اپنے رید ہوائیٹن قائم کرنے کا کیا تھم ہے، جس کا مقصد حق کی اشاعت اور فرق باطلہ کی تردیداوراس سے بڑھ کران کی مسامی کی کا ث اور روک تھام ہے؟

اس وال کا جواب دینے والے تمام علا مکرام اس بات پرٹی الجلیشنق بیں کہ سوال بھی ندکور مقاصد مینی حق کی اشا صحت اور فرق باطلہ کی تروید نیز ان کی مسامی کی کاٹ وروک تھام کے لئے خود اینار ٹیریو آشیشن کائم کرنا جا تزہے۔

مفتی حبیب اللہ قاکی نے اس کا پورا انتظام علاء کے ہاتھ بی ہونے ، مولانا ظفر الاسلام صاحب نے خبر دیے والوں کے لئے مختاط وویندار ہونے ، مفتی محبوب علی وجسی نے اس پر دینی جماعتوں کا کنٹرول ہونے اور مولانا اختر امام عادل نے صافح ومختاط لوگوں کا کنٹرول ہونے کی شرط ذکر کی ہے۔

# جواز کے دلائل:

- ان کے استعال سے صرف نظر کر کے ان کی حلت یا اور وسیلہ کی ہے ، ان کے استعال سے صرف نظر کر کے ان کی حلت یا حرمت کا تھنے ہیں لگا یا جاسکا۔
- ادر آلم کے استعماری اور آلدی ہے، کونکہ اس مقدر کے لئے جواشیشن قائم ہوگا و ولہو ولعب کی اشاعت سے دور ہوگا۔
- ہ یہ الا تقوم المعصیة بعینه " کے تبیل ہے ہے، جن اشیاء کے بین ونفس می تباحث نہ ہو بلکہ تباحث نہ ہو بلکہ تباحث ماری معصیت کے ارتکاب کے بغیر جا تزہے۔
- الأصل في المول وقواعد: الأصل في الأشياء الإباحة، الأمور بمقاصدها، ما لا يعلم فيه تحريم يجرى على حكم الحل الماسكان كاجواز الباب بوتاب.
- الله المحتر الله المحتر الله المحتر من أوة"، "ولا تلبسوا الحق بالباطل"، "ولله ما في السموات وما في الأرض "الله الراعاديث: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه

فليفعل" (مسلم ٢٢٣ / ٢٢٣ عنارا يؤكم كيني، ديع بند) تفكروا في النعلق"، "تفكروا في آلاء الله" (كنز العمال ١٠١٧ موسسة الرساله بيروت) كي تظم وتشريح بين ان جديد آلات كااستعال مجى داخل ہے۔

- ن بحثیت خیرامت ان آلات جدیده کے استعال می سدهار ادران کے ذریعہ پھیلائی جانے والی غلا نبیوں کے ازالہ کی کوشش مسلمانوں کی ذمیداری ہے۔
- الم حضور ملك في واحت والمن كالف طريق التيارفراك، نيز فتها وف نيك مقامد ك لئه المرك في المرك المنت الم
- ہے حضرت مولانا تھانوی نور الله مرقده نے نیک مقاصد کے لئے کراموفون کو جائز قرار دیا تھا(اماد النتادی ۲۳۹/۲۰)۔

ندکورہ بالامتدلات نیز استعال کے پی نظرر ہے والے عظیم مقاصد کی وجہ سے ندمرف تمام مقالہ نگار حضرات فے رید ہوا ہے۔

زید ہوائیشن کے تیام کو درست قرار دیا ، بلکہ متحد دصرات نے موجودہ دور میں اسے بہت بڑی ضرورت اور فریعنہ بتایا ہے ، مثلاً مولا نا ظفر عالم ندوی نے اسے فی فریعنہ بتایا ہے ، مولا نا حبد انعظیم اصلائی نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ، مولا نا میر انعظیم اصلائی نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ، مولا نا میر ان اللہ ین منبھی صاحب اور مولا نا زیر احمد قامی دفیر ومتحد دصرات نے اسے متحن اقدام کہا ہے۔

# نى دى اشيشن كا تيام:

٢ - ال موالنام ش دومراموال ب:

مغربی ممالک اور ترتی یافته ممالک میں جہاں ٹی وی اور اس سے اختکال واستفادہ عام ہے اور اس کو مختلف تحریکات و تفکیوں نے اپنے مقاصد و نظریات کی اشاعت کے لئے آلہ کار بنار کھا ہے ، وہاں نہ کورہ بالا مقصد اور نظام کے تحت ٹی وی اشیشن قائم کرنایاس کا کو کی نظم بنانا ، کیااس کی جازت ہوگی ؟

اس سوال کے جواب میں علماء کرام کی رایوں میں اختلاف ہے جس کی بنیادی وجد ٹی وی میں استعال ہونے والی تصاویر کا وجود ہے۔

میآ را مبنیادی طور پردوشم کی ہیں: ایک رائے تعماد بر کے ساتھ ٹی وی کے استعال کو درست قر اردیتی ہے، گرچہ اس رائے کے قائلین نے جواز کی بنیادیں اور وجو ہات علا حدو علا حدو ذکر کی ہیں، لیکن نتیجہ جواز پر بیسب متعلق ہیں، لہذا ان کے نزدیک سوالنامہ میں ندکور مقاصد کے لئے ٹی دی آئیشن کا قیام درست ہے۔

دوسری رائے تصادیری حرمت کو اساس بناتے ہوئے ٹی دی کو اس کے تصویری پہلو کے ساتھ نا درست بناتی ہے، اس رائے کے افقیاد کرنے دالوں بھی ہے بعض نے تصویر کی بعض تخصوص شکلوں کا استثنا ہ کیا ہے۔ ذیل بھی ان دونوں تم کی آ را واور ان کی تنصیلات نیز ان کے متدلات کا تذکر و کیا جاتا ہے۔

# أرى كاستعال درست ،

تسادريكا جواز:

فی دی کوتھومری پہلو کے ساتھ درست قرارد بے دالے حضرات کی آ را دادوان کے متدلات مندرجد ذیل ہیں:

ابتداء تصویری شری حیثیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے مولا ناراشد حسین ہدوی نے لکھا ہے کہ ذی روح کی تصویر بنانے اور رکھنے کی ممانعت پر مسلم شریف کتاب الملہاس وغیرہ ہیں متھدا حادیث مردی ہیں، جن کی بنیاد پر جمہور علماء کے مزدی میدودوں قرام ہیں، خواہ تصویر سامیددار ہویا مطح ، علامدنودی فرماتے ہیں: "و هذه الا حادیث صویحة فی تصویم تصویم المعدود و المعدود المادودی مردی ہیں۔"و هذه الا حادیث صویحة فی تصویم تصویم المعدود و المعدو

لیکن امام ما لک کا مسلک الموسوط النظیمید عمی نقل کیا ہے کدان کے زویک مرف ساید دار تصاویر حرام ہیں ، سطح تصویر حرام نہیں ہے (الموسوط المنظلیم ، اصطلاح تصویر ۱۱ر۱۰۱)، جمہور علاء کے زویک حرمت تصویر تو عام ہے، البتہ چند چیز دل کوانہوں نے مستکی قرار دیا ہے جن کا تعلق رکھنے اور استعمال ہے ہتصویر بتانے کی حرمت سے کوئی استنافیس۔

علاء هرب نے الکیکا تول افتیاد کرتے ہوئے تمام فیر مجمد تساور بشمول کیمرہ کی تصویر کو جائز قراد دیا ہے۔
سید ما بق صاحب فقالت شمل کیسے بیں: "کل ما سبق ذکرہ حاص بالصور المجسدة التي لها ظل، أما الصور
التي لا ظل لها کالنفوش في الحوالط وعلى الورق، والصور التي توجد في الملابس والستور،
والصور الفوتو غرافية، فهذه کلها جائزة (۵۸/۲)\_

اوردًا كُرُ يُسِف تَرَمَادي ما حب لكن إين وأما تصوير اللوحات و تصوير الفوتوغ : في فقد قلعنا

أن الأقرب إلى روح الشويعة فيهما هو الإباحة أو على الأكثر الكواهة، وهذا مالم يشمل موضوع الصورة نفسها على محوم في الإسلام (أكلالوالحرام في الاسلام، مخر ١٢)\_

علماء بهندو پاک تو جمہور بی کے مسلک پر کاربند ہیں، لیکن وہ پاسپورٹ، لائسنس اور شناختی کارڈ وغیرہ جمیسی ضرور بات کے لئے" المعشقة تبجلب النيسير" کے تحت فوٹو کمپنجوانے کی اجازت دیتے ہیں ( و کیمئے: کفایت المفتی ۱۹ ۲۲۴، خلال وحرام مفر ۲۲۹)۔

مولا ناراشدماحب ندوی ای تنعیل کے بعد اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے قرباتے ہیں کہ والنامہ بی ندکور مقامد کے تحت کی دی اشیشن قائم کرنے اور اس کے رکھنے اور و کیمنے کی تین وجوں ہے مخبائش ہوسکتی ہے:

اول: دوت وتبلغ كا ابيت اورامر بالسروف و ني كن المكرك تاكيدات ك بي نظرام ما لك كامسلك المتيار كرايا جائد و دو و ني كن المكرك المقيار كرايا جائد و ي كامروف ترين و يركى ش ال فرض كا اوائكى وثوار بو الرايا جائد به يو توجال بهت مواقع به "المعشقة تبجلب النبسير" كتحت المام ما لك كامسلك المتياركيا حميا، يهال برجى المعرج عدا و شرعاً "ك بي شرخ الح الك المتياركر في عن كوئ قباحت نيس \_

ودم: حرمت تصویر کے تاکین نے" الصرورات نبیع المعطورات" اور" المشقة تبجلب التيسير" کو بنیاد بناکر جان و مال کی ضرورت کے تحت پاسپورٹ و فیرہ کے لئے نوٹو کی اجازت دی ہے، تو تفاظت دین کی ضرورت کے تحت بھی اس کی اجازت ہوئی جائے ، اس لئے کہ اس کی اجازت دینے ہی ایک حرام کے ارتکاب کا مفدہ ہے ہیں اس کی ممافعت ہی بہت بوے طبقہ کے دیل دہوت ہے جروم ہوجانے کا بڑا اور عام مفدہ ہے، لہذا" المون المبلیتن " کو اختیار کرتے ہوئے دواز کو تریح دی جائے ہی بیش نظر ہے کہ جواز کی اجازت سے بیدا ہوئے والا مفدہ امام مالک کے افتیان کی وجہ ہے کہ تمد فیہ وجائے ، نیز بہت سے علا وحرب کی جائے ہی بائید یا لینے کے بعد ہلکا ہو چکا ہے۔

سوم: حدیث یں آگ کے ذریع مزادینے ہے منع کیا گیا ہے: "فانه لا بعذب بالناد إلا رب الناد" (ابوداؤد سرم ۱۴۴)، اس کے باوجود نقباء نے حالت بنگ یں کفار کو جلا ڈالنے کی اجازت دی ہے (دیکھئے: روالحکار سار ۱۲۴۳، بنیق کے استعالی اجازت، نیز آیت کریم "و اعلوا لہم ما استطعهم..." کی تغییر میں علامہ آلوی کی تشریح ، روح المعانی ۱۹ دم المد مناز کی جائے اور میڈیا معمر حاضر می مرد بنگ کا تشریح ، روح المعانی ۱۹ دم المد برنظر رکھے والوں سے تفین کی درائع ابلاغ اور میڈیا معمر حاضر می مرد بنگ کا سب ہے مؤثر جھیارین بھے ہیں ، لہذا جس طرح معرکہ سیف و سان کے وقت خوال ان چزوں کی اجازت دی جا سان ہے والوں ہے تان کے وقت بعن ان چزوں کی اجازت دی جا سات ہے جو المور کی جو المور کی ہوئے ہیں مرکز معرکہ کر میں کے وقت بھی ضرورت می کے تی بعض ان چزوں کی اجازت دی جا سے مام حالات میں جا زئیس ، کراس معرکہ کی تحقیل کی طرح میں کے میں ۔

ان تیوں وجو ہات کی بنیاد پر موصوف کے نزد میک ٹی دی مرکز قائم کرنا درست ہوگا، بشرطیکدان تمام محر ہات ہے پر بیز کیا جائے ، جو ٹی ذاتہ جرام ہیں ،مثلاً اس میں باجہ کا استعمال ،اورعورتوں کے ذریعہ بروگرام کوتر تیب دیناوغیرہ۔

مولانا محمقات منظفر پوری صاحب کی بھی تقریباً بھی رائے ہے، وہ بالا خصارا پی رائے ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہ فی کہ ٹی وی کی موجودہ شکل میں تصویر کی مدد سے پردگرام انجام پاتا ہے، ندکورہ مقاصد عالیہ کے پیش نظر اسے ایک ضرورت شرعیہ کے تحت گوارا کرلیا جاتا چاہئے ، اور'' انحف الصنور بن'' کے اصول کو سامنے رکھنا چاہئے ، جس طرح ملکی قوانین اور پاسپورٹ وغیرہ کے موقع کے لئے تصویروں کو مجوراً رکھا جاتا ہے۔

مولا نامفتی انورعلی اعظمی اور مولا نااشتیاق احمد اعظمی صاحبان بھی ٹی وی ائیشن کے قیام کے جواز سے اتفاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الی تصویر جوٹی وی ہے ہٹ کردیکھی جاسکتی ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت ہے، ٹی وی پر اس صد سک اجازت ہوگی ، ٹی وی ائٹیشن قائم کرنے اور چینل لینے والے علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان صدود کی رعامت کریں۔

مولاناعزیرقاکی صاحب کی دائے میں جب اجھے مقاصد کے لئے ٹی دی کا استعال ہوگاتو علت لیوددبنیں پائی جائے گی، نیزیہ " مالا تقوم المعصیة بعینه" کے قبیل سے ب، اور جو تصاویر نشر ہوں گی و و تقصور نیمی ہوں گی، اور مستورات کی تقویریں و مریال تقویریں بھی نیمی ہوں گی اس کے ٹی دی اشیشن کا قیام درست ہے۔

# فی وی کی تصویر عکس ہے:

مولا تا عطاء الرحمان مدنی صاحب کی دائے میں ٹی وی پر انسان کی نظر آئے والی شل ای تصویر جیسی نہیں ہے جے کوئی آ رشٹ بنا تا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے تصویر کا جم اور اس کا جبرہ مہرا بنا کرخلق فدا سے مشابہت پیدا کرتا ہے، ایسے آرشٹوں ومصوروں کے لئے حدیث میں وعید آئی ہے، ٹی وی کی بیشکل اس تکی تصویر جیس ہے جو کی شخشے پرنظر آئی ہے، جس کی تصویر جیس انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ٹیس ہوتی ہے، دونوں میں مرف اتنافر ت ہے کہ کی چیز کی شکل کا کوئے میں کوئی ہیں کہ کوئی دی جی چیز کی شکل کا جو کس کی مرے پر پڑتا ہے اسے کیمرا کرنٹ کی چیوٹی جیوٹی البر کی شکل میں محفوظ کر کے ای کرنٹ کی البر کوئی دی میں بھیجنا ہے جو جو کس کی مورت کی طرح نظر آئی ہے، البذ اسکر این پر اصل شکل وصورت کی طرح نظر آئی ہے، البذ اسکر ات سے بچتے ہوئے ٹی دی کے مفید پر دگر ام و یکھنا درست ہے، اور خیر کی اشاعت کے لئے ٹی دی اسٹیشن قائم کرنا اسلام وسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔

# بقدر ضرورت تصاوير كاستعال:

مولا ناعبدالرشید قاک ما حب کی دائے ہے کہ ٹی وی برمرف ضرورت کے دنت تصویر نشر کی جائے جو پاسپورٹ

سائزى بوياسرى بوئى تضوير بوداور مرف ايك مرتبددكمادى جائه ، بااضرورت شديده تصويرنددكمانى جائد

جواز کی رائے سے اتفاق کرنے والوں میں قاضی عبد الجلیل صاحب، مولانا ریاض احرسنتی، ڈاکٹر قدرت اللہ باقوی، مغنی محبوب علی وجبی، مولانا البر المطان احمد اصلاتی، ڈاکٹر عبد العظیم اصلاتی، مولانا عزیز الرحن، مولانا البر مفی مالاتی، مولانا البر مولانا مولانا مورش مولانا مورش مولانا البر مولانا البر مولانا البر مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مورش مولانا مورش مولانا مول

### مغربی مما لک کے لئے جواز:

چند حضرات نے فی وی المیشن کے قیام کومرف ان مغربی ورقی یافت ممالک کے لئے جائز قرار دیا ہے جہاں اس سے اختھال واستفادہ عام ہے، بدرائے مفتی حبیب اللہ قائی ، موادنا لیقوب قائی زید بور ، موادنا تھیم اخر اور مفتی جمیل احمد نذیری صاحبان کی ہے ، موادنا تھیم اخر صاحب نے بیشر طبحی لگائی ہے کہ پروگرام فیش کرنے والا مرد ہو تورت کی تصویر نہ ہو، اور فی بروگرام ہو، جبکہ مفتی جمیل احمد نذیری صاحب نے بیوضا حت کی ہے کہ برجواز اس لئے نیم ہے کہ فی نفسہ فی دی یا اور فی بروگرام ہو، جبکہ مفتی جمیل احمد نذیری صاحب نے بیوضا حت کی ہے کہ برجواز اس لئے نیم ہے کہ فی نفسہ فی دی یا تصویر کئی جائز ہے بلکہ ابتلا و عام اور عوم بلوی مخوائش و تخفیف کا سبب ہوتا ہے، نیز کی ممتلہ می عال وقتی کی آرا و مختلف ہوں اور مستلہ جبتہ فیہ ہوتو بھی نہ کورو فی الموال حالات مخوائش بیدا کردیتے ہیں۔

# في وى كااستعال درست نيس:

دوسری رائے ٹی وی کے استعال کواس بنیاد پر ناورست قرار دیتی ہے کداس بھی تصویر کا استعال لازی ہے ،اور تصویر برشکل بھی تصویر برشکل بھی جرام ہے خواہ تلم ہے بنائی جائے یا فوٹو گرائی کی جائے یا طباعت کے ذریعہ تیار کی جائے ، نیز تصاویر کا بنانا جس طرح حرام ہے تصاویر کا دیکا ہوئی مور تھی تو جائز بیں لیکن تصویر سازی کی حال بس طرح حرام ہے تصاویر کا دیکھنا اور ان کا دیکھنا ہوں کا دیکھنا ہور سے کہ حرام ہے مشکل کیا جمیا ہے ، ٹی وی بھی اس درجہ کی ضرورت نہیں بائی جائی ،لہذا بھی درست نہیں ،جن مواضع ضرورت کو حرمت ہے مشکلی کیا جمیا ہے ، ٹی وی بھی اس درجہ کی ضرورت نہیں بائی جائی ،لہذا فی وی بھی اس درجہ کی ضرورت نہیں بائی جائی ،لہذا فی وی بھی تا ہے ، ٹی وی بھی اس درجہ کی ضرورت نہیں بائی جائی ،لہذا فی وی بھی تا ہے جائز نہیں۔

عدم جواز کی رائے اپنانے والوں کا مجموعی نقطہ کظر تو بھی ہے جوام می ندکور ہوا الیکن ان کی علاحدہ علاحدہ آ را واور متدلات مندرجہ ذیل ہیں:

#### تصاور حرام ہیں:

صاحب عمرة القارى لكية بين: "رفى التوضيح قال اصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر سواء صنعه لما يمنهن أولغيره فحرام بكل حال، لأن فيه مضاهات بخلق الله، وسواء كان في ثوب أوبساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط، وأما ماليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام، وسواء كان في هذا كله ما له ظل و ما لا ظل له، وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والتورى وأبو حنيفة وغيرهم (٢٢٢ - مطبرع ممر).

مولا نااخر امام عادل صاحب نے تصویر سازی سے متعلق فرکور وا حادیث اور ذی روح کی تصویر سازی کی حرمت پرائد ادبد کا اجماع نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ تصویر کے باب بالخصوص جدید فوٹو گرانی کے محالمہ بھی بعض بندوستانی علاء کے بارے بھی مشہور ہے کہ وہ تو سے تاکل تے ،ان کے زدیکہ حرمت تصویر کی علت شائبہ شرک سے تفاظت تی ،ال لئے جن صورتوں بھی اس کا اندیشر نہوان بھی تصویر کی گنجائش ہے ،اس سلمہ بھی دو ہزرگوں حضرت مولا ناسید سلمیان ہوئی اور حضرت مولا ناابوالکلام آزادگان م لیا جا تا ہے ،گرختی سے یہ بات معلوم ہے کہ ان ہزرگوں نے اپنے اس موتف سے رجو م کرکے جمہورا مت کا موتف افتیار کر لیا تھا۔ ''جو اہر الفلاء'' کے حوالہ سے انہوں نے جنوری سے 19 مے معارف بھی شاکع علام سید سلمیان ہودی کے دجوع اور دائجی جیل سے لکھے کئے خط بھی مولا نا ابوالکلام آزاد کے دجوع کے افتیا سات بھی نقل سے بسلمیان ہودی کے دجوع کے افتیا سات بھی نقل

مولانا اخر الم عادل ما حب مزید لکھتے ہیں کوتھور بنانے ،تھور رکھنے اوراے وکی کرلطف اندوز ہوئے کے مخوص مراحل کوفقہا ، فے محصیت میں شار کیا ہے، ڈی روح کی تھور سازی کی صورت میں اور کی کے فزد یک جائز ہیں۔ علامہ نودی لکھتے ہیں: تصویر صورة المحبوان حوام شدید المتحریم (نودی معملم ۱۹۹۶)۔علامہ شامی لکھتے ہیں:

وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا (ردالحارا / ١٤٧) \_ ذكاروح كى ركى بوئى تعاوير بى فتباء في مفائقه نيس مجما بكرية تعويم بين محض نقوش بيل في على تل كليت بين فاذا قطع الواس فلا صورة (كز العمال ١٠٥) \_ شرح معانى الآثار للطحادى (٣٦٢/٢) بن بنفكل شي ليس له رأس فليس بصورة.

جہاں تک تصویر رکھنے کا تعلق ہے، بالکل چھوٹی اور ایسے ی پال وز کیل مجمی جانے والی تصویروں کارکھنا جا تزہے، لیکن ان کا مجی بنانا کا جا تزہے۔

ظامة النتادك ش ب: لم المتمثال إذا كان على وسادة لا بأس باستعمالها وإن كان يكره النخاذها (١٨٥) ، اور بدائع المستائع ش ب: وإن كان الصورة على البسط والوسائد الصغار وهي تداس بالأرجل لاتكره لما فيه من إهانتها (١١٦١) \_

اورتصوبرسازی حرام ہے تو حرام کودیکھنااوراس کو کی معرف بھی استعال کرنا بھی حرام ہے، نہذا عاصل یہ ہے کہ فی دی فشا و دستر استعال کرنا بھی حرام ہے، نہذا عاصل یہ ہے کہ فی دی فشا و دستر استعال معتار محاط وحدین طبقہ کے باتھوں میں ہولیکن تصویر سازی بتصویر نمائی اورتصویر بنی کے مراحل سے گذر سے بغیر جارہ نہیں ، اورتصویر دیکھنے اور دیکھنے کی بعض جا ترصور تمی تو تمکن ہیں تھویر سازی کے جوازی کوئی صورت نہیں۔

مولانا بربان الدین سنبھلی صاحب تصویر سازی کی حرمت سے انقاق کرتے ہوئے فراتے ہیں اگر ٹی دی ہیں تصویر نہ لننی پڑے، نہ مورتوں کو شامل کیا جائے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور خلاف شرع چیز کا ارتکاب کرتا پڑے تو اس سے دعوت کا کام لینا شرعاً جائز ہوگا۔

# براوراست بروگرام نشر کیا جائے:

حرمت تصویر کے بعض قائلین ٹی وی کے استعال کی اس صورت کو درست قرار دیے ہیں جس بھی براہ راست پروگرام اشرکیا جار ہا ہو، کو تک بیآ ئینہ پڑھس کی مانند ہے ،بیرائے مولا تا پر ہان الدین سنبھلی ،مولا تا زیراحم قامی ،مولا تا ابرار خال ندوی ،مولا تا تنویر عالم قامی اور مولا تا ابرا لھاسم صاحبان کی ہے۔

# ديكرآراه:

مولانا تلفرالاسلام ماحب بھی تصویرے فالی ہونے کی صورت بھی درست کہتے ہیں۔ مولانا عبدالقیوم پالنچ رک صاحب بھی غیر شرقی اسورے اجتناب ہموسیقی جورت بلم ماس کے کیت اور تصویر سازی ے دور رہتے ہوئے ٹی وی اسٹیٹن کے تیا م کو درست بھتے ہیں۔ لیکن مواد نا عبدالللف پالنوری صاحب تصویر سازی کی برشکل کونا جائز بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹی وی ائیشن کا قیام چاہے کتنے بی نیک مقاصد ہے ہواس میں تصویر شی الا بدی اور جزوالا ینفک ہے، نیز بزاروں لوگ تصویر و کیمنے کے گزاو میں جتلا ہوں مے جس کا سبب ہم بنیں ہے ، کیونکہ جن تصاویر کا بتا نا اور دکھنا نا جائز ہے ان کا اراد واور مقصد کے ساتھ و کیمنا بھی نا جائز ہے۔

مولا ناارشادقائی معاحب کی دائے میں بھی ٹی وی ہے حاصل فوائد کے مقابلہ میں شرقی محرات زیادہ ہیں جن کا احتال بی نہیں بلکہ تجربات ہیں وائے ہیں بھی ان وی ہے حاصل بی نہیں بلکہ تجربات ہیں وائر کے ہوئے احتال بی نہیں بلکہ تجربات ہیں وائر کے ناجا زئے وہوئے متحق میں کہ شرکی سے نشر کر سکتے ہیں دیگری آئے کے برفتن دور میں بیشنگل نظر آئے ہے۔ آئا ہے۔

مولا ٹالیوالقائم اور مولا ٹاتور عالم قاکی صاحبان نے تصویر کے سئلہ میں اختاب نے آرا علا میکا حوالہ و ہے ہوئے اس پرخور کرنے کی دعوت دی ہے ، کدان کے خیال میں ٹی دی کا جوازیا عدم جواز تصویر کی بابت تھم شرعی متعین ہونے پر موتوف ہے۔ مولا ٹازیر احمد قاکی اور مولا ٹااختر امام عادل صاحبان کے نزدیک ٹی دی میں اس درجہ کی ضرورت کا تحلق انجی نہیں ہوا ہے کہ ضرورت کی وجہ ہے اس کے جواز کی مخوائش ہو سکے۔

٣- ال موالنام كاتير اموال ٢ :

تعلی ورجی مقاصد کے تحت محض علمی وفق معلومات اورا خلاقی ورجی تعلیمات پر شمل کیسٹ تیار کرنا،خواو ووٹیپ ریکارڈ ہو، یاویڈ یو کیسٹ ادری ڈی، نیز سافٹ ویئر وغیرو، اس کا کیا تھم ہے، جبکہ آج کی علمی دنیا ہی ان کی اہمیت وافادیت بہت زیادہ محسوس کی جارجی ہے اوران کا استعال بڑھتا جارباہے؟

ال موال کے بنیادی طور پردو جھے ہیں: پہلاحصہ ایس کیسٹس کی تیاری سے متعلق ہے جن جس صرف الفاظ وحروف یا آ وازیں محفوظ کی جاتی ہیں، جیسے نبیپ ریکارڈ کے کیسٹس، دوسرے حصہ میں ایس کیسٹس کا ذکر ہے جس س آ وازیاحروف کے ساتھ تصاویر بھی ہوتی ہیں، جیسے دیڈ ہو کیسٹس اوری ڈی وسافٹ ویئر میں تصویری حصہ۔

### آ دُيوكيت:

ملے حصد یعنی صرف آ واز وحروف کو محفوظ کرنے کے لئے کسٹس جیے شیب ریکارڈ کے کسٹس کی تیاری ہے متعلق تقریباً تمام علا مرکم می کاری ورست ہے بعض تقریباً تمام علا مرکم می کارائے اس بر منفق ہے کہ سوالنام میں مذکور مقاصد کے لئے ایک کسٹس کی تیاری ورست ہے بعض

حضرات نے اسے متحسن اور بعض نے واجب و ضروری بھی بتایا ہے، پچھ معفرات نے بیدوضا حت بھی کی ہے کہ اس میں متحرات اور غیر شرق موسیقی سے اجتناب کیا ممیا ہو۔

# ويديوكيت:

موال کا دوسرا حصہ چو کر تصاویر سے متعلق ہے، اور تصویر سے متعلق علا مکرام کی آ را ہتھیل کے ساتھ اس والنامہ کے دوسر سے سوال کے خمن میں آ چکی ہیں ، تقریباً وی اختلاف آ را و زیر بحث سوال کے تصویری حصہ سے متعلق بھی ہے۔

چنانچ علماء کرام کی ایک جماعت نے اس کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر ندکورہ فی السوال مقاصد کے لئے اسے درست قرار دیا ہے جن جم مولا تا سلطان احمد اصلاحی مفتی حبیب اللہ قاکی ، ڈاکٹر قدرت اللہ باتو ی ، مولا تاریاض احمد سلق ، واکٹر قدرت اللہ باتو ی ، مولا تاریاض احمد سلق ، واکٹر قدرت اللہ باتو ی ، مولا تارین ملک فلاحی ، مولا تا تعفر عالم ندوی ، مفتی محبوب علی دجیبی ، مولا تا مباح اللہ بین ملک فلاحی مولا تا بعقوب قاکی ، مولا تا ایسفیان مفاحی اور مفتی عزیز الرحلن بجوری کے اسائے گرای ہیں۔

مؤلا ہ عزیر اختر قامی صاحب نے بھی اے جائز قرار دیا ہے کہ وہ بذات خود معسیت نہیں ہے،اوراس کی تصویر عکس کا نائدہ کے جب کے دوستین میں ہے تصویر نظر آئے گی ادر شین سے نکال دینے پرتصویر نظر نیس آئے گی۔

مولانا راشدندوی صاحب نے بھی امام مالک کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے یا ضرورت ویل کے تحت جواز کی رائے اپنائی ہے، اور مولا نا تنویر عالم قاکی ومولانا ابوالقائم نے اس کے جوازیا عدم جواز کوتھور کے جوازیا عدم جواز پر مخصر متاتے ہوئے اس پر غور کرنے کی وحوت وی ہے، مفتی جمیل احمد نذیری صاحب نے خدکورہ مالات و مقاصد کے تحت ویڈ بع کیسٹ کے جوازی گئے اُن بتائی ہے، کیکن کی فری ممالف ویٹر کوئے مجھے کے کاذکر کیا ہے۔

دوسری جانب کر معزات نے تعدادی حرمت کو بنیاد مناتے ہوئے دیڈ ہے کیسٹ نیزی ڈی و سافٹ ویز کے تعدری بہلوکونا جائز بنایا ہے۔

عدم جواز کی رائے اپنانے والول میں مولا تا ہر ہان الدین سنبھلی ،مولا نا ارشاد قائی ،مولا نا عبد اللطیف پالنیوری، مولا باز بیراحمہ قائل ،مولا ناختر امام عادل ،مولا نامحمہ قاسم مظفر ہوری اور مولا ناعبد القیوم پالنیو ری کے اسائے گرامی ہیں۔

مولا ناظفر الاسلام قاكى في في وسافت ويتركودرست بتايا بـــ

٣-- سوالناميكاة فرى سوال ي:

انٹرنیت ، ویاال تنم کاکوئی دوسراتر تی یافت تلم ہو، اس کودین تعلیمات کی نشروا شاعت کا ذریعہ بنانے اور اس کے لئے فکر مندی وظم کا کیا تھم ہوگا؟

### انٹرنیٹ کا استعال درست ہے:

بیشتر علا مکرام نے اس سوال کا جواب بالاختصار دیتے ہوئے وی تعلیمات کی نشروا شاھت، وین کے بارے بی پیمیلائی جانے والی غلو نہیں کے ازالہ اور تحفظ وین کے لئے انٹرنیٹ کے استعال کو درست قرار ویا ہے ، ان کے متعدلات کا فلاصہ بیہ کہ آئی جانے والی غلو نہیں وہ نے از الد اور تحفظ وین کے استعال تھم قرآئی "واعدوا لہم ما استطعت من فوہ "کی تشریح بی فلاصہ بیہ کہ آئی ہے ، دوس وہ بیل خاور تفاعت اسلام کے لئے ہم جائز ذریعہ کا استعال کیا جانا جا ہے ، انٹرنیٹ وغیرہ کی حیثیت آلہ کی ہے ، داخل ہے ، دوس کے لئے ان کے استعال میں کوئی شرقی قباحت نہیں ہے۔

اس رائے کے تاکمین ہیں : مولا ناشتیات اجراعظی ہفتی انور علی اعظی ہمولا ناشفیق الرحمٰن عدوی ، مولا نا عطاء الرحمٰن مدنی ، مولا نا ابوسفیان مقاحی ، مولا نامزیز الرحمٰن بجنوری ، مولا ناسلطان اجمد اصلای ، ڈ اکٹر قدرت اللہ باقوی ، مولا نامریا الم ایم احمد سافی ، مفتی میں اللہ تاکی ، مولا نامرار خال نددی ، ڈ اکٹر عبد السقیم اصلامی ، مفتی میں احمد تاکی ، قاری طفر الاسلام ، مولا ناخورشید احمد المحملی ، مولا نا ایجد نددی ، مولا ناظفر عالم نددی ، مولا نامباح اللہ بین ملک فلاحی ، مولا نالیقوب قاکی ، تکیم علی الرحمٰن اور مولا نافیم اخر تاکی ۔

بعض معزات نے چند شرائط کے ماتھ جواز کی رائے دی ہے، چنانچ مغتی مجوب علی دجیں صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر پورا پورا کنٹرول متعلقہ جماعت کا ہوتو درست ہے، مولا نا ابوالقاسم صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے اسباب اور طریقہ کا راس کے اسباب اور طریقہ کا راس کا تھم واہتمام اسلامی اصول و آ داب کے مطابق ہوں ، مولانا عزیر قامی صاحب کا خیال ہے کہ مسلمان جماعت جب اس کا تھم واہتمام کرے گی تو وولا زیام نہیات ہے کریز کرے گی ، لہذا اے جائز ہونا جائے۔

مولانامحرقام مظفر بإری صاحب انزنیدی بوری تقیقت سابی عدم دانفیت کا ظهار کرتے ہوئے فراتے بیں کر کرد فی مفسدہ ومعزہ بیدائیں ہوتا تو اسے نشریات اسلام کا ذریع بنا بحتے ہیں۔ مفتی جمیل احمد فدیری صاحب لکھتے ہیں کہ انزنید تو جواز کے دائرہ جمل آئے گائیکن کی دوسر سے تی یافت تھم کے بارے بیل جب تک بوری معلومات نہ ہواس کے بارے بیل جب تک بوری معلومات نہ ہواس کے بارے بیل دائر نید کے استعمال کو نہ مرف بارست بھی دائے نئیں دی جا سکتی۔ مولا نا راشد ندوی صاحب نے فدکورہ مقاصد کے لئے انزنید کے استعمال کو نہ مرف درست بلکہ دوست کے دجوب کی وجہ سے اس کو مستحب بتایا ہے، وہ حربے فلمے بیں کہ سے تھم اس صورت بیل ہے جب تصویر کا استعمال ہوتو اس کا جواب کے مطابق ہوگا۔

## خواص كے لئے اجازت ب:

مولا ناز براحمرقا ک ادرمولا نا تنویر عالم تاک صاحبان کی دائے یہ ہے کہ انٹرنیٹ پرمریان تصاویراور فحاش کے امور مجی

آتے ہیں، اگر ہرکن دنا کن کواس کے استعال کی اجازت دی گئی تو ہر کھر میاشی وفحاتی اور نظے ناج کا تما شاگاہ بن جائے گا، اس النے " سدا آلباب الفت " موام کے تن ہیں اے ناجائزی کہا جائے گا، البت احقاق حق اور ابطال ہا طل اور اس طرح کے دگھر مقاصد حسنہ کی فاطر دیا نت وفکر آخرت رکھنے اور طال وحرام کے مدود کی رعایت کرنے والے خاص اشخاص وافر اویا معظیم کواس کی اجزائی کی اجزائی ہے، اور موام وخواص کے اختبارے احکام شرعیہ میں فرق واختال ف ایک معروف ہات ہے جس کے فطائز کتب نقد میں بکشرت یائے جائے ہیں۔

مولا ناعبدالرشيدة كى مساحب كى دائے على جائدار كى تصوريم سے كم بونے كى شرط كے ساتھ ورست ہے۔

# تعاور كماتهدرست بين

مولانا مبدالتیوم پالنوری اورمولانا عبداللفیف پالنوری صاحبان نے ذی دوح کی تصاویر کے ساتھ انٹرنید کے عدم جواز کی دائے دی مان کے درست ہے۔ مولانا اخر امام عادل صاحب نے انٹرنید سے عدم واقعیت کا اکر داست ہے انٹرنید سے عدم واقعیت کا اکم ارکیا ہے سماتھ میں ریمی کھا ہے کہ انٹرنید میں ٹی دی واقعیت کا اکم ارکیا ہے سماتھ میں ریمی کھا ہے کہ انٹرنید میں ٹی دی واقعیت کا اکم ارکیا ہے سماتھ میں ریمی کھا ہے کہ انٹرنید میں ٹی دی واقعیت کا درست ایو گا۔



#### عرض مسئله:

### انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

مولاناتوعبدانداسدی جامدتر بریشودایا ده

آئ مشینری اور سائنس کے انقلالی دور نے عالم کی مسافتیں سمیٹ دی ہیں کدآ دمی کے تصور سے بھی کم وقت بیں عالم کے ایک کنارے کی خبر دوسرے کنارے تک بینی جاتی ہے ،اس کے لئے جو دسائل ایجاد ہوئے ہیں اور ہوتے جارہے ہیں انسان ان سے ای ضرور یات بیس تو کام لیٹائی ہے تفری طبع کے لئے بھی ان کواستعال کرتا ہے۔

اور ال سے بڑھ کر یہ کہ آئ یہ وسائل وآ لات اشخاص اور قداہب وتحریکات کے نظریات و افکار کے فروغ واشاعت کا بہترین فردید بن بیکے ہیں، ریڈیو وٹیپ کے بعد ٹی وی اور دی می آرکیسٹ بیسارا کام کررہے ہیں اور پھر انٹرنیٹ نے فبروں اور فکروں کے پھیلانے کے کام کومزید عام کردیا ہے اور بہل بہادیا ہے۔ پہلے بید چیزیں حکومتی سطح پر بوتی مقصی تو حکومتوں کے فقم و مزان کی رعایت کے ساتھ کام ہوتا تھا محراب یہ چیزیں تی و افتیاری زمرے وشکل ہیں آئے گئیں۔ فواد حکومتی قرم میں داخل ہی آئے استعمال کر کے یاستعمال کے استعمال کے استعمال کر کے یاستعمال کر کے یاستعمال کر کے یاستعمال کی بیندی نہیں دو گئی۔

باطل کا مزان میہ ہے کہ وہ الی چیزوں کو ہمیشہ جلدی اپنا تا ہے تا کہ جلد از جلد اور زائد ہے زائد فروغ پائے۔ ظاہر ہے کہ گتنی بھی روک تھام کی جائے اور بتایا وسمجھایا جائے عوام ولیکی چیزوں میں مبتلا ہو ہی جائے ہیں بالخصوص اس لئے کہ الیک چیزیں عام اور مہل الحصول ہوتی ہیں ، بغیر کسی روک وٹوک کے حصول واستعمال ممکن ہوتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ استعال کے بعدان چیزوں کا مجرااٹر پڑتا ہے اورا کٹر نقصان ہی ہوتا ہے۔مغربی مما لک میں اور ترقی ا ترقی یافتہ مما لک میں بیسب بہت ہور ہا ہے۔اوراس کا سلسلہ ہر ملک و خطے میں پایا جاتا ہے بلکہ ایسا ایک طبقہ اب ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ہند ہو یا پاک۔ جو آئیس چیزوں کا گرویدہ ووفداہ ہے ،اس لئے ایسا ماحول ومعاشرہ ہندو پاک میں بھی فی الجملہ موجود ہے۔ان ذرائع ہے جو پروگرام نشر ہوتے اور پھیلائے جاتے ہیں وہ اخلاق کوتو خراب کرتے ہی ہیں بلکہ ان ذرائع سے کام لینے والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہتی الا مکان دین تن کوشنے کیا جائے اور حق وقیح بات سے موام کو واقف ہونے کاموقع نددیا جائے۔

انٹرنیٹ کا ایک اہم استعال یہ ہی ہے کہ اس کے ذریعہ موال وجواب ہی ہوسکتا ہے۔ ایک آوی مفرورت محسول کر کے اپنا کوئی سوال انٹرنیٹ کے ہروکر دیتا ہے، اب جواب خواہ درست ملے یا غلط اور متعلقہ شخص ہے میا کسی اور ہے۔

اس لئے انٹرنیٹ کو متازعلی تعلیمی اوارے اپنی تعلیم و تی جدد جہد کو عام کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ ای لئے مغر فی مما لک اور بہت ہے مسلم مما لک بھی محسوس کی اشاعت کے لئے اس مسم کے نظم و نظام کی کافی اہمیت واقاویت محسوس کی جاری ہے، بلکہ اس کے مطالبے ہورہ ہیں، اور پھرٹی وی وغیرہ ہے سب کی ولچین صرف تماشوں اور تغر کی محسوس کی جاری ہے، بلکہ اس کے مطالبے ہورہ ہیں، اور پھرٹی وی وغیرہ ہے سب کی ولچین صرف تماشوں اور تغر کی پروگراموں وغیرہ کی وجہت ہوں ہے ہیں، افسلم سے اور اس طرح وہ اسلامی چاہتے ہیں، تو ان ذرائع سے نشر کی جانے والی ذہبی وفکری تعلیمات سے ان کو ولچین ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اسلامی تعلیمات سے دائفیت ماصل کر کے اسلام کی جائی تک بھی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اسلامی تعلیمات سے دائفیت ماصل کر کے اسلام کی جائی تک بھی ہوتی ہیں۔

بے ٹک بیسب چزیں سلف کے عہد می نہیں تھیں اور ٹی وی وغیرہ کی معز تیں بھی کھلی ہوئی ہیں ، لیکن اس اہتلائی صورت حال میں اور جومعاشرہ ای کے واسطے ہے کہ سننے اور جانے ہے دلچہی رکھتا ہے اور وقت زکال سکتا ہے اس لئے کہ اب بی ذرائع ان کے زویک مقبر ذریعہ ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اب بی ذرائع ان کے زویک مقبولیت و سجیدگی کا معیار اور علم وقکر کے استفادہ کا ایک عام ومعتد ذریعہ ہیں۔ کیا کیا جائے؟ آیامت کو اپنے حال پرچھوڑ دیا جائے اور بس صرف وعظ وقعیحت پر اکتفاء کیا جائے۔ یا گھراہ دیریشان حال معاشرہ کے دین وایمان کو بیانے کے اور داوت کی دھوت ورہنمائی کے لئے ان ذرائع کو استعال کیا جائے؟

جبکہ فکر مند و در دمند حضرات نے مخلف انداز میں اس منم کے سلسلے شروع کردیے ہیں۔ بعض مسلم ممالک میں اسلامیات و دینیات کے منتقل ریڈ بعو فی وی چینل وغیرہ ہیں اور انٹرنیٹ کی اہمیت کی وجہ سے منظم طور پراس کے استعمال اور اس سے کام لینے کی طرف تو جہ کی جاری ہے۔

اوروا تعديب كدجوموى وابتلال صورت حال باخرا دى اس مرف نظر بحى نيس كرسكا

بخولی معلوم ہے کرریڈ ہودئیپ کے عام ہونے پر ہندو پاک کے متاز علاء نے ان سے استفادہ کی اجازت دی بلکہ مرا ان کو استعال کیا اور کرایاء بلکہ اس موضوع ہے متعلق مفتی محرشفیع صاحب علیہ الرحمہ کا ایک معرکة الاراء رسالہ بھی موجود ہے۔ موجودہ ارباب افقاء بھی مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی (احس النتاوی ۱۳۰۳) نے تو کچھے قیود کے ساتھ ٹی وی کے استعال اور جواز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

اکیڈی نے بیموضوع ای بس منظر میں اعتباد کیا اور شرکا دسمینار نے صورت حال کے مطابق اس موضوع ہے دلجی ی لی، چنانچہ اس موضوع کے سوائنا ہے کے جواب میں اکیڈی کو تنظر د مفعل جوتح رہے موصول ہو کمیں ان کی تعداد ۳ ساہے۔

ان حفرات کی تحریروں کا عاصل دخلاصہ یہ ہے کہ سادے حضرات سوالنا ہے جس پیش کردہ نکات پر شغن ہیں ،اور سوالنا ہے جس چارشقوں پر شمشنل استغمار کے جواب پر بھی فی الجملہ شغن ہیں کہ ان ذرائع کو جب اسلام دخمن اورا خلاق دخمن پر دگراموں جس استعمال کیا جار ہا ہے اوراس کا توڑ اس طرح مکن ہے کہ ان آلات کے ذریعے ہیں سامنے لائی جائے تو احقاق تن اور ابطال باطل کے لئے اور حق کی حفاظت اور نشروا شاعت کے لئے مقعمد کے حصول جس معین و مغید صورتوں و پردگراموں کے ساتھ ان آلات کا استعمال ندمرف جائز دستھ ن بلکہ ٹی الجملہ ضروری ہے۔

البت بعض حفرات نے فی دی ، یائی دی بیسی کی شکل کے جوازے مطلقا انکار کیا ہے یا جواز کومقید کیا ہے۔ اس بناء پر کہ جاندار کی تصویر کوشریت نے حرام قرار دیا ہے ، اور فی دی تصویر وں سے مفرنیں ، اور یہ تصویر یں عام طور سے جاعدادوں کی اور آئی ہوتا اللہ یک جاندار کی تصویروں سے احتر از کیا جائے ، اور جاعدادوں کی اور آئی ہوتا اللہ کہ جاندار کی تصویروں سے احتر از کیا جائے ، اور موردوں سے کام لینے سے ۔ یہ درائے حسب ذیل حضرات کی ہے: مولا نا زبیر احمد قاکی ، مولا نا اختر امام عادل ، مولا نا محبد الله الله الله الله الله یک بیمولا نا معبدالقوم یالنے دی ، مولا نا ارشاداحد ( کورین ) ، مولا نا بر بان الدین تنبیلی ، مفتی انورنلی صاحب نے بھی کھی قیدلگائی ہے۔

واضح ہو کہ مفصل مقالات میں تمن معزات کے مقالے ضعومیت سے قابل ذکر ہیں: مولا نااخر امام عادل جنہوں نے تصویر کے احکام کی کائی تقصیل کی ہے، دوسر سے مولا نا اہرار خال عددی جنہوں نے بلاد عرب کے بعض معرد ف علاء اور جدید حوالوں سے کائی استفادہ کیا ہے، اور مولا نا راشد تسین عموی جنہوں نے تصویر کے تھم کی بحث کے ساتھ مالکید و فیرہ کے خدید موالوں سے کائی استفادہ کیا ہے، اور مولا نا راشد تسین عموی جنہوں نے تصویر کے تھم کی بحث کے ساتھ مالکید و فیرہ کے ذہب یو خصت کی محتکو کی ہے۔

ان حفرات کے پیش نظر جو چیز ہے اس ہے افکارنیس کیا جاسکا ، محرسوال کا جو ہس منظر ہے اس ہے بوری واقفیت اوراس کی رعامت کے بعداحقر یہ محتاہے کہ بیر حضرات جیسے ٹی الجملہ اسکی ضرورت کے احساس پراور مخبائش وجواز پر شفق ہیں اک الحرج یہ حضرات اس مقصد کے تحت جہال ضرورت کا نقاضاہے ، تصویروں والے پروگرام کی محی اجازت دیں گے۔ ال لئے کہ موال کا ہی منظروہ احول ہے جوٹی دی اور ان جیسی چیز وں بیس پری طرح لموث ہے ،اور ٹی وی سے چوکہ خیرو فیروسب مقامد پورے ہوتی جاتے ہیں اس لئے رقر پوے کوئی دلچی نہیں ہوتی ،اور استعال کرنے والے چاہیں یا شہ چاہیں ہیں بہر صورت پروگراموں بی ہر حم کی چیزیں سائے آئی رہتی ہیں جن سے استعال کرنے والے بچونہ کچے ستفیدی ہوتے ہیں ،اور ستقل وہا قاعدہ جو پروگرام آتے ہیں ایسے لوگ ان کے ہاہر بھی اگر دلچی و کھے ہیں قواس کے واسطے سے اور ای حمد و فیروسے فواہ ویڈ پوکسٹ ہو، یا ی ڈی وسافٹ ویر و فیرہ ، یوگ مرف آئیس آلات واسباب کے ذریعہ دنیا کے حالات اور خیروں وسائل اور قوموں وی کھی کے مان کے فار سے واقعار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کی بھی وگوت و ترکم کے اور قول وگر سے دوشتاس کرانے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ایسی جیز وں کواس کا ذریعہ بھا جائے ، باطل پرستوں نے این قرائع کی اجمیت واقاد یت کو موس کر کے جہل کی اور فضا کو ایسی میں مردیا۔

تواب معسیت کامعسیت سے علاج ،اورمعسیت کا ادا کاب بنیت خیر بلک معالمہ فعنا کی سمیت کوئم کرنے اور کم کرنے کے لئے ایک مؤثر وقوی تدبیر کے افتیار کرنے کا ہے۔

جہاں تکسوال تصاویر کا ہے تو مختکوٹی وی وغیرہ کے عموی جواز واستعال کی ٹیس بلک اسے اطلاقی و فرہی اور ککری ودعوتی نیز علمی پروگراموں کی ہے، جن بھی تصاویر کی حیثیت منی ہوتی ہے، ان کی طرف بسااو قات تو جہ بھی نہیں ہوتی، یا وہ خود مقصود نہیں ہوتی اور شاقد کی ان سے متلا کہ وز ہوتا ہے۔

اور نانیاس بابت بعض مقاله نگار معزات (راشد حسین ندوی) کی بیات قائل توجه کوئی روح کی تصویر کی حرمت اگر چرها مختقین کے زور کے متنق علیہ ہے، تھا او کے بہال بھی اور اس عبد کے نکاط و باتحقیق علا ووار باب افحاء کے زور کی بخواہ وہ وہر مغیر کے بول باباد عرب کے، کی اس کے ساتھ ترون اول سے بیا خطاف معروف رہا ہے کہ ایک طبتہ فرد کی بخواہ وہ وہر مغیر کے بول باباد عرب کے، کین اس کے ساتھ ترون اول سے بیا خطاف معروف رہا ہے کہ ایک طبتہ فرم فرد ان تھا دیر کو حرام قرار دیا ہے جو بشل مجمد و فیر و بول نہ کہ بصورت تھی ۔ کا غذو کیڑے و فیر و پر ۔ توجب ایک عظیم مقصدتک رسائی اور اس کا حصول اس اعداز کی تدبیر پر موتوف ہے اور جبکہ اس مضمون تصورہ وہ تا ہے، تصویر نیس اور کی دن معزات کا بینے بہت ہے ان جس مالکے بھی منظرات کی رائے ہے اس انتظا واور شد یو ضرورت میں قائد واٹھا یا جائے (جن معزات کا بینے بہت ہے ان جس مالکے بھی شال جی ، ملاحظ ہو : الموسوعة المغیر یہ تا ایس اور فیرو)۔

اس کی نظیر می ان بر کیات کو دنظر دکھا جائے جن میں جواز وعدم جواز کا تھم آدی کے تصدوارادے پر موقوف ہے، کتب فقہ میں ایک بہت ک بر کیات کمنی ہیں ، جیے عمری چیز وں میں تصویر کا کھینچوا ڈاور پاسپورٹ وغیر وجیسی تصویر کی چیز وں کا رکھنا یا تصادیر پر شمتل کتب وا خبارات وغیر و کاخرید ٹاور کھنا ہے کہ تقعود جب اخبارات کا مضمون اور ووضرورت ہوجوتصویر ے بغیر بوری نہیں ہوسکتی ہوتو عدم جواز کا تھم نہیں ہوگا ، در نہ تصویر کھینچ ، رکھنے ، کھئے ادر تصویر کی چیز ول کے خرید نے سب سے منع کیا جائے گا۔

اور انٹرنیٹ و فیرہ جیسے وسائل کی بابت اکابر علاء ہند میں بالخصوص مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی اور مفتی محمد شفح ماحب کی وہ تحقیقات ہمارے لئے چشم کشاہیں جوان کے فراوی وقر برات میں ریڈ یو ، فو نوگراف اور نیپ ریکارڈ وغیرہ سے متعلق آئی ہیں ، استعمال آور یڈ بووٹیپ کا بھی فلوخوب ہوتا ہے محراس کی اصل وضع کی ہی رعایت کی گئے ہے ، اور احقر سجھتا ہے کہ انٹرنیٹ کو آئیس دونوں چیز ول سے مناسبت ہے کہ جیسے ان دونوں کی اصل وضع کہو واحب کے لئے نہیں ہے، ای طرح اس کا معاملہ ہے۔

البتہ فی دی کوفو نوگراف کی ما ند قرار دیا جاسکتا ہے کہ اگر چہ اصل کے اعتبار سے یہ دونوں بھی مفید آلات ہیں بلکہ
فی دی کی افا دیت (تصویر سے تطع نظر) بہت زیادہ ہے۔ مگر کشرت استعال نے جیسے فو نوگراف کوآ کہ لہو ولعب بنا دیا ای طرح
فی دی کا عمومی معالمہ ایسانی ہے۔ اس کے باوجو د فو نوگراف بھی محفوظ چیز دس کو بدنظر رکھتے ہوئے ان حضرات نے فر بایا ہے
کہ اصلا تھم محفوظ چیز کے پیش نظرا در اس کے استعال کے جذبہ کے مطاباتی ہوگا۔ لہو وقعب کے طور پر اس بھی محفوظ ایجے مضمون
کا استعال بھی جواز کو متاثر کر ہے گا ، اس تفصیل کے پیش نظرا حتر یہ بھتا ہے کہ ابتدائی سطور میں جو تفصیل و تنہید آئی ہوا ور اس بھی بیٹ کے ابتدائی سطور میں جو تفصیل و تنہید آئی ہوا ور اس بھی بھتا ہے کہ ابتدائی سطور میں جو تفصیل و تنہید آئی دی اور اس جیسی
بحث کا جو متصد ہے اس کے مرتظر تبلی و دعوتی جدو جہدا ورعلی و فکری تحقیقات سے روشتاس کرانے کے لئے ٹی دی اور اس جیسی
چیز کا استعمال پر بنا و ضرورت اور دفع مصرت کی غرض سے بالخصوص اس میں جتلا ماحول و معاشرہ اور ملک و افراد کے لئے درست سے (یا وجود کیکہ بالخصوص ٹی معاشرت کی غرض سے بالخصوص اس میں جتلا ماحول و معاشرہ اور ملک و افراد کے لئے درست سے (یا وجود کیکہ بالخصوص ٹی ورست سے دیسان کی معرف کی معرف تو ان ورست سے دیسان کی میں میں میں میں معرف کی کی معرف کی میں کیا معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی کھور کی کی معرف کی کی کے معرف کی کور کی کی کور کی کے معرف کی کے معرف کی کی کے معرف کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کر کی کے کا کی کور کی کور کی کی کور کی کے کا کی کر کی کور کی کی کر

البذامسلمانوں کے لئے اپنے تخصوص ریم یواشین ، ٹی وی چینل ، انٹرنید سسٹم اور مختلف سم کے کیسٹ جو نہ کورہ م مقصد کو پورا کر سکیں ، ان سب کا اپنا نا اور ان کا نظام بنا نا اس وقت جوازے آئے بڑھ کرا یک ضرورت کے درجہ میں ہے۔ بذا عند کی وائٹد اعلم۔

(حطرت تعانوی اورمفتی شفع صاحب ی تحقیقات و آراء کے لئے ملاحظہ ہو: آلات جدیدہ کے شرق احکام اور امداد الفتاوی جلد جہارم)۔

احترا بی عرض کو معزت مکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تمانوی علیدالرحمة کے چشم کشاد بعیرت افروز ارشاو پر ختم کرنا ہے:

اگر کسی جگہ بدعت بی او کوں کی حفاظت کا ذریعہ ہوجائے تو وہاں بدعت کو فٹیمت مجھٹا چاہئے جب تک کہ ان کی بوری اصلاح نہ ہوجائے جیسے مرد جہ میلا دشریف کہ اور جگہ تو بدعت ہے گرکائے میں جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ اس بہانے سے محمول اللہ علیہ کا دکر شریف اور آپ کے فضائل و تجزات من تو لیتے ہیں بتواجھا ہے کہ اس طرح حضور علیہ کے کا عظمت و مجب کہ اور آپ کے فضائل و تجزات من تو لیتے ہیں بتواجھا ہے کہ اس طرح حضور علیہ کے کا عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے (انفاع میسی رام ۱۸ ا)۔

مفصل مقالات

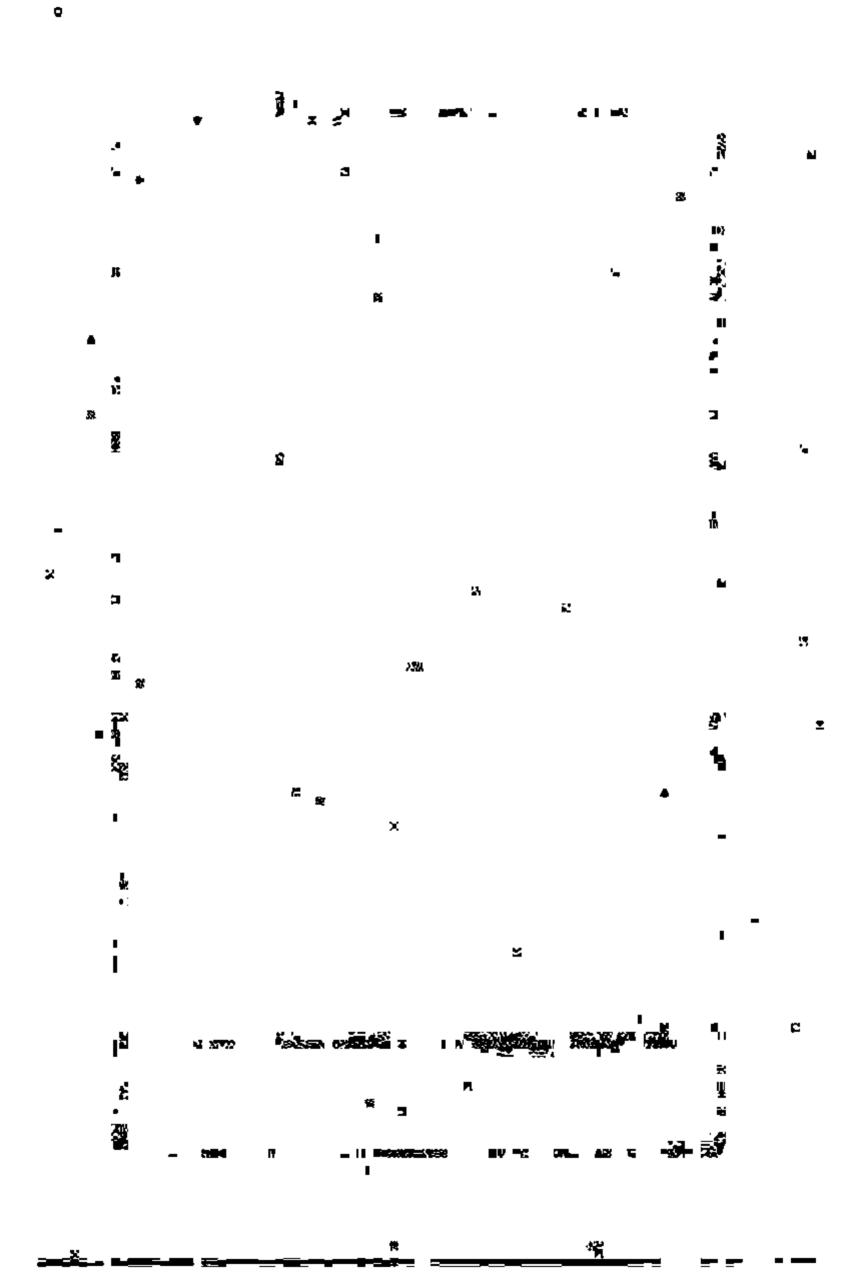

# دعوتی و بلغی مقاصد کے لئے الیکٹرانک ذارئع ابلاغ کااستعال

مواہ ناداشد حسمان عدی حدر رضیا داخلوم داستے ہر کی

# ١- اسلام بن امر بالمعروف ونهاعن المنكر كي ابميت:

موالی کاتعلق چونکرر فیر ہو و فیرہ کے ذریعہ داوت و تیلی اورامر بالسروف و نمی من المحکر کافرینسانجام دینے ہے ، اس کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم بیدی طور پر مختمراً خود اسلام میں دعوت و تبلیغ کے فرینسز کی اہمیت کے بارے میں مجوم می کردیا جائے تاکیام مل موالات کا جواب دینا آسان ہوجائے۔

ہم جانے میں کداللہ تعالی نے است منظمہ کوامت داھیہ کے طور پرمبوث فر مایا ہے، دعوت و تبلیغ اورا صلاح است کا جوکام پہلے انہا مکار خاص است کا جوکام پہلے انہا مکے ذریعے انہا م یا تا تھا، نی آخرائر مال میں کے پسلسلہ نبوت فتم ہونے کے بعد دو کام خودامت مسلمہ اور خاص طور سے علا ہے کندھوں پر ڈال دیا گیا، چنا نجے افٹہ تعالی کا ارشاد ہے:

"کتتم خیر أمة أخوجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المعنكو"(سرة آل مران: ١١٠) (تم بوبهترسب التول سے بولیکی گی عالم شل بچم كرتے بواجهے كا مول كا اورش كرتے بوير سے كا مول سے )۔

دومرى مكسار شادى:

"ولتكن منكم أمة يدعون إلى النعير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"(سرة المران:١٠٢) (اور بائي كررئ من ايك جماعت الى جو بال رئي نيك كام كي طرف اور عم كرتى رئي التح كامول كا)\_ اورمونين كي مفت مان كرتے ہوئے ارشاد ہے:

"والعؤمنون والعؤمنات بعضهم أولياء بعض بالمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (۱۰٬۵۶۰) (اورا كان واسليم داورا كان والحام ورقم ايك دومر سكل مدكار بي المصلاح بي نيك بات اورمنع كرتے بين برى بات سے )۔

اور نی کریم علی کار شادے:

"عن أبى سعيد قال سمعت رسول الله خلطة يقول: من رأى منكم منكوا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل وقال مرة فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان" (سلم ثريف ارده، سندهام بهم ابن خبل سرماء والفقل) (حفرت الاسعيد فدري دوايت عفر مات بيل كريل في رسول الله عليمة وفر مات بهو بالناتم بيل عبر وكول برائل و يحيح تواكرا عبر المراسك بوتو بدل دے (راوی في سرته كم) تواكر استطاعت نه بوتو ول عن سنه بوتو ول الله عليم مرتب كما) تواكر استطاعت نه بوتو ول الله عليم مرتب كما) اور اكر استطاعت نه بوتو ول الله عليم مرتب كما) اور اكر استطاعت نه بوتو ول الله عبر المراسب عد كرورا يمان بها و

#### دوسری جگدارشادی:

میمرف چندا یات اورا حادیث ہیں، ورند کتاب وسنت کے طالب علم کوال من پردلالت کرنے والی بے ثارا یات اورا حادیث نظر آتی ہیں، ای وجہ سے علاء تکھتے ہیں کہ امر بالمعروف وٹی من المحکر فرائض کفایہ ہیں ہے ہے، صاحب روح المعانی فریاتے ہیں:

"إن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية" (ردح المالَ سبرا) (الريطا متنق بي كرامر بالعروف ادرنجي كن المنكر فرائض كفاييش برب )\_

# امريالمعروف ونهي عن المنكر كاطريقة اوراس كيذرائع:

کتاب دست، نی کریم ددوس انبیا مرام، نیز محاب، تا بعین ادراسلاف کے طریقد دھوت و تبلیغ ہے صاف معلوم موتا ہے کہ دھوت و تبلیغ ہے صاف معلوم موتا ہے کہ دھوت و تبلیغ کے لئے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا گیا، البنداس کے لئے بھی اصولی با تمی ضرور سمجھائی گئیں کہ دائی کہ وہ ہوتا ہے کہ دھوت و تبلیغ کے اور دعوت دینے میں الا ہم قالاً ہم کی تر تبیب کموظ رکھنی چاہئے، نیز بات محاطب کی فہم ادر مستوی کے مطابق می بات چیش کرنی چاہئے، چتا نچا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"ادع الى مبيل دبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن" (سرو كرنه ١٥) الله عن الحسن (سرو كرنه ١٥) الله الله يُحمّت المراه كي ينديده طريق سه ) در الله الله يُحمّت عادران كرماته و بحث يجه بنديده طريق سه ) در الله ي كرم ميكية في منازك يمن كي جانب يمية بوئ يضحت فرما أي:

مرز تب داردومري چزون كامكي ذكرفر الا

اور حضرت معاذ اور حضرت اليموى اشعرى كويمن كى طرف روان كرتے وقت يافيوت محى فرمائى:

"بسوا ولا تعسوا وبشوا ولا تنفوا" (اینادل ۱۲۴) (آ مانی کرنائنی ندکرنا، فوتخری دینا فرت نددانا)۔
اور آپ ﷺ نے دموت وہلنے می مختف طریقے اختیار کئے ،کو و مفارح کے موکر دموت دی ، طائف کاسترفر مایا ، کفار
کی مجانس میں شرکت کی ، وعاة بھیج ، بادشا ہوں کو نطوط رواند فر مائے ، الفرش اس زبانہ کے ہرجائز ممکن طریقہ کو اختیار فر مایا ،
اور جارے علماء نے بھی ہردور می آخر بردتح برجے جائز و سائل کو اس فریفر کی اوائیگ کے لئے استعمال فر مایا۔

اک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمادے سامنے کوئی ایسا طریقہ ہوجس کے ذریعہ ہم بطریق احسن اس فرض سے
سبکدوش ہو سکتے ہوں ، اور وہ طریقہ بڈات فود ممنوع نہ ہوتو اس طریقہ سے کاردھوت انجام دینے ہیں ذرہ برابر مجسی حرج نہ
ہوگا ، بلکدا گرکہیں صورت حال الی بن کی ہوکہ دوسرے اسلوبوں اور طریقوں کے بہنبت اس کی طرف لوگ زیادہ ستوجہ
ہوتے ہول آوائی کا استعال مندوب وستحن ہوگا۔

# ريْر بواشيشن كا تيام:

راقم کے زو کے موجودہ زمانہ میں ریڈ ہو اسٹیشن کی بھی دیشیت ہے، دہ مرف ایک مشین اورنشر واعلام کا آلدہ، جس کا استعال برائی کے لئے بھی کیا جا اسکا ہے اور جملائی کے لئے بھی، جو چزیں بابرحرام بیں (جیسے ناج گانا اور دوسری

فواحق) ان کااس میں پیش کرنا بھی جرام ہوگا ،اوراگراس کے ذریعا سلام کو جوت ،اسلاف کی سیرت ،انبیا ہی مبارک زندگی ،
اسلام کی حقانیت وفیرہ پرمشتل دین پروگرام پیش کے جا کی اور اس کے ذریعہ دلوں کو ایمانی حوارت سے لبریز کرنے ،
اسلاف کی افتدا و کاصور پھو تکئے ، کی فیرت بیداد کرنے ،اورصالے و شبت فکر کی تقیر کرنے ، نیز نو جو اٹان اسلام کے اندراسلای
بیدادی پیدا کرنے اور باطل تحریکات ،اسلام کالف فٹوں اور سر گرمیوں سے مطلع کرکے ان کا قلع تم کرنے کے لئے استعال
کیا جائے ، تو انٹا واللہ زمرف یہ کوئی حرج نہیں ہوگا بلکہ ایسے پروگرام کا چیش کرنا اور سن نیز ایسے مقاصد کے لئے
ر فی اشیشن قائم کرنا مستحب اور مستحن امر ہوگا۔

ال لئے ہم دیکھتے ہیں کرفتہاء نے نیک مقاصد کے لئے لیو کے فالص آلات تک استعال کرنے کی اجازت دی ب، چنانچے صاحب" الدر الخار" لکھتے ہیں:

"ومن ذلک صوب النوبة للتفاخو، فلو للتنبيه فلا باس به" (محربات على سے تفاقر كے طور پر نوبر) ، اور اگر متنب كرنے كے لئے بوقوكو كرج نيس بوگا) ۔

اورعلامه شاى كليت ين:

علامه ابن تجیم نے "الاشباه والتظائر" على قاعده "الأمور بمقاصدها" كے تحت بہت ى فروعات كاذكركيا ہے، جن كائكم نيت سے بدل جاتا ہے، ليني نيت المجي موقوده جائز موتى بين فراب موقونا جائز ،مثلاً لكھتے ہيں:

"وذكر قاضى خال فى فتاواه ان بيع العصير معن بتخده خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمر حرم" ( عبار من المري المري و المري المري و المري و المري المري و المري و

اور گرامونون کے متعلق ایک سوال کے جواب می معرت تھا لوئ تحریر فراتے ہیں:

"ادكام بمی فی ك ذات بنظركر كم مرتب بوت إن ، ادر بهی موارش بنظركر ك، اوران وونول هم كادكام بمی محلی التف بحی بو بات بین ، اور بی بین اگر بس با فی خرب با محتلف بحی بو بات بین ، بین اگر بس آلر بس آلر بس آلر بس با فی ذات برنظر كی جائز حقیقت اس كی باجنین ، چنا نچه خرب با ترث یا نخر سے نیس بخا ، اور نداس می كوكی خاص صوت ب ، بلکه بد حکایت باصوات كی ، بین گنبد می مدا ، یعنی آ واز بازگشت كی بیدا بو جائی جاس كوكی باجنین كبتا ، بس و صوت می تالی بوگی صوت محلی عند ك ، اگر صوت معازف و مرامیر كی بارکشت كی بیدا بو جائی و مشروع به بی با کرده مشروع به بی فیرمشروع" (اداوالتاوی مهر ۱۹۳۹) \_

مندرجہ بالاتعبادت سے واضح ہوگیا کہ موال میں مندرج مقاصد کے لئے ریڈ ہوائیشن قائم کرنے میں کوئی حرج بیس ہوگا، بشر طیکہ بوری بنی کے ساتھ کی ممنوع کے ارتکاب سے احر از کیا جائے ، اس لئے کہ جب نیک مقاصد کے تحت بعض آ لات ابد جائز قراردی گئی جس کا ذیادہ تر استعال ابد کے لئے عی ہوتا تھا تو میٹ آ لات ابد جائز قراردی گئی جس کا ذیادہ تر استعال ابد کے لئے عی ہوتا تھا تو ریڈ ہو کا استعال کرتا اور اس کا اجمئن قائم کرتا تو بدرجہ اولی جائز ہوگا ، اس لئے کہ نہ تو وہ آلے ابد ہے نہ على اب اس کا اکثری استعال ابد کے لئے ہوتا ہے۔

ال لئے اختری رائے ہوال می درج مقاصد کے لئے رید ہوائیٹن قائم کرناند مرف یہ کہ ہوائد ہوگا، بلکہ یہ فعل سخس اور مختب ہوگا، اور اگر کو کی امیاطاقہ فرض کر لیا جائے جہاں امر بالسر وف اور نبی من المنکر کا کام اس کے قیام کے بغیر مکن نہ ہوتو دعوت کے وجوب کفایہ ہونے کے بیش نظراس کا قائم کرنا واجب کفائی ہوگا۔

ا فیر عی ہم ریڈ ہے متعلق ایک سوال کے جواب عی مولانا عبد الرجیم صاحب لا جوری کا ایک فتوی تقل کرتے ہیں، جس سے اس موضوع عمی ہماری رہنمائی ہوتی ہے:

"رید ہو خریں اور تقاریر سنے کے لئے وضع ہوا ہے، لیکن اب زیادہ تر گانے ، بجانے اور ابد واحب جی استعال ہونے لگا ہے، اور بیزی تعدادا سے لوگوں کی بھی ہے جو خبریں، تغریریں اور بیانات وغیرہ جائز چیزوں کے سننے جی اس کا استعال کرتے ہیں، لبذااس کو آلات ابد وطرب میں وافل نہیں کیا جائے گا، ناجا ئزطریقہ پراستعال کرنے کا جرم ان برعائد ہوگا جواس کو ناجواس کو خاج ان طور پراستعال کی نیت سے فرید نااوراس کی مرمت کرنا وائز طور پراستعال کی نیت سے فرید نااوراس کی مرمت کرنا وطاز مت کرنا وطان کی ہوئے ہوئے گا ہوئے گا

# ٢- دعوتي مقاصد كے تحت ثبلي ويثن الثيثن قائم كرما:

ٹی دک اور دیڈ ہے میں کی چیزوں میں مما تکت ہے، لیکن دواوں کے درمیان بنیادی فرق سے کردید ہے کے پردگرام بغیرتسور کے ہوتے ہیں اور ٹی دی میں تسور بھی آتی ہے، لہذارید ہے اکٹیٹن کے قیام کے تعلق بحث کر لینے کے بعد اس موال كاجوابدية ك لي مرف تاكانى بوكاكراس برة في والى تساديكاتكم بيان كرديا جائد

تصورياتكم:

جہال تک تعلق ہے ذکی روح کی مطلق تصویر کا تو اس کو بنانے اور رکھنے کی ممانعت پر بہت کی اصادیث وارو ہوئی بی مثلاً ارشادہے:

"إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون"(ملم كآب المهاس والريد، باب تريم مورة الانان ١٠١٦) (قيامت كدن سب عذياده عذاب شم مصور بول كري).

نيز ارشاوي:

"کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جهنم" (ایتا بر ۱۰۰۳) (برمصور بخشم می برای ۱۰۰۳) (برمصور چشم می برای برای برایک مان برد اکردی جائے کی ،اورده اس کوچشم می عذاب دے گی)۔ بیز ارثادے:

"لاندخل الملاتكة بيتا فيه صورة" (اينارس ٢٠٠٠) (فرشة السي كمر على وافل أيس بوت جس على تصور او) .

انین جیسی احادیث کی بنیاد پرجمبورفقها مکااتفاق بے کہ ذک روح کی تصویر بنانا اور رکھنا حرام ہے، چاہے ووسایہ دار ہویا مطح ہو۔

علامة وي فرمات مين:

"وهذه الأحاديث صويحة لمى تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم ....وهذا مذهب العلماء كافة" (شرع نود كمسلم ٢٠٠٢-١٠١) (يوديش حيوان كي تصوير بنائے كرمت اوراس كي شدت كے سلم شدى مرح ين ،..... يرتمام علا وكا مسلك ب) .

البتر" الموسوعة المنظمية" على المام ما لك كابير مسلك نقل كيا ب كدان ك نزديك بير مت مرف الن ذكى دوح تعمادي معطق معاوير معلق معاوير معطق معاوير معلق معاوير معلق معاوير معلق معاوير معلق معاوير معلق معاوير معاوير معلق معاوير معاو

"القول الثاني وهو مذهب المالكية وبعض السلف ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة انه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية: الشرط الأول: أن تكون صورة الانسان أو الحيوان مما له ظل، اى تكون تماثلا مجسدا، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها، وذلك كاالمنقوش في

جداد او ورق أو فعاش بل يكون مكروها" (اصطاع تسويرف ۱۰۱/۱۲،۱۲) (دومرا قول جوكه بالكيه اوربعض سلف كا مسلك باورحابله هي سيدا بن حمدان في ان كي موافقت كي بريب كرون تصاوير وام بول كي جن هي مندرجدذيل شرطيس اكشابول: مكل شرط بيب كمانسان ياحيوان كي تصوير سابيوالي بو، يعن جم ركف والا مجمد بو، چناني اكر مطح بوتواس كا بنانا حرام نيس بوگا ، جيس و تصوير جود يوار ، ورق ياكي سامان يرمنتوش بود ، بلك كروه بوگا) .

عَالْبُا ا كَافِلُ أَرْضَ عَلَا مِرْبِ فِي مِن المُتارِرُ لِيابِ، فِيَا نِي سِيما إِنَّ اللَّهُ الله من الكيمة بين:

"كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل، أما الصور التي لا ظل لها كالنقوش في المحواشط وعلى الورق، والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة" (١٩٨٥ مع شركة وارائقبلد للتعافة الاسلاب) (جن كاذكر بواب بيسب النجم والى تصويرول كم ساتم مخصوص بجن كسايه وتاسب، وبين وه تصادير جن كرماييس بوتا بيد ويواد اورودت يرتش تصوير، اورد وتصويري جولموسات اور يردول شمل يا كي جاتى بين اورفونو كراف كي تصويري قويرس جائزين) -

اورعلام بيسف القرضادي لكين بي:

جبال تک الکید علاه مح علاوه جمهورعلا مکاتعلق ب، تو انهول نے حرمت مجمدادر فیر مجمد على عام رکی ب، البت مخلف دلائل کی بنیاد پر چند چیزوں کو اس سے منتشی رکھا ہے، چنانچہ احتاف کے نزدیک منتشیات بقول صاحب "الدرالخار" مندرجدذیل ہیں:

"ولا یکره لو گانت تحت قدمیه او محل جلوسه لانها مهانة (قال) او علی عاتمه بنقش غیر مستبین (قال) او کانت صغیرة لا تنبین تفاصیل اعضائها للناظر قالما وهی علی الارض او مقطوعة الرأس او الوجه او ممحوة عضو لاتعبش بدونه او تغیر ذی روح لا یکوه"(ادرافارال) باشردالارامه، الرأس او الوجه او ممحوة عضو لاتعبش بدونه او تغیر ذی روح لا یکوه"(ادرافارال باشردالارال کے ورول کے نیچ یاکل جنول می بواتو کروونیس بوگی اس لئے کدوه قائل تحقیر بر (فرایا) یا قیرواضی تشیل جی وائل تحقیر بر (فرایا) یا آقی چھوٹی بوکداس کے اصفاء کی تغییل جب ده

زین میں ہو کھڑے ہوکراس کی طرف و کیمنے والے پر ظاہر نہ ہویااس کا سریاچہرہ کٹا ہوا ہویا ایساعضومٹا ہوا ہوجس کے بغیر زئد نہیں روسکتی میاغیر ڈی روح کی ہوتو کروہ نہیں ہے)۔

لیکن بیاستنا مرف اس طرح کی تصاور کے دکھنے اور استعال کرنے میں ہے، رہاان کا بنانا تو اس می ان تصاویر کا میں استفادیر کا میں استفادین ہے، دہان کا بنانا تو اس می ان تصاویر کا میں استفادین ہے، چنا نجہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

"هذا كله فى اقتناء الصور، واما فعل النصاوير فهو غير جائز مطلقا لانه مضاهاة لخلق الله تعالى "(روالحارار ١٨٠، منبورلين الرآن) (بيتمام تغيلات تصويول كركيني متعلق ب، ربا تصاوي كابنانا تووه مطلقة العالى "(روالحارار ٢٨٠، منبورلين الرآن) المائز ب، الله عند الله كروه الله كي مفت فلق بيمضاياة (مثاببت كرنا) ب).

# كيمره كي تصوير كانحكم:

ادر گزر چکاہے کے علاء کرب نے مالکید کا قول اختیار کرتے ہوئے تمام غیر مجمد تصاویر (بشول کیمرہ کی تصویر کے)
تصویر کو جائز قرار دیا ہے، لیکن علاء ہند جمہوری کے مسلک پرکار ہند ہیں، ای لئے انہوں نے کیمرہ کو ٹوکو بھی تصویر کی عام
حرمت میں شامل رکھا ہے، چنا نچہ مفتی شفتی میاحب نے اپنے رسالہ ''کشف اسجاف'' (مندرجہ جواہر المقدہ مرد ۱۳۸۸ء ۱۳۷۳) میں
تفصیل سے اس کو ٹابت کیا ہے، ادر اس پروار دبونے والے اعتراضات کا جواب ویا ہے، اور مفتی کفایت اللہ معاحب کھیے
ہیں:

" نصور کمینچا اور کمینچوانا ناجائز ہے،خواہ دی ہو یا تکسی، دونوں تصویریں ہیں اور تصویر کا تھم رکھتی ہیں " ( کفایت اُنٹی ۶ ر ۲۳۳ )۔

لیکن علاء نے پاسپورٹ ، الاُسنس اور شناختی کار ڈجیسی ضروریات کے لئے فوٹو تھینچوانے کی اجازت دی ہے، مثلاً کفایت المفتی کا ایک سوال جواب لماحظہ ہو:

سوال: ا- تجارت كرنے كى غرض سے ياكوئى علم حاصل كرنے كى غرض سے سندر پاركى غير ملك مثلاً جرشى بمعريا ولايت شى جانا شرعاً جائز ہے يائيس؟

۲-اگر فیرممالک جمل جانا درست موتو دہاں جانے کے لئے پاسپورٹ بھی لیڈا پڑتا ہے جس کے لئے اپی تصویر مھنچوانی بڑتی ہے کیادہ تصویر کینچوانی جائزے؟

> جواب: ۱- جائزے، ۲- اگرسنر ضروری ہوتو تصویر کھینوانی بھی مباح ہوگی ور شہیں (بینا ۹، ۲۳۵)۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں ہے:

" قلم سے یاکی دوسر مے طریقے سے تصویر بنانا یا بوانا برگز جائز نیس ایکن خت خرورت یا قانونی مجوری کے وقت جائز ہوگا ، کیونک شریعت کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے: "المصرور ات تبیع المعصطور ات" ( کا بت الفقی مر ۲۴۰ )۔

السنس كے متعلق إيك سوال كے جواب على فرماتے بين: "كسب معاش كى ضرورت اور مجورى سے فو تو كھينجوانا مبلح بيس..." (ايدنا: ٢٢٣)۔

اورمولانا فالدسيف الشرحاني ماحب للعقين

"فرودت مثلاً پاسپورٹ، شاخق کارڈ، بس ور لجو ے پاس، بحرموں کی شاخت کے لئے تصویروں کی تفاقت یا استورٹ کی تفاقت یا کسی بدی قوی مصلحت کے تحت تصویر کئی جائز ہوگی کہ دشوار ہوں کی وجہ سے ادکام شرع بی سبولت پیدا ہوجاتی ہے"المشقة تجلب التيسير" (طال درام برس ۲۲۹)۔

# في وى من آنے والى تعمادىر كا تكم:

مولانا خالدسیف الله رحمانی صاحب لکھتے ہیں: الل علم کے درمیان ابھی برموضوع زیر بحث ہے کہ فی وی کی حیثیت تصویر کی ہے اللہ مادروه فی تفسد جائز ہے یا ؛ جائز (علال درام ۲۱۹)۔

احترکونی وی پرآنے والی تصاویرکونکس قرار وسیند والے علاء کے دلائل ویکھنےکا موقع نیس ال سکا انکین فورکرنے سے یہ بات خرود سامنے آ کی کر اگر وہ معزات اس کی تصویر کو آ مینہ پر تیاس کرتے ہوں ، کہ جیسے آ وی جب آ مینہ کے سامنے آتا ہے تو اس کا تھی آئی ہوجاتا ہے ، ای طرح آ دی آتا ہے تو اس کا تھی آئی وہاتا ہے ، ای طرح آ دی جب مشین کے سامنے تا ہے تو اس کا تھی تمام کی وی سیٹوں پرآ جاتا ہے ، اور مشین کے سامنے سے بہت جاتا ہے تو اس کا تھی تھی ہے تو اس کا تھی تھی ہے۔ اور مشین کے سامنے سے بہت جاتا ہے تو اس کا تھی ہی ذاکل ہوجاتا ہے۔

تواں میں اول او بھی بات کل نظرے کہ مشین فض کا تکس ڈائر کٹ تمام ٹی وی سیٹوں کی طرف ریلے کردی آیا ہے یا پہلے کیمر وفو ٹو کھینچتا ہے ہمرکیمروکی ریل مشین میں جاتی ہے اور اس کے بعد اس ریل کا تکس مشین تمام سیٹوں کی طرف ارسال کردیتی ہے۔

اکر پہلی علی ہوتی ہی ہوتو یک جی ہوتو یک جی ہوتو ہے اس لئے کہ بہت ہے پروگرام پہلے بی تر تیب دے لئے جاتے ہیں ،اور تساویر کی ریل ہمی تیار کر لی جاتی ہے ،اور برا گمان ہے کہ جن پروگراموں کوڈ انز کٹ نشر کیا جاتا ہے ان بھی پہلے کیمرہ فوٹو لیتا ہے ،اور فوٹو کی ریل مشین کے ذریعے نشر کرد بہاتی ہے ،اس لئے کہ جن پروگراموں کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے ان بھی سے بعض مثلاً کھیلوں کے نشر کرتے وقت بھی مجی فاص مقصد کے تحت پہلے دکھائے ہوئے پروگرام کوست رفارے وو بارہ مھی دکھایا جاتا ہے،اس معلوم ہوا کہ بردگرام اصلاریل کےداسلہ سےدکھایا جارہا تھا۔

ببرحال اس امر کا فیعلہ تو ماہرین بی کریں کے کہ ٹی وی میں وکھائے جانے والے پروگرام میس کی حیثیت رکھتے ہیں یا درامس اس میں فوٹو کا فوٹو وکھایا جاتا ہے، اگر پہلی صورت فرض کرلی جائے تب تو ٹی وی میں پروگرام چیش کرنے اور ویکھنے میں وی تفصیل ہوگی جوریڈ ہوئے سلسلہ میں پہلے گزر چکی ہے، یعنی اس کی حرمت وصلت کا مدارخود پروگرام کی نوعیت پر ہوگا، اس لئے کہ شکل اول تسلیم کر لینے پرٹی وی میں نظر آنے واللے فوٹو تصویر میں بلکسآ میند، پانی اور تیل وغیر و پرنظر آنے والے محمل کی طرح ہوگا۔

اوردوسری شکل فرض کرنے پراس کی حیثیت قریب قریب" صور اللحیان" (خیال کی تصویر) جیسی ہوگ جس کا تعارف" موسوع قلبیہ "شراس طرح کرایا گیا ہے:

"فانهم كانوا يقطعون من الورق صورا للأشخاص ثم يمسكونها بعصى صغيرة ويحركونها أمام السراج فتنطبع ظلالها على شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون فيرون ما هو في الحقيقة صورة المصورة"(الردية الخريرة على ١١٢/١٢).

(اس لئے کہ دودرق ہے اشخاص کی تصویریں کاٹ لیتے تھے، بھراس کو تبعو نے ڈیٹرے کے ذریعہ دوک لیتے تھے اور چراخ کے سامنے اس کو ترکت دیتے تھے، تو اس کا سامیہ فید پردہ پر ڈھل جاتا تھا جس کے چیجے تما شائی کھڑے ہوتے تھے اور وہ چیز دیکھتے تھے جو در مقیقت تصویر کی تصویر تھی )۔

احتر کے بہم باتھ جی سینمایا کملی دیڑن کی تصاویر بھی ای طرح دکھائی جاتی ہیں ،فرق یہ ہے کہ صور الخیال جی انداز بالکل ساد و تھا اور آج جدید ترین الکیٹرا کے مشینوں کے ذریعہ یمکن ہوگیا ہے کہ پہلے جس کو صرف ایک پر دہ پردکھایا جاتا تھاوہ آج بیک وقت لاکھوں پر دوں پر شعاعوں کے ذریعہ نقل کردیا جاتا ہے ،ای لئے صور خیال کی طرح بی ٹی وی کی تصویر بھی ناجائز ہونی جائے۔

صور خیال کے متعلق علامہ شامی فرماتے ہیں:

"كمثل صور النحبال المتى بلعب بها، النها تبقى معد صورة نامة" (روالحار ١٠٠١، كمترفين الرآن) (جيد خيال كي دوتصوري جن سے كھيلاجاتا ہے، اس لئے كداس كرماتھ كمل تقوريا في راتي ہے (كبد الماجائزہے)۔

اوراس دوسری شکل کے تتلیم کر لینے کے بعد اس کا معالمہ سینما جیسا ہوجاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے سینما پ قلم اٹھاتے وقت اس کی تصویروں کو بھی حرمت کا ایک سبب قرار دیا ہے (دیکھتے: امداد الفتادی سر ۲۵۵، نیز جواہر الفقد ۲۵۸۵)۔ لیکن احتر کے نزدیک سوال میں درج کردہ مقاصد کے تحت ٹی وی مرکز قائم کرنے اور اس کے رکھنے اور دیکھنے کی تمن وجو ل سے مخبِائش ہو کتی ہے:

ا-ایک توید دووت و بلغ کی اجمیت اورام بالمروف و نی می المکر کا اکیدات کے فی نظرتمور کے محلق الم مالک الاسلک النی ارکرایا جائے ،اس لئے کہ جیسا کہ گذر چکا ہے دووت و بلغ است اسلامیہ پر فرض کفایہ ہے ،اور جن علاقوں کی سوال میں بات کی کئی ہو اس اتنی معروف ذیر کی ہو آل ہے کہ او کوں کو بات کرنے یا سنے کی بھی فرمت نہیں آل پاتی جس کی و بورال میں بات کی کئی ہو آل ہے کہ او کوں کو بات کرنے یا سنے کی بھی فرمت نہیں آلی جس کی و بورہ ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو

۲-اور گرر چکاہے کہ پاسپورٹ میے مقاصد کے تحت "العندورات نبیح المحظورات" اور "المشقة تبعیل التیسیو" میے قواعد فلمید کو بنیاد منا من بھی فوٹو کھیٹوائے کی اجازت دی ہے جوفو لو کے مطلقا حرام ہونے کہ التیسیو" میں ۔ فاہر ہے کہ بانسان کی ضرورت یا حاجت می کے چی نظر ہے ، اور یہ بات سلمہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہی معلق ہے، چنا نجے عبدالو باب خلاف کھتے ہیں:

"الأمور الطرورية للناس ترجع إلى خمسة أشياء: الدين والنفس والعقل والعرض والمال"(طهمل الدرم ١٠٠٠)\_

(لوكول كي مروري امورياني چيزول كي طرف راجع بين: دين ، جان ، مثل ، آبرو، اور بال) ـ

لبذاجى طرح مان وبال كى حاجت فونوكى اجازت دى كى بهدايد اينى تفاقت كے لئے بھى الى كى اجازت بونى چاہئے ، الى لئے كد منسد والى كى اجازت دينے بھى بھى ہے كہ ايك ترام كا ارتكاب لازم آسئة كا ، اوراس كى ممانعت بھى بھى ہے كہ ايك ترام كا ارتكاب لازم آسئة كا ، اوراس كى ممانعت بھى بھى ہے كہ الى وجہ ہے بہت بڑا طبقد دين دموت ہے محروم ہوجائے كا ، نبذ الهون البليمين كو افتيار كرتے ہوئے جوازكو ترقيح دى جائتى ہے ، الى لئے كه عدم جوازكى وجہ ہے بيدا ہونے والا منسدہ زيادہ عام اور زيادہ با حث ضرر ہے كہ الى كى وجہ ہے ايك بوے طبقہ كے دين حنيف ہے محروم رہ جائے اور بہت ہے علاقوں بھى امر بالمعروف اور نمى من المركز كافر بينر شعب ہو جائے كا خروم رہ جائے اور بہت ہے علاقوں بھى امر بالمعروف اور نمى من المركز كافر بينر شعب ہو جائے كا خروم ہو جائے اور بہت ہے علاقوں بھى امر بالمعروف اور نمى من المركز كافر بينر شعب ہو جائے كا خطرہ ہے۔

اوراشادش فراتے میں:

"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضوراً بارتكاب أخفهما"(١٥١)والثكائرللسيل"ع ثرح أمركام١٨٦)\_ اور بہاں پرجیدا ک اوپر بیان کیا گیا ذیادہ مفدہ عدم جواز کا تھم نگانے میں ہے، اس لئے کہ جواز کا تھم نگانے میں جومفدہ ہو مکن اور بہاں پرجیدا ک اور بیان کیا گیا نے اور بہاں کے جومفدہ ہو مکن تھا ، نیز بہت سے علاء ترب کی جانب سے تا تیدیا ہوئے اس کے جیکہ عدم جواز کی بنیاد پر پیدا ہونے والا مفدہ کلی حالے آئم ہے۔

۳- مدیث شریف شی آگ کے ذراید سزا دیے ہے منع فرمایا گیا ہے: "فائد لا بعلب بالنار الا رب النار "(ایدواؤد سر ۱۲۴ می وز تدمید دیاس، الرقم ۲۲۵ م کتاب انبهاد، باب وق العدبالناد) (ای لئے که آگ سے عذاب مرف آگ کارب بی دےگا)۔

اس کے باد جودفقہا و نے جگ کی مالت میں کفار کوجلاڈ النے کی اجازت دی ہے۔

"ونحادبهم بنصب المجانيق وحوقهم وغوقهم (رواني رواني مردو المردو المراقد مردو المردو المردود) المردود و المردود المردود

ادر آیت کریر: "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن دباط النعیل ترهبون به عدوالله و عدوالله و عدوالله و عدوالله و عدوکم" (سرداندل: ۲۰) (اورتیار کروان کی از الی کے واسط جو کھوڑی کرسکوقوت سے اور یلے ہوئے کھوڑوں سے کہاں سے دھاک پڑے اللہ کے دشتوں پر اور تمہار سے دشتوں پر اکتحت صاحب دوح المعانی کیسے ہیں:

"وأنت تعلم أن الرمى بالنبال لا يصيب هدف القصد من العدو، لانهم استعملوا الرمى بالبندق والمدافع ولا يكاد ينفع معها نبل، وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال (قال)فالذي أراء والعلم عند الله تعالى تعيين تلك المقابلة على أئمة المسلمين و حماة الدين ولعل فضل ذلك الرمى يثبت لهذا الرمى لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الاسلام ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سببا للفوز بالجنة"(ردن العالى ١٠٥٠).

(اورتم جانے ہوکہ ترائدازی دخمن ہے جومقعود ہاں کی قابت بیس پاسکے گی، اس لئے کہ وہ بندوق اور توپ کے ذریعہ کو این کے کہ وہ بندوق اور توپ کے ذریعہ کو لئے ہیں ہوائے کو کے دریعہ کو لئے کہ مقابلہ نہ کیا جائے تو مہلک مرض عام ہوجائے گا (فر مایا) تو میری دائے ہے ، اور علم تو مرف اللہ کے پاس ہے کہ سلمانوں کے انتہ اور حامیان دیں پر یہ مقابلہ متعین ہے ، اور شاید اس دمی (محل وغیرہ جانے ) کی فضیلت اس دمی (تیراندازی) کی وجہ سے ثابت دیں پر یہ مقابلہ متعین ہے ، اور شاید اس دمی (محل وغیرہ جانے ) کی فضیلت اس دمی (تیراندازی) کی وجہ سے ثابت

ہوجائے گی،اس لئے کماسلام کی آ ہروکی طرف سے وفاع کرنے عمل بیائی کے قائم مقام ہے، اوراس عمل جوآ گ ہے اس کی وا کی ضرورت کی وجہ سے عمل اسے جنت یرکامیانی بھی کا ذریعہ جمتا ہوں )۔

فلاصد کلام یہ کرتھور کے ساتھ اور می اجدے کی ویژن پر پروگرام پیش کرنا اصلاً ورست نیم ہے، لیکن اگر مرورت کے پیش نظرامام مالک کا مسلک افتیاد کر لیاجائے میاس کو بھی ای طرح کی خرورت اور جاجت تر ارد یاجائے جن کی بنیاد پر پاسپورٹ و فیرو کے لئے فو فو کھی جوانے کی اجازت ہوتی ہے، یا الیکٹرا تک میڈیا کے ذریعہ یافاد کو معرکری و باطل قرار دیاجائے و مندرج نی السوال مقاصد کے تحت احتر کے نزد یک ٹیلی ویژن مرکز قائم کرنا ورست ہوگا، بشر طیکدان تمام محر مات ہے احتراز کیاجائے جونی فراید جونی فراید و بناو فیرو)۔

# ٣-كيث تياركرنے كا عكم:

الف- جهال تک ثبید دیار ڈے لئے کیسٹ تیار کرنے کا تعلق ہے تواحتر کے نزدیک ذکورہ مقاصد کے لئے ان کا تیار کرنا جائز بلک دھوت و تبلغ کے دوسرے ذرائع کی طرح ایک ذریعہ ہونے کی وجہ سے بہتر اور سخس ہے، اس کی تفعیظات سوال نبر ایس گزر چکی ہیں، اس لئے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت تیس معلم ہوتی۔

ب- جہاں تک ویڈ ہو کیسٹ تارکرنے کا تعلق ہے تواس میں چوکد تصاویر کا آٹالازم ہے، لہذا جمہور فقہاء کے مزد کیساس کا تارکرنا درست نیس ہوگا، البتدام مالک کے مسلک کے مطابق اس کی مخبائش ہوگا۔

احتر ك زويد وي فروريات ك بين فطرام ما لك كاسلك المتياد كرن كالمناف المتياد كرن كالمناف ب

یا جس طرح معاشی اور دنیاوی خروریات و حاجات کے پیش نظریات و دفیر و کے لئے فو ٹو تھینوانے کی اجازت ہے۔ ای طرح دین خروریات کے تحت فو ٹو تھیننے اور کیسٹ تیار کرنے کی اجازت دی جائے اور عام تھم سے اس کو تصوص کر لیاجائے۔ یا ذرائع ابلاغ کے ذریع عصر حاضر میں تق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی کومعرکہ سیف وسنان پر تیاس کرلیا جائے اور جس طرح آگ کے ذریع عذاب دینے کی ممانعت کے باوجود جنیق ہے آگ بھینئے ، کولہ باری کرنے اور توپ چلانے کو خاص ضروریات کی وجہ سے جائز قرار دیا مجیا ہے ، ای طرح ان ذرائع کو جائز قرار دیا جائے ، کہ موجودہ زمانہ میں بغیران ذرائع کو جائز قرار دیا جائے ، کہ موجودہ زمانہ میں بغیران ذرائع کو اپنائے ہوئے اس میدان میں اہل باطل کا مقابلہ کرنامشکل معلوم ہوتا ہے (تصویر سے متعلق تعصیل بحث سوال اسکے قررائع کو اپنائے ہوئے۔

ج ، د ، د : جہال تک ک ڈی اور سافٹ ویئر و فیر و کا تعلق ہے تو جہال تک میری معلومات میں ہے ان میں جو عہارات اور مواد مجردیا جاتا ہے وی آتا ہے ، سادی عبارت بھی اس میں بحری جاسکتی ہے اور تصاویر بھی شامل کی جاسکتی ہیں ، تو جہال تک سادہ عبارات کا تعلق ہے ، تو ان کے استعال میں احتر کوکوئی تباحث نظر نہیں آتی ، نہ بی می ڈی و فیرہ تیار کروانے یا کرنے میں کوئی قباحت نظر آتی ہے ، نوان کے استعادہ وافادہ زیادہ قباحت نظر آتی ہے ، بلکہ میرے خیال میں تو ان ذرائع سے اسلای فکر کو عام کرنا ، اور امہات کتب سے استعادہ وافادہ زیادہ آسان اور بہل ہوگیا ہے۔

اور مرف ای خیال سے اسے ممنوع قرار دینا کہ ان کا استعال زیادہ تر غلط مقاصد کے لئے ہور ہاہے، احتر کے نزدیک سیح نہیں ہوگا، این لئے کہ اس منطق کی روسے تو بہت ی ایک چیزوں کوممنوع قرار دینا پڑے گا جن کے جواز پر علماء امصار شغق نظر آئے ہیں۔

ادرا کراس میں تعباد رہمی استعال کی جا کی تواس کی تنصیل موال ۲ کے جواب کے مطابق ہوگی۔

### ٧- انٹرنيف كادعوتى مقاصد كے لئے استعال:

انٹرنیٹ بھی احقر کے فزد کی صرف اپنے خیالات کو پھیلانے اور مختلف مقاصد کے لئے استعال کرنے کا ایک آلہ ہے، اس پر باطل اتوام کی اجارہ داری قائم ہوجانے کی وجہ ہے اس کے اکثر پردگرام اسلام کالف نظر آتے ہیں، لیکن صرف ای بنیاد پر اسٹ نجر ممنور قرار دینا درست نہیں ہوسکتا، ہم کو چاہئے کہ ہم بھی اپنے سیح پردگرام ہے اس کومزین کریں، اور اس کے ذریعہ مثلا شیان می کومجے غذا پہنچانے کا بندو بست کریں۔

لہذا احتر کے زویک اس کا استعال ندصرف یہ کدورست ہے، بلکہ (جیسا کہ اوپر گذر چکاہے) دعوت کے وجوب کی وجہ سے اس کا استعال (مندرجہ ٹی السوال مقاصد کے تحت )متحسن اور مستحب ہوگا، اس لئے کہ یہ دعوت و بہتے کا ایک موڑ ذریعہ ہے۔

اورا گراس مل فو نو کے استعال کی ضرورت پیش آئے تو اس کا تھم ۲ کے مطابق ہوگا۔

# جدیدذرائع ابلاغ کے استعال کاشری تھم

#### مواه نااخر ادام دادل جامعد بانی منوده شریف بستی بجد

ریدی، نمل دیران، ائزنید یاای هم کده کرجدیدا کات آج کے سائنسی دور کا طی ترقی یافت ذرائع ابلاغ میں،
ان کا استعال آج چاہے مکرات وخرافات اور لہو واحب کی اشاعت کے لئے کتا بھی ہور ہاہولیکن ان کے ایجاد کے لیس منظر
می صرف ابلاغ وترسل کا جذب کا رفر ما قعال ہے گڑے ہوئے ساج کی دین ہے یاان ذرائع کو استعال کرنے والے ہاتھوں کا
مصور کر آج ان کا استعال انہی اور همیری چے دل کی ترسل سے زیادہ غلا اور تخر جی چے دن کی ترسل میں ہور ہاہے ، مرکمی چے
کا غلااستعال اس کو غلافین بنا تا ، امل چے استعال ہے۔

# آلات لېدولعب كاحكم:

کتب فلہدی شربعض ان آلات کا ذکرآ تا ہے جن کا استعمال لبوداهب کے لئے ہوتا تھا ، اور کثرت استعمال کی دجہ سے ان کوآلات لبوداهب کہ جواز دعرم جواز کا مداریج مقصد اور مجمح سے ان کوآلات لبوداهب کہا جاتا تھا ، ان کے بارے میں فقہا ، کی رائے بکی ہے کہ جواز دعرم جواز کا مداریج مقصد اور مجمح استعمال کے استعمال کیا جائے تو مضا نقشین ، ورنہ جائز نیس ۔

علامة ثامى مختف آلات ليو يرتبره كرتے بوئ رقطراز بي: "هذا يفيد أن آلة اللهو ليست محومة لهينها بل لقصد اللهو منها ..... ألا توى إن صوب تلك الآلة لعينها حل تارة وحوم الحوى باختلاف النية والأمور بمقاصلها " ( ثاى كاب الحر دال به الدادالتان مراه الاله و المراه الكرام المراه المرا

كتب فلبدي من ال كى مثالي آئى ين، مثل و فا عبانا ( ضرب الويه ) المبار تفاخر كى نيت عرام ب، اور

لوگوں کو بیدار کرنے کی غرض سے جائز ،شلا کوئی تمن اوقات میں ڈ نکااس لئے بجائے تا کر کھات کی تذکیر ہو لیجن عصر کے بعد محد نزع کی بعثاء کے بعد محد سوت کی اور نصف شب کے بعد تخذ بعث کی یاود پانی ہو۔

ای طرح ڈھول آکہ لہوہے،لیکن رمضان میں محری کے لئے جگانے کی فرض سے اس کی مخواکش ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بغرض اعلان واشتہار دف کا استعمال مباح ہے، بشر طیکہ دف میں محقوقکمر و بمنٹی یا سُرکی آ واز نہ ہوتی ہو،اور یا جا کے طور پر اس کا استعمال نہ ہو۔

حام کابگر کی آئ بادر جائزے۔

صوفیا و کے ساع کو بھی ای طور پرلیا گیا ہے اور ای وجہ سے ان پر تنقید واحمر اض سے روکا گیا ہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے توبیآ لات ابو جولبو داسب اور تفریخی خرافات تل کے نئے عمو ما بنائے جاتے ہیں، جب ان میں آئی مخوائش ہے تو وہ جدید سائنسی آلات جن کی ایجاد کے پیچے لبود اسب سے زیادہ ابلاغ وترسل اور اطال آتشویر کے مقاصد کارفر ماتے ، ان میں جدرجہ اولی مخوائش ہوگی کہ مددد میں رہے ہوئے مجمح قصد سے اور مجمح طرز پر ان کا استعال ہوتو مباح ہو۔ بشر ملکہ ان کے استعال سے کوئی محظور شرمی نہ لازم آتا ہو۔

اسلام كى آخرى يقيم كى كانتي كى لئے چند بنيادى اصول كوسامنے ركمنا ضرورى بـ

#### اعتبارمقامدكاي:

معالمات وامور على اعتبار مقاصد كاسب، ادخاو نبوك ب: "إنها الأعمال بالنيات" (ملكوة شريف) (الممال كا عادنيون يرسب) بمشيونتهي ضابط ب: الأمور بعقاصدها (الانباد الكائزار الاملوم اداملوم ويند) -

### نفع ونقصان كاموازنه:

کی چڑے فیروشرے نیطے کے لئے اس کے نظم و نقسان کا مواز ندکرنا ضروری ہے، نفع و نقسان ہی جس کی شرح قالب یا تا ٹیرتو کی ہواس کے مطاق نیملے کیا جائے گا بھٹ کی چیز کے فوائد کی بنیاد پر پیلمرفہ طور پراس کے فیر ہونے کا فیملے بیسی کیا جائے گا ، ورند دنیا کی شاید بی کوئی چیز ایکی ہوجس میں پھونہ پھونا کدہ موجود نہ ہو بقر آن نے احکام فرومیسر کے ذیل میں اس امول کی طرف اشار دکیا ہے:

# د ينمعلحت كے لئے معصيت كى اجازت نبيں:

دین یاد ندی ممانے کے لئے ارتکاب معسیت کی اجازت نیس ، الله اور رسول کی اطاعت تمام معالے پر مقدم ہے،
تمام معمائے اس پر قربان کردیے جائیں ہے ، مثلاً کو کی فض سینما یا سود کے ذریعہ اس لئے رقم حاصل کرے تاکہ اس سے دیل مداری چلائے ، یا اس نیت سے قص ومردد کی مفل گرم کرے کہ لوگ جمع ہوجا کی آؤ ان کو وعظ کیا جائے ، یہ برگز جائز نیس ، ایسا کرنا خت گنا واور خطر تاک محرای ہے (اس الناوی ارد)۔

البتدد في مسلحت كے لئے ترك مباحات وستحبات كى اجازت دى جائكتى ہے، ترك فرائض وواجبات يا ارتكاب محرمات كى بيش، مثلاً تراوع بمى نوگوں كے تكان وطال كى رعايت ميں ورود ش اختصار اور دعا كاس كے ترك كى اجازت وى مى ہے مطامہ صكفى فرماتے ہيں:

"ويزيد الإ١٠م على التشهد إلا أن يمل القوم فيأتي بالصلوات ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه القوض عند الشافعي ويترك الدعوات" (روأكارار ١٧٣)\_

# ايك دينمملحت كى بنياد پركعبه كالميرتورك كردى كن:

اور قالبائی ویل می مهدنوی کاندواقد بھی داخل ہے کے صنور میک فی خاند کدبر کو بنائے اہر ایسی پر تعمیر کرنا جا ہے تھے اور حلیم کو کعب میں وافل کرنے اور باب کعبر کو نے کرکے دو در دوازے بنوانے کے خواہش ندیتے، جوایک پہندید واس تھا، کین ایک بوی دین مسلمت (بین فتنہ کے خوف) کی دجہے آپ نے ریکام چھوڑ دیا۔ الم بخارى في ال مديث يريه باب قائم فرمايا:

"باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشدّ منه" (١٥٠٥٪ على الله منه الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشدّ منه" (١٩٠٠٪)\_

یعن بعض افعنل وبهتر کام اس ائدیشہ میموردینا کداوک کم نبی کی وجہ کے فقدیمی ندیر جا کیں۔

ه افظ ائن تجرف الل واقد سنه يرتم افذكياك "وإن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحه ولو كان مفضولًا ما لم يكن محرماً" (الخ الإركار ١٩٩١)\_

بعن امام این رعایا کی اصلاح کے لئے بعض ایک پالیسیاں اختیار کرسکتاہے جو فی الواقع زیادہ فضیلت کی حال نہ موں ، بشرطیکہ کی حرام کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔

اگر کھیدکو بنائے اہرا ہی پرتقبر کرنا فرض یاوا جب ہوتا تو حضور علی ہے گرکسی کی پرواون فر ماتے ،اس سلے کہ آپ کو تو ہدایت کی گئی تھی و تنحشی الناس و الله احق ان تنحشه" (سروان الاب ردم) (آپ لوگول سے الدیشر کرتے ہیں حالا تک الله کا فوف مب سے مقدم ہے )۔

البنة بوجمعلحت ترك مباح ياترك مستحب بل يرشر طافوظ به كدائ سے قانون شرع بل تحريف اور مدا علت في الدين ند بوتي بوء مثلاً كى امرستحب يا مباح كوا مقادى يا عمل طور پرحرام سمجا جانے بيك، يا يدكدائ كى ممانعت كا قانون بناديا جائے (اسن التاءى ١٨٧١)۔

# ريْر يوكااستعال شرى اصولول يرمكن:

فرکور واصول وضوابط کی روشی می عمد حاضر کے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیا جائے تو ریڈ ہونشریات میں مختاط طرز عمل افغیار کرنے کی مختاب کی مورتوں کی آ واز اور دیگر فیرشری اور مخرب اخلاق باتوں سے محفوظ رکھا جائش ہے اور صدود کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اشاعت اسلام اور تبلیخ احکام ومسائل کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔

اس بنا پراگرمسلمان اپنارید بواشیش قائم کریں جس کا مقصد فق کی اشاعت ، فرق باطله کی تر دید اور اسلام کے خلاف ہونے والی مسائل کا مقابلہ ہواور صدود شرع ہی رہتے ہوئے اس کا استعمال کریں تو ند مسرف بیر کریہ جائز ہوگا بلکہ ایک امرستھین ہوگا۔
امرستھین ہوگا۔

نقیداً معرصرت مولانا قاضی مجامدالا سلام صاحب قاکی قاضی النعناة الارت شرعید بهاردا و بیدنے اسپندایک نوی عمل اس براصولی روشن والی ہے، چندا قتباسات الاحقد ہوں: دوسرى طرف بدواقعہ كالكثر دىك ميذيا انسانى ذبن واكر كى تبديلى بى غير معمولى طور برموَ رُب ،كوئى وجرنيس كەبىم اس طاقتۇرادرموَ رُوْر يوكوا تا مت تى كے لئے استعال ندكريں (اگرابيا كرنااورشرے كفوظ ركھنامكن ہو)۔

بہ کہنا کہ ہی کی خرورت نہیں ، مجے نہیں ہے ، مسلمانوں کو مسائل وا دکام ہے وا تف کرانے کے لئے ، غیر مسلموں کسیرت نبوی اور محاب کرام اور دیکر علماء و مسالمین کے وا تعات مؤثر طور پر چیش کرنے اور جو ہماری مجلسوں ہی نہیں آسکتے ان کے کر کمر چی بڑی کی آ واز پہنچانے کی ضرورت ہے۔

مامل بحث يب كراس تقرع زديد:

ا۔رید ہے کے دربعدد فی پردگرام ٹائع کرنا جا تزے۔

ا مسلمانول کے مفادادراسلام کی اشاعت کی خاطر مسلمانوں کوال مخصوص مقاصد کے لئے اپناذاتی ریڈ ہوائٹیشن قائم کرنا (جواشاعت فیشاء دمنکرات سے یاک ہو) جائز ہے۔

۳۔ ریڈیج پر تلاوت بنیسر، احادیث وغیرہ کی اشاعت کائمل شرعاً جائز ہے (سابی بحث دُخر پذی ۱۰۲،۱۰۳، شهرہ ۲۸ وجلدے)۔

### ايك دوسرارخ:

البت سرکاری ریڈ ہویا ووریڈ ہوجس ہے وین اور فیرد نی ہرطرح کے پروگرام نشر ہوتے ہوں ، اس سے تلاوت قرآن ، دری صدیمت ، یا کوئی بھی وین پروگرام نشر کرنے ہی ایک قباحت بیمعلوم ہوتی ہے کہ یمل خلاف اوب ہے ، اس لئے کی مسلسل فیروی یا فیش پروگراموں کے درمیان کوئی وین پروگرام ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی تاج کانے کی محفل میں کوئی وعظ کہتا شروع کردے یاسنیما بال میں تلاوت قر آن کرنے گئے، یہ باد بی محسوں ہوتی ہے، نیز اس طرح کے پروگرام تا ثیرے بھی خالی ہوتے بیں اس لئے کہ جن سامعین کا دل وہ ماغ محندی اور نا پاک چیز دل سے مسلسل بھرا جار ہا ہو، وہ درمیان کے کسی پاکیزہ پروگرام سے لیکفت پاک نہیں ہو کئے ، اور نہ وہ دنیوی آزاواندلذتوں کے مقابلے میں مخاط ویٹی زندگی گذار نا گوارا کر سکتے ہیں۔

#### استدلال:

حضورا كرم علي في المرائل كومع فرايا بمد ثين في احتال طور براس كدواسباب بيان ك بين الما للقارى المحتمد المحتمد المحتمد المحتم تحريف المحتمد ال

یک تو جیہ شارح مفکوۃ شخ عبدالحق محدث داوی کے یہاں بھی آئی ہے، اصح المعات میں تحریر فرائے ہیں: "و کفت اند کدئے آنخضرت اذیں قول بجہت لعب کددروے اسنادیلم غیب است بانخضرت، پس آنخضرت علی فی رانا خوش آمد و بعض كويند بجهت آنست كه ذكر شرف و يدوا شائي البومناسب نه باشد" (اويد المعات بواله جوابراند مر ۸۳)\_

علیم الامت معزت مولا نااشرف علی تعانوی فرماتے ہیں: " بھی کہتا ہوں گواس مدیث کی توجیہ میں دونوں اشال میں اور فور کرنے سے توجیہ ہانی رائج معلوم ہوتی ہے کیونکہ اشال اول اگر اس کی بنا ہوتی تو ممانعت شدید زجر کے میغہ ہوتی لیکن اس ترجے سے قطع نظر کر کے بھی علاء امت کا دونوں کا تجویز کرنا واشح دلیل ہے، دونوں بناؤں کے فی نفسہ سمج ہونے کی کو یہال تحقق ایک می ہو (جو ہر ہلا ہلا تھ سر سمم ہمتول از الداد المعنین )۔

ان تنسیلات کی روشی بی متاسب بیمعلوم ہوتا ہے کدریڈ بوکی غیرد نی یا فخش نشریات کے دوران کسی و بی پروگرام کے نشر کرنے کی اجازت نددی جائے۔

#### كرابت بمقابله مغرورت:

کین بیقبات زیاده نیاده کرامت کدرجی چزب،ای کے حضور نیز برشد برنیں فرمایا ورنداگریہ بالکیدنا جائز ہوتا تو حضور کی کے ساتھ اس سے مع فرمادیے ،اس لئے اگر واقع الی دی خرودت متعاضی ہوکد یہ ہو کے سوا کوئی دوسرا جائز متبادل عالمی ذرید ابلاغ میسر نہ ہوا درندکوئی ایبار یہ ہوائیشن ہو جہال مرف دی وقیری پروگراموں کی اشامت کا ابتام ہوتو الی حالت می کراہت کونظرا بھاؤ کر کے دید ہوکواسلائی پیغامات کی ترکیل کا ذریعہ متایا جاسکتا ہے،اس لئے کہ کراہت کے مقابلہ می ضرورت کی ایمیت ذیا دہ ہے۔

بلک آئ ضرورت اس منی میں دوچند ہے کہ آیک طرف باطل طاقتیں موجودہ عالی ذرائع ابلاغ کے ذراید اپنا افکار وخیالات اور مکرات و فرافات کی اشا صحت پر زور صرف کردی ہیں تو دو مری طرف اسلام کے طلاف جموتا پر دبیگنڈہ کیا جارہ ہے، اس کے احکام ونظریات کی علاقت میں جاری ہے، اور اسلام کی طرف سے ذبی و فکری ارتداد پھیلانے کی کوششیں جاری ہیں، اگر آج ان کا مقابلہ ندکیا گیا اور محض کر اہمت، ظلاف اوب اور خلاف تقوی کو بنیاد بنا کردید ہوجیے عالی فرید کا استعمال ترک کیا گیا تو وین بیزاری، اور ارتداد کی خطر غاک و با پھیل جائے گی، فیر اسلامی میڈیا بھی اپنا کوئی مستعمال ترک کیا گیا تو وین بیزاری، اور ارتداد کی خطر غاک و با پھیل جائے گی، فیر اسلامی میڈیا بھی اپنا کوئی مستعمال ترک کیا گیا تو وین بیزاری، اور ارتداد وی خطر غال و با پھیل جائے گی، فیر اسلامی میڈیا بھی اپنا کوئی مستعمال تو کی کوشش کی میڈیا جائے گی اور تا کی اور وجر اسلام اور مسلمانوں کی بیکھر فیطور پر جوشبیدا بحر کر سامنے آئے گی وہ انتخابی جوئی، گھنا کوئی اور قائل نظر سے ہزار دور جہتم ہے کہ آج کر اہمت کو گوار اکر کے اسلامی می کوئی کوئی کوئی مور کی میں میں موقع پر نفع وفقصان کے مواز نہ کے اصول کوئیش نظر رکھنا ہوگا اور ایک عظیم دینی مصلحت کے کوئی است یا رک اور کی کیا جائے داس موقع پر نفع وفقصان کے مواز نہ کے اصول کوئیش نظر رکھنا ہوگا اور ایک کا جائے دی کیا جائے کی کیا جائے کی کوئی کی اجائے دار کیا کی اجاز سے دینی ہوگی۔

اورا کردسائل ہوں قو چاہئے کہ مسلمان خودا بناریڈ ہوائیشن قائم کریں اور شرقی صدود بھی رہے ہوئے اس کو چاا کیں اورا اوراکی پلیٹ قادم سے دنیا کی تمام فیراسلامی تحریکات کا مقابلہ کریں۔

# ۲- في وي كى بنياد معصيت ير:

جہال تک ٹی دی کا ستلہ ہے تو اس کی شروعیت یا اس کے لئے ذاتی اسٹیٹن کے قیام کا جواز مدورجہ مشکل ہے، ہی لئے کہ نوائد ونقصا بات اپنی جگہ اس کی اساس عن ایک ہوئی معسیت پر قائم ہے، جس پر احادیث عمی تخت وعید آئی ہے، وہ ہے تصویرا در نو نوگر افی ۔ ٹی دی مناظر واشخاص کی تصویری نمائندگی کرتی ہے، تصویر کے بغیر ٹی دی کا تصور عی جمکن ہے۔

## تعور کی حرمت معوص ب:

تصور پرامادیث می خت وعیدی وارد ہوئی ہیں، اس کورشت الی سے دوری کا سبب بتایا گیا ہے، اس کومفت می اللہ تعالیٰ کا سبب بتایا گیا ہے، اس کومفت می اللہ تعالیٰ کا مقابلہ قرار دیا گیا ہے، تصویر بتانے والے برترین عذاب کاستحق کہا گیا ہے اور اس پر حضورا کرم علیہ تھے ہے۔ فیصلہ میں کثرت سے اماد بھ وارد ہوئی ہیں، علاء نے مستقل اس پر رمالے لکھے ہیں، یبال بطور مونہ چندردایات وی کی جاتی ہیں۔

(۱)رسول الله عَلَيْكَ في ارشاد قرمايا:"إن أشد الناس عذابا يوم الفيامة المصورون" (بزرى مع في البارى المراد) ( المرس من الباري عنداب تصوير بناني والول كوبوكا) ..

(۲) حضرت عبدالله بمن مُرْ مع منقول ب كدرسول الله علي في ارشاد قربايا: "إن الذين بصنعون هذه المصور بعلمبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" (بنارئ الله برساله براسان ١١١١٠) (بولوگ يرتساوي بنات بروزان كوغراب وياجائ كادركها جائ كاكر جوصورت تم في بنائي براس عن جان بحي والو) ـ

## تصور کی ترمت برجمهور کا اجماع:

جہورامت کا جماع اور ائمار بدکا فرہب بھی یہ ہے کہ کی ذی دوح کی تصویر بناناحرام ہے۔

صاحب محدة القارئ لكمة بين: "وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام الشد التحريم وهو من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهات بخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حانط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة المعلماء مالك والتورى وأبو حنيفة وغيرهم" (مرة القارى ١٠٠١م ١١٠ الادرة المهاية أميريم) (توضح عمى بكدار المعلماء مالك والتورى وأبو حنيفة وغيرهم" (مرة القارى ١٠٠١م ١١٠ ما الكرارة في عمى بكدار منهاء وغيره في والتورى وأبو حنيفة وغيرهم" ومرة الاركاء كرارة كالمائية أميريم منابه بالكرارة في عمل بالدة وثيل دكما جاتا مو يالكن شهول وهرمال عمل حمام بين الله كدال عمل كله بالله عمل ما بالله عمل الموالية والمائية والموركة والمائية والموركة والمائية في مائية والمائية والمائية في مائية والمائية والمائية والمائية والمائية في مائية والمائية في مائية والمائية والمائية والمائية في مائية مناه والمائية والمائية والمائية والمائية في مائية والمائية والمائية في مائية والمائية في مائية والمائية والمائية والمائية والمائية في مائية والمائية في مائية والمائية في مائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية في مائية والمائية والم

## تصور کے قائل بعض علماء کار جوع:

بعض ہندوستانی علاء کے بارے ٹی مشہور ہے کہ وہ تصویر کے باب میں توسع کے قائل تھے بالخصوص جدید فوق کر افی کے معالمہ میں ،ان کے زدیک تصویر کی ترمت کی علت شائبہ شرک سے تفاظت تھی ،اس لئے جن صور توں میں شرک یا شائبہ شرک کا اندیشہ نہ ہو، ان صور توں میں تصویر کی مخبائش ہے ، ان کے باس ان کے خیال کے مطابق اس سلسلہ کی مشد فات بھی موجود تھیں۔ جر تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ہزرگوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر کے جمہور امت کا موقف اختیار کرلیا تھا، عام طور پر اس سلسلہ میں دو ہزرگوں کا نام لیا جاتا ہے ، معزت علامہ سیدسلیمان ندوی اور حضرت مولا نا ابوالکام آزاد۔ یہ دونوں بزرگ دلائل کے ساتھ فہ کورہ موقف کے صافی تھے ، محر دونوں نے بی بعد میں اپنے موقف سے رجوع کر کراتھ نا اور اس کا علان میں کردیا تھا۔

علامه سیدسلیمان ندوی نے محرم ۱۲ سیار حمطابی جنوری ۱۹۳۳ و کے معارف 'اعظم گذھ میں اپنار جوٹ ان الفاظ میں ٹنائع فر مایا:

" مسئلة تصوير كم معاقل ؟ المن الكرم معمون لكها تهاجس على (١) ذي روح كوثو لين يعن عكى تصوير

کشی اورخصوصاً (۲) نصف حدیجم کے فوٹو کا جواز ظاہر کیا تھا ، اس سلسلہ میں بعد کو ہندوستان اور مصر کے بعض علما ہ نے بھی مضامین تکھے جن میں ہے بعض میرے موافق ہیں اور بعض میرے خالف ، لیکن بہر حال اس بحث کے سارے بہلوسا منے مضامین تکھے جن میں ہے بعض میرے موافق ہیں اور بعض میرے خالف ایک جائز ہے ، اور آھے ہیں ہے کہ امراول دی تصویر کی طرح تا جائز ہے ، اور امر ٹانی کا کھینچا تا جائز اور کھنچا تا جائز اور کھنچا تا جائز اور کھنچا تا جائز ، اور دھڑ کا بغیر سراور چرو کے دونوں جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کھی جائے گی ، انسا واللہ تعالی (تذکر وسطی ایس میں اس میں اور جرائی اور کا دونوں جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کھی جائے گی ، انسا واللہ تعالی (تذکر وسلی ایس میں اور جرائی اور جرائی اور جرائی کے دونوں جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کو کہ میں جائے گی ، انسا واللہ تعالی (تذکر وسلی ایس میں اور جرائی اور جرائی کا کھینچا تا جائز اور کی تعالی اور جرائی کا کھینچا تا جائز اور کی جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کو تا میں دونوں جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کو کہ دونوں جائز ہیں ، پوری تفصیل آئندہ کو کھی جائے گی ،

حضرت مولا نا ابوالكام آزاد مدت دراز تك ابنامشبورا خبار "البلال" باتضوير ثائع كرتے رہے ، بعد ش جب وہ رانجی جب کے جب ان کے بعض متعلقین نے ان کی سوائح وصالات كا مجموعہ" تذكرہ" كے نام سے شائع كرنے كا ارادہ كيا تو جديد مصنفين كى رسم كے مطابق انہوں نے رائجی جبل على مولا تا آزاد كو خطائكما كه بميں ابنا فو ثو عزايت كريں جس كواس كتاب عمل شائل كيا جائے ، اس يرمولا تا آزاد نے جو جواب تحريفر ما يا دہ خوداك تذكرہ على ان الفاظ كے ساتھ شاكع موجكا ہے :

" تصویر کمنجواناً، رکھنا، شائع کرنا سب ناجائز ہے، یہ میری سخت غلطی تھی کہ تصویر کمنجوائی اور" الہلال" کو باتصویر تکالا، اب میں اس غلطی سے تائب ہو چکا ہوں، میری پچھلی لغزشوں کو چھپانا جا ہے نہ کہ از سرنو ان کی تشویر کرنا جا ہے (جو ہر المقد ۱۲۱۶)۔

یہ تنعیل اس لئے ذکر کردی می تاکہ تصویر کی حرمت کا مسئلہ صاف ہوجائے ، بعض حضرات تظری یا مملی طور پراس معالمے میں زم گوشہ دکھتے ہیں اور اس کے لئے علماء کے اختلاف کو بنیا دبناتے ہیں ، انہیں یہ حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہئے کہ فوٹو گر افی کے معالمہ میں کم از کم برم غیر کی حد تک علاج تی کا کوئی بنیا دی اختلاف نہیں ہے۔

## في وي من تصويري استعال كاجائزه:

تصویر کی حرمت کا مسئلہ ضروری حد تک مهاف ہوجانے کے بعد دیکھنا جائے کہ ٹی وی پی تصویر کا استعال کن مراحل میں ہوتا ہے، دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ کم از کم تمن مراحل ضرور ہیں جن عمل تصویر کا استعال ہوتا ہے:

ا - بنیادی مرحله تصویر سازی کا ہے، سب سے پہلے اشخاص واشیا واور مناظر کی تصویر کشی ہوتی ہے جس میں ذ ذکاروح اور بےروح دونوں کی تصویریں ہوتی ہیں، پھران کوئی وی پر بیش کیا جاتا ہے۔

۲- دوسرا مرحله تصویر رکھنے کا ہے، تعماد برتیار ہوجانے کے بعد ٹی دی اٹیٹن می محفوظ رکھی جاتی ہیں، یا مجر ٹی دی جاری رہنے کی صورت میں تصاویر ٹی دی سیٹ میں سلسل موجوداور محترک رہتی ہیں۔

٣- تيسرامر على تضويركود كيف اوراس الفف اندوز جوفكا

بہلامرطد فاص فی وی پردگرام بنانے والول سے متعلق ہے جبکد دوسرے اور تیسرے مرحلہ کا تعلق پردگرام بنانے والے اسلام والے اورد کیمنے والے دونوں سے ہے۔

#### تصوریسازی:

ا - نقیا و فی نگورہ تیوں مرطوں کو معسیت عی شاد کیا ہے ، اور جہاں تک ذی روح کی تصویر سازی کا معالمہ ہے دو کمی کے لئے کی صورت میں کی تصویر سازی و کمی کے لئے کی صورت میں کی کے فزد کی جائز تیں ، چھوٹی ہیزی واضح و فیرواضح ، ذیل و کریز کسی ہمی تنم کی تصویر سازی با تخصیص حرام ہے ، اس میں کسی عالم دفقیہ کا اختلاف نیس ہے ، علامہ نودی رقمطراز ہیں :

"قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حوام شديد التحريم وهو من العكمائر الآنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بديره فهمنعته حوام بكل حال لأن فيه مضاهات بنحلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحوام هذا حكم نفس التصوير" (نوري مم المراه) (ادر علماء اورديكر فتهاء في صورة حيوان فليس بحوام هذا حكم نفس التصوير" (نوري مم المراه) (ادر علماء اورديكر فتهاء فرمايا به كرما تمارك تصوير مازى خترام ب، اوروه كيره كنابول على ست ب، الله كرمائل باماد بث على شديده ميد وادره وكل بحراك المائل المائل بالله به وياكر اوريك مرمال على الكامانا عادره من من تعالى كي مفت فل كي قال المائل بها الربيات اور بالل من المائل على المائل المائل

علامد ثما مي لكيت بن:

"فإن ظاهره أن ما لا يؤلر كراهة في الصلوة لا يكوه إبقاء ه..... وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقاً" (رواكار ار ١٤٥٠ ،١٤٥) ( فا بريب كر جوتسوير كرابت فماز ش مؤثر تين ال كو باتى ركف ش كرابت فين .....د باتقوير بنائے كامل أوده كي مورت ش مائز فين) ....

فیروی روح عی ان چیزوں کی تصویر سازی جن کی پرسش کی جاتی ہوجرام قرار دی گئی ہے، طاعل القاری اُتھی رقمطر از بیں:

"وأما ما عبد من دون الله ولو كان من الجمادات كالشمس والقمر فينبغي أن يحرم

تصوبوہ" (مر16 شرح محورہ مراحم) (غیراللہ علی جن جزول کی پہنٹی کی جاتی ہو جاہے وہ عادات می ہے ہو، مثلاثم وقررائ کی تصویر سازی بھی حرام ہونی مائے )۔

البت ذی روح کی سرکی ہوئی تصاور جی نقباء نے مضا کقد بین سمجھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سرکی ہوئی تصویر دراصل تصویر ہے جی نبیس و محض نقوش ہیں۔

مجلح على تقى بندى حضرت ابن عباس كى روايت نقل كرتے بين: "المصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة" (كزام الدوم) (صورت توسر بر مركث جانے كے بعد صورت فيس دائل) .

المام طحادی معترت ابو بریره سے روایت کرتے ہیں: "الصورة الرأس فکل شیء لیس له رأس فلیس بصورة" (شرع مانی قام الله وی ۲۱۲ میں)۔

احمدائن تجائ بیان کرتے ہیں: "قلت اللہ عد الله البس الصورة ذا بد أو رِجل فقال عكومة كل شيء له رأس لهو صورة" (اتماف الدورہ ۵۹) (عل نے ایومبداللہ سے ہوجھا كدكیا ہاتھ باكل والی چیز تصویریش ہوت عمر مدنے كہا جس چیز كامر موجود ہود وتصویر ہے )۔

علامه كامانى قرائ ين "فلا بأس بالصلوة فيها الأنها بالقطع خوجت من أن تكون تماليل والتحقت بالنقوش والدليل عليها ما روي من محو وجه الطير الذي كان في ترسه عليه السلام" (برائع: كردات اصرة ١١٦٠١)\_

ظامة بحث يه بكرروالى ذى روح چزى تقوير بنانا بالانفاق حرام بهاورمنعوص وحيدول كاپېلامعداق يى

### تصوير ركحنا:

۲-دوسرامرحلد تصویرای پاس ر کھنے کا ہے، خواو ٹی دی سیٹ کے اعدر متحرک صورت بی ہو یا الماری یاد بواروں کی زینت بن کر ، فقہا و نے اس سلسلہ میں مجتنفیل کی ہے۔

# چيونی تصويرين:

ا۔ اس قدرجیوٹی تصویر کداگر و ؛ زین پر دکھ دی جائے اور کوئی متوسط بینائی والا مخف کھڑا ہوکر دیکھے تو تصویر کے ا اعتباہ جداگانہ طور پر صاف دکھائی ندیں ، اسک تصویر کا گھر ہیں رکھنا جائز ہے ، اگر چہ بنانا اس کا بھی تا جائز ہے، چھوٹی تصویر کی تحديد على كل اقوال إلى الكن ذكور التريف سب عبامع بادماس كمطابل عين وتحديد في اده آسان ب علام صكى تحريد على الأرض ذكره تحريف الله على الأرض ذكره المحلي وقال الشامي هذا أضبط لما في المقهستاني ..... لكن في الخزانة إن كانت الصورة مقدار طير يكوه وإن كان أصغو فلا يكوه (روالحار: كروات المساوة ( ١٠٤٠)..

خزاند یں اس کی صدی یا بنائی گئے ہے کہ " کیا" ہے چھوٹی کردہ نیس ہے اور اس سے بدی کردہ ہے، لیکن شای نے کہا تریف کوزیادہ مضبوط قراردیا ہے۔

روایات سے بعض محاب کے بنول اور بعض کی انٹونمیوں پرتصور کا ثبوت ما ہے۔

حضرت مروه کے بٹن شی آدمیول کے چیره کی تصویری تھی (طبقات الصد : 2 منابعی رک اس)۔

حضرت ايو بريره كا الموقى ش جو كييز تفااس ش و كميول كي تصوير تي تم -

حفرت مرقارون کے زمانے علی ایک انگوشی دستیاب ہوئی تھی جس کے متعلق یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ وائیل نی کی انگوشی ہے ، اور بس کے محیود علی ایک مرتبع تھا کہ دوشروا کی یا کی کھڑے ہے ، اور بس کے محیود علی ایک مرتبع تھا کہ دوشروا کی یا کی کھڑے ہے ، اور بس کے محیود علی ایک مرتبع تھا کہ دوشروا کی یا کہ ایک محتاجت فر مائی (جا بر اعد سر ۱۹۸)۔

## بالالصوري:

عادة پال اور ذليل وحتير مجى جانے والى تصاوير ركھنا جائز ہے، اگر چه بنانا اس كام مى جائز نيس ، خلاصة الفتاوى ش

"لم التعفال إذا كان على وسادة لا بأس باستعمالها وإنْ كان يكوه التعافها" (ظاره ١٨٥)-تصويماً كريمي بهوتواستعال بمرمضا تقريس اگر جدينانا كروه ب- بدائع بمن ب:

"وإن كان الصورة على البسط والوصائد الصفار وهي للاص بالأرجل لا تكره لما فيه من اهانتها" (بنائعهمائج: كرديات امتر١١٢/١١)\_

منداحد على مسالم بن عبد الله وهو متكئ على مسالم بن عبد الله وهو متكئ على مسالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة فيها تماليل طيو ووحش فقلت أليس يكره هذا؟ قال: لا، إنما يكره ما نصب نصباً (معامر عن الله الله عن عندالله عن من الله الله عند الله عند عند عندالله عند الله عند عند عند عند عند عندالله عندالله عند الله عند عند عند عند عندالله عندالله عندالله عند عند عند عندالله عندالله عند عند عندالله عندا

وحتی جانوروں کی تصویری تغیم، پی نے عرض کیا کہ کیاان کا استعال ناپہندہ نبیں ہے؟ انہوں نے فرمایا: نبیں، بلک ناجائز دہ تصویریں ہیں جو کھڑی ہوں )۔

اس طرح کی چندا شنائی صورتوں (جن میں تصویر کھنے کی اجازت ہے) کے علاوہ باتی کی صورت می تصویر دکھنا درست نبیں۔

نمازی کے پیچے یاس کے زیر قدم اگر تصویر ہوتو نماز کر دونہیں ہوتی ،لیکن گھر میں اس کار کھنا کروہ ہے،اس لئے کہ طائکدر حت ایسے مکان میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کٹاموجو دہو، انتہر الفائق میں ہے:

"ولو كانت خلفه أو تحت رجليه لا يكره الصلوة لكن يكوه كواهة جعل الصورة في البيت لخبر أن الملائكة لا تدخل بينا فيه كلب ولا صورة" (أثم النائن شرح كزادة أنن (تلى): إب شدات العلوة السروة. بحالج ابرانته ١٥٥٣).

بلكفتها وفي كايس مكان يس بلاضرورت واخل مون كويعي كروه كهاب جهال تعماويرم وجود مول:

"یکره الدخول إلی بیت فیه صور علی سقفه أو حیط علی الستور والأزر والوسائط العظام" (شای:کردبات أصوة برابرانند ۱۲۳۰،۳۰)\_

## تصورين ديكهنا:

۲-تیسرامرحلہ بتصاورکود کھنے اورلطف اندوز ہونے کا ، نتہا ہ نے اصولی طور پراس کی وضاحت کی ہے کہ تصویر سازی حرام ہے ، اس لئے کہ جب تک و کھنا اوراستعال سازی حرام ہے ، اس لئے کہ جب تک و کھنا اوراستعال کرنا موتو ف نہ ہوگا استعال کرنا موتو ف نہ ہوگا استعال کرنا موتو ف نہ ہوگا استعال کی حوصل تکی نہیں ہوگی ، مثال کے طور پر شراب حرام ہے ، تو اس سے کی تم کا انتقاع با برائے تفریح و تلذذاس کو دیکھنا مجی حرام ہے ، در مختار میں ہے :

"و حوم الانتفاع بها (أي بالمحمر) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للنلهي" (دران)ر: كاب الاثرب، بموال الدوالتادي مر ٢٥٨) (شراب سانقاع حرام ب، جاب جانورول كوسراب كرنے يا كيز كے لئے يا بطور تفرق و يكھنے على كے لئے بدور اللہ من كے لئے ہو)۔

بلوغ التصدوالرام من مالكيد كي والدت ب:"يحوم تصوير حيوان عاقل أو غيره ..... يحوم النظر إليه إذا النظر إلى المحرم لحوام" (جوبراللا ٢٣٩/٢)(عاقل يا فيرعاقل ما عارك تصوير حرام ب....ال كود يكنا حرام ب،ال لئ كرحرام كود يكنا بالتين حرام ب). ال جائزے سے انداز و ہوتا ہے کہ فقد اسلائی کی روسے ٹی وی دیجھنے یائی وی اکٹیشن کے تیام کی کوئی صورت بین ہے ، اس لئے کہ ٹی وی فحفا ، و محرات کی اشا حت سے خواہ کتابی یا کہ ہو ، اس بی کوئی فیرشری مل نہ ہو ، اور سارا افقیار محاط اور متدین طبقہ کے باتھوں بی ہو ۔ لیکن تصویر سازی ، تصویر نمائی ، اور تصویر بین کے مرامل سے گذر سے بغیر جارہ نہیں ، اور تصویر رکھنے اور دیکھنے کی بعض جائز صورتی تو ممکن بیں لیکن تصویر سازی کے جواز کی کوئی صورت نیس ہے۔ صرف مواقع ضرورت کا استثنا ہ کیا گیا ہے:

"ويستثنى منها مواضع المضرورة" (الانتيارات المرادين تيرال٢٥).

شرح المبير الكبير شى ب: "وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله لأن موضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول المينة" (جهبراند مهراند الرايا تحيارات المينة المرات المرات عن المحرمة كما في تناول المينة وجهراند مستحى بي تحيارات المرات كافرورت ومت المستحى بي جيارات المائة المرات المائة المائة

# فی وی می مطلوبدرجد کی ضرورت بیس ب:

غورطلب یہ ہے کہ کیا تبلغ اسلام اوراشا حت حق کے لئے ٹی وی کے استعمال اوراس کے لئے ہا قاعدہ اشیشن کے قیام کی واقعی ان ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر مستقل تصویر سازی کی اجازت دے دی جائے ؟ کیا ٹی وی کے علاوہ دیگر جائز ذرائع ابلاغ سے اشاعت و تبلغ کے مطلوبہ مقاصد ہور نے میں کئے جاسکتے ؟

# كيستول كاحكم:

کیسٹوں کی بھی صرف وہی صورت دائر کا جواز ہی آسکتی ہے جس ہی تصاویریا غیر شری موہیتی کا استعال نہ ہو، اس لئے کہ تمام تر ایمیت دافادیت کے باوجود ترمت منصوصہ کا احترام بہر حال ضروری ہے۔

# انٹرنیٹ کاعلم:

انٹرنید کی پوری حقیقت بجھے معلوم نیس کین موالنا ہے جس بتایا گیا ہے کہ وہ ریڈیواورٹی وی وونوں کا کام کرتا ہے، ٹی وی والی صورت تو جائز نہیں گلتی، البند اگر اس کو صرف ریڈیو کے طور پر استعمال کیا جائے اور تعماور اور غیر شرکی چیزوں سے پاک رکھا جائے تو یہ جائز ہوگا۔

#### خلاصهٔ جرابات:

- 1- سلمانوں کے لئے خودا پناریڈیوائیشن قائم کرنا جائز بلکستحسن ہے بشر طیکدوہ غیر شرق چیزوں سے پاک ہواوراس برمالے اور مخاطر کوئ کا کنٹرول ہو۔
- ۲- أى دى كى بنياد تعوير برب اورتصوير كاعمل اسلام بن حرام ب، ال لئے اس بنياد بر تيار ہونے والى چر بھى حرام موكى ، اس لئے اس بنياد بر تيار ہونے والى چر بھى حرام موكى ، اس لئے باوجود تمام تراہميت وافاديت كے از روئے شرع مسلمانوں كے لئے اس فريعد ابلاغ كا استعمال يا اس كے لئے ستقل اشيشن كا قيام جائز نيس ــ
  لئے مستقل اشيشن كا قيام جائز نيس ــ
- سا جن کیسٹول میں تصاور کا استعال ندہوتا ہوائ کا استعال درست ہے، ادر جن کی بنیا دتصور پریا اور کی مخطور شری پر ہودہ درست نہیں ۔
- مہ انٹرنیٹ کا وہ رخ جس بھی تعداویر کا استعال نہ ہوتا ہو اسلام اور مسلمانوں کے مفادیس استعال کرنا ورست ہے، بخرط کے تعداویر یادیکر منوعات ہے، اس کو تحقوظ رکھنا ممکن ہو۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کاوین مقاصد کے لئے استعمال

مولانا تورقاسم مظفر پوری پدرسددها نید موبیل درمینگ

دورجدیدی جدید آلات و دسائل کادی مقاصد کے لئے استعال ایک حساس موضوع ہے ، علی الاطلاق اس سے اجتماع اللہ علی الدر اجتناب و اعراض کوئی معقول نقط نظر لیں ہوگا ، اس سلسلہ میں چند موضوعات کی چند آیات کریمہ کی روشن میں یکھ یا تی بطور مقدمہ مرض ہیں :

یدامرستم بی کداند تعالی نے ساری محلوقات میں بی نوع انسان کوکرامت و نفیلت سے نوازا، اسے جو ہر عمل وادراک سے سرین فرمایا، انسانی کرامت کے اظہار کے لئے کا نکات کی ہرچے کواس کے تابع اور قابو میں فرمایا، ارشادر بانی ہے:

"ألم تروا أن الله منحر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة" (سرد القان الله منحر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة" (سرد القان أن في تمام يزول كوبالواسط يا باطنة" (سرد القان أن في تمام يزول كوبالواسط يا باواسط تمبارسكام على لكا د كمام بي لكا د كمام بي الول على موجود بي اور زمينول على موجود بي، اور اس في تم يرائي لعيس فلم يرايل الماري المرى اور بالمن الموريد ورك كرد كي بير) (موارف التران)-

حدود شری میں حواس وعقل کے میچ استعال سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے اثر ات وثمر ات سے پوری انسانیت فیضیاب ہوتی آئی ہے، اس سلسلہ میں جب غور وفکر سے کام لیا جاتا ہے تو یہ حقیقت سائے آئی ہے کہ زندگی کی بقا کے لئے بنیادی خرورت کھانے چنے کی ہے۔

### ما كولات اورمشر دبات:

ال بارسه ش الله پاک نے چند جامع بدایات سے نوازا ہے، چندآ یات تمثیلاً ما منے محص: "كلوا والسر بوا و لا تسو لوا" (سررام بن: اس) ( كماؤاور بواور نفول فرجی ندكرو) \_

"يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا" (سرة يتره: ١٦٨) (المالوكو إز يمن كي ياكيزه اورطال چيزولكو كماؤ).

"وهو الذي منخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا" (سرائل: ١٠) (ووايباب كراس في دريا كومخركيا تاكد اس عن سے تاز وكوشت كمادً) \_

آئ جدید آلات اور مشینی ایجادات کے ذریعہ ماکولات و مشروبات کوکٹنی شکلوں ٹی جارے سامنے ویش کیا جارہ ا ہے، اور ان کو مخفوظ رکھنے کے لئے کیے کمیے ظروف اور استعال کے لئے کیے کیے متنوع سامان ضرورت وراحت تیار ہو کر ہارے سامنے آرہے ہیں۔

#### لميوسات:

لباس انسان كى ايك بغرورت بى قرآن كريم بن ائت تستر ، تحفظ اورتزين كاذر بيد قرارديا بـ -لباس كِتَعَلَّى سے ان آيات پرنظر ميق والى جائے جوالله عزوجل نے قرآن كريم بن ذكر فرمايا بـ : "طفقا بعصفان عليهما من ورق الجنة" (سر، كم ١٣١٠) (وونول جنت كے بتول كو جوز كرا بين بدن پر

"یا بنی آدم قد انزانا علیکم لباسا یواری سو آنکم وریشا"(۱۰،۱۰/۱ن،۱۱)(۱ے آدم کی اولادہم فتہارے لئے نہاس اتاراج تبارے پردو کی جگہ کو چمیاتا ہاورموجب زینت مجی ہے)۔

 "وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إلحامتكم ومن فيها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومناعا إلى حين "(سروكل: ٨٠) (تمبارك لئ جانورون كي كمال كركم بنائ جن كوم الجارها وأشعارها أثاثا ومناعا إلى حين "(سروكل: ٨٠) (تمبارك لئ جانورون كي كمال كركم بنائ جن كوي كردون اوران كردون المركم كامان اور قائده كي جزي المكردة المراكب المراكبة المراكبة

"وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بالسكم" (سررة نياه: ٥٠) (بم في داؤ دعليه السلام كوجَتَل لباس بناف كاعلم وبنرسكمايا تاكمتم كولز الى بمن جم كياؤكاسا مان بو) \_

"وألنًا له المحديد أن اعمل سابغات وقلر في السرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير"(سرة سائنا) (اورجم في الن كواسط و بكورم بناديا اوريكم ديا كرتم بورك زريس بناؤ اوركر يول كرور في المورد في المراد المراد المراد بي المراد المراد بي المراد

مہد حاضر میں ادن ، موت ، بالوں اور کھالوں ہے کیے کیے لباس ضرورت وزینت مشینوں کی مدد ہے وجود میں آ رہے ہیں ، واٹر پروف ، فائر پروف ہے لے کرنے معلوم حربی وردیاں کس کس ڈیز ائن کی تیار ہوری ہیں اور اس ہے ہر طبقہ فائد ہو انحار ہا ہے ، مدید آ ان میداواروں کوکسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے ، اب ذراانسانی ضرورت وراحت کے ان مواریوں کو پڑھیں جن کوانڈ جل شاند نے بیان فر ایا ہے اور جن کے بارے میں آئندہ پیدا کرتے رہنے کا ذکر فر ایا ہے۔

### مرکوبات:

ایک مقام سے دوسرے مقام تک آنے جانے اور تجارتی سامانوں کے قتل دھمل کے لئے اللہ تعالی نے تشتیوں سے جانوروں تک کاذکر فرمایا ،اور ایک جامع کلریش تو قیامت تک کی سوار ہوں کاذکر فرمایا :

جردور على وجود على آئے والى ، برى ، بحرى اور فضا كى سوار يول كى نئ نئ يافت وا يجاد اس آيت كے مدلول على موجود ہے جن سوار يوں كومشلف افراض كے لئے استعال على انسان لا تاريب كا۔

### تغيرات:

محمر مکان ہر ذی روح کی ضرورت ہے، شہد کی تھی ہویا چیوٹی سبھی اپنا مکان ہناتے ہیں، اللہ تعالی نے بطور امتمان و تذکر مختلف آیات جس اس کا تذکر وفر مایاہے، چند آیات برغور فرمائیں:

"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا" (مروكل:٨٠) (الله في تمبارك لين كوتهبين كمريناناسكما إ (جو تمرياعث سكون بو )) ـ

"واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا نعنوا في الأرض مفسدين" (سرة الراف: ٢٠٠٥) (تم يرحالت يادكروك الله تعال في الأرض مفسدين وسرة المراف والأراش في الأرض مفسدين وسرة المراف والرواور من المرافئ المرافئ المرافئ المرافئ المرافئ المرافئة ال

"وتنحتون من الجبال بيونا فارهين"(١٠٠٠ شرا:٩٠٠) ثم پهاڙول کوتراش تراش کرانخر کرتے ہوئے مکانات بنائے ہو)۔

النارتی ترقیات اور عهد جدید کے آلات کے زراجے روز بروزاس راحت رسانی سے لی جمالیاتی ذوتی کا مظاہرہ مور ہا ہے مدکانوں کے فریدائی ہاں کے استحکام کے لئے میٹر قاعد سے سروی وگری میں ان کو مکیفات سے سرین کرنے کے لئے سنے طریع نے دوورش ورت وراحت وراحت سے لئے سنے نے طریع و جوورش لا ہے ، آئے سازہ جارہ جی بنتی کوقالو میں لا کر ہر حصہ اللہ نے رافطر آتا ہے ، آئے سازہ ضرورت وراحت سے لئے کرزیائش و آرائش ہے بھی آئے جا چکا ہے۔ ان جدید آسانوں سے اپری و نیا نفع عاصل کرری ہوا ورجم وجان کو سکون پہنچا جا رہا ہے۔

# جديد جنكى آلات ودفاعى اسلح:

"اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط المخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" (۱۰،۰) اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط المخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" (۱۰۰) انتفاء الربياء الله عدو الله وعدوكم" (۱۰۰) انتفاء الله عدود الله كريم الله وعدوكم الله وعدول الله كريم الله الله وعدول الله كريم الله الله وعدول الله عدول الله وعدول الله

"و أنولنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس" (سره سديده) (جم في الارا نوب كوجس بن شديد ويت براس كعلاده لوكول كه لنكادر بحي طرح طرح كي فاكدت بين ) د

مغسرین و محققین نے ان آیات کے اندر تھیم کرتے ہوئے تمام جدید جنگی اسلیے اور دفائی آلات مراد لئے ہیں جن کو شرقی صدود وقیود جس بی استعال کرنے کی اجازت ہوگی ، کیونکہ اصل کی تھی استعال ہے۔

### لمبى ترتيات:

زندگی الله کی بری افعت ہے ،اس کی بقائے لئے الله تعالی نے نوع بنوع کی غذا اورنوع بنوع کی دواکوہمی اپنے لفظ و کرم سے پیدا کیا ہے تاکداس کی استعال ہوتی دیسے۔
معلم میں میں استعال ہوتی دیسے۔
د ہے۔

علاج ودوا كالعلق بيدنسوس كاشارات الل علم كي توجيك الحكافي بين:

"بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية بقوم يتفكرون" (مورة لل ١٦٠) (اللَّي بهان كى بيك شراب ميختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية بقوم يتفكرون" (مورة لل ١٩٠٠) (اللَّي بهان كى بيك شراب بين كى بيزجم كا بين الركان ال

"قال علیه السلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (بناری بوار مشور مرمه) (الله تعالى في جو يارى بيداكيان ك سكة السلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (بنارى بوار مشور مرمه من الله داء إلا أنزل له شفاء" (بنارى بوار مشور مرمه من الله داء إلا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (بنارى بوار مشور مرمه من الله داء إلا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (بنارى بوار مشور مرمه من الله داء إلا أنزل الله داء إلا أنزل الله داء إلا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " (بنارى بوار مشور مرمه من الله تعالى الله داء إلا أنزل الله داء إلى الله داء الله داء إلى الله داء إلى الله داء الله داء الله داء إلى الله داء الله داء إلى الله داء الله داء إلى الله داء إلى

"ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام" (برداد براه برداد برداد الداووا ولا تداووا بحرام" (برداد برداد بر

مدیث پاک میں آب الطب والرقی کے عنوان سے مختف ہو نیوں اور پہلوں کے خواص اور قدرت کی رکمی ہوئی تا تیرات کا تنعیل بیان ہے۔

ونیائے طب وعلان کی ہرز ماند کی جمیب وغریب علاج و معالج کے طریقہ پر کام ہوتار ہا،طب قدیم کے پورے ذخرہ سے جدید مائنس نے بہت کچھافذ کیاہے۔

ہای ہمدمهد مدیدش جو مختلف جہتوں سے نی دریافت ادر محرالعقول تجربات سائے آرہے ہیں اس سے س کو اللہ اس کے کا است ال

امراض کے علاج، دواسازی کی مختلف انواع، بیده روز مروکی نی نی اشیاء ہیں جن کو ہرکوئی لازمی طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس باب میں طبی و نیااور جدیدا کمشافات کے دریے ہے، یہ لکل داء دواء کی یم کی تصویر ہے۔

## ذرائع علم وادراك:

یدامرسلم ہے کہ علم کے ذرائع تمن بیں: ایک حواس خمسہ، دوسرے عقل، تیسرے وحی، حواس کا دائر ہ جہال ختم ہوتا ہے وہال عقل کی رہنما کی ہوتی ہے ادر جہال عقل کا ادراک کا منبیں کرتا دہاں ہے وتی کی رہنما کی ہوئے گئی ہے۔

ال کے جگہ بہ جگہ انسان کوائی توت ہے کام لینے کی تاکید کی گئے ہے:"افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، ان فی ذلک لآیات نقوم بعقلون" آئی آنسانی عقلول کی ایجاد نے طباعت کے نئے سامان تیار کر دیئے ہیں، اخبار کی خبرول کی ترتیب وطباعت کیے نزود کارمشینوں ہے ہونے تکی سائنس کی روشن ہیں ٹیل نون، ٹیلی پرنٹر، ٹیلی کراف، چھاپے فانے ، ٹائپ دائٹر، کمپیوٹر سب علم کے پھیلانے کے آلات ہیں۔

آج افسان کوسائنس کے ذرید بہت اعلی مواقع لیے ہیں جہاں دوان ٹی ایجادات سے اپنی ظاہری رہن میں کوبہتر بنارہا ہے، زندگی کے مخلف میدانوں ہی دوعمری اور بہتری لارہا ہے، پس اسے "عل انتم شاکرون، واعملوا صالحا" کی لوٹود وقت لمنا ماسینے۔

جدید آلات کے ذریعے فرصک، نے رنگ ، نی الکری جب بوری دنیا بی اشاعت کی جارہی ہے بلکان ذرائع ابلاغ کو غلط مقاصد کے لئے استعال کر کے بوری عالم انسانیت کے ذوق وخمیر کو بگاڑا جارہا ہے ، توایعے حالات بی ان جدید آلات کو اشاعت حق اور دفاع من الاسلام کے لئے استعال کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے ، اور "جا دلھم بالتی ھی احسن" اور "ادفع بالتی ھی احسن" کے مدلول بی دوشائل ہے۔

جس دیں میں کوہم من سیکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ، اس کا سیح پیغام ہمیں میج نبج پر پہنچاتے رہنا ضروری ہے، ساری ایجادات اور تمام سائنسی اکتشافات کا استعال صرف معدہ اور مادہ کے لئے ہے، دین اسلام جوروح کے سکون کا باعث ہے جو آخرت کی ابدی زندگی کی دعوت دیتا ہے کاش ان آلات کا استعال اس سیح غرض کے لئے ہوتا۔

اب ان تمبیدی اجزاء کے بعد میر عرض ہے کہ موالات مرسلہ کے تعلق سے حسب ذیل با تنمی علی التر تیب درج ہیں:

ا - حق کی اشاعت اور فرق باطلہ کی تلمیسی کارروائی کا بروقت مسکت جواب دینے کے لئے مسلمانوں کوخود ابنار فیر بع اشیشن قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ، کیونکہ نیت میج ہے اور کا میج اور اس کی نشریات کا آلہ بھی میجے ۔ کیونکہ اس مقعد کے لئے جواشیش قائم ہوجا و وابدولوب کی اشاعت ہے انگہ ہوگا ، اور اس کے لئے اسلامی قانون کی رعایت ہوگی۔ قرآن کریم کی تغییرا بھی ماضی قریب ہی نقیدامت معنرت مولا نامفی شفیج احمدی زبانی برصغیر می خصوصاً بہت اہتمام ہے۔ سناجا تار ہااوراس سے زبردست فائدہ سنے والوں کو ہوا۔ معنرت تھانوی سے فونوگراف کے اندر قرآن نٹریف اور ویکر وضع وقت مہادہ سے محفوظ کرنے کے بارے ہی سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فربایا کدا گرقرآن یا کوئی وعظ یا کلام مہاح اسماع کو بند کیا گیا ہوتواس کا سنتا جا کز اور نا جا کز باتوں کا سنتانا جا کز رہیں ریڈ یوجو ابلاغ کا ذریعہ ہے کلیے آلہ تھی میں ہوئی جی ہوتو بھی اس کی اجازت ہوگی جیسا کہ بل کا عندالمحور بجانا جا کڑے۔

۲- ٹیوی کی جوشکل موجودہ ہے اس میں تصویر کی مدد ہے ہی سارا پروگرام انجام پاتا ہے، ندکورہ بالا مقاصد عالیہ کے چی چیش نظراے ایک ضرورت شرعیہ کے چیش نظر گوارا کرلیا جاتا جائے اورا خف الضررین کے اصول کوسرائے رکھنا جا ہے، جس طرح مکی قوانین اور یاسپورٹ وغیرہ کے موقع کے لئے تصویروں کو مجبور اُرکھا جاتا ہے۔

۳- مقاصد مالحد كے بیش نظر فق معلومات اور اخلاقی مضاجین كے كيسٹ تيار كرناس مد تک تو مخوائش بحد میں آتی ہے، اور و اور ويد يوكيسٹ جن میں تصويروں كا استعال ہوتا ہے وہ بالكلية سينما كی طرح كى چیز معلوم ہوتی ہے، اور اس پرتلمی كی روح عالب معلوم ہوتی ہے۔

س- انزید کی پوری حقیقت معلوم بین ،اگر اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت کا ذریعہ ہے اور کوئی دومراد پی مفسد و و ضرراس سے پیدائیس ہوتا ہے تواس کو بھی نشریات اسلام کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

نوث: الله کادین ہر کاظ سے ادب ،عظمت ،خشیت اورخوف آخرت کا متفاعنی ہے ،وی ربانی کی ترجمانی خدا پرستوں کے اقوال وافعال سے ہمیشہ ہوتی آئی ہے ، لہذا ان نشریات کے آلات سے قبل بھی دین اسلام کی صداقت و تقانیت دنیا کے پہر حصہ و محلہ ہے چہ چہ بھی بچی ہے ، اور اگر ذرائع ابلاغ دنیا سے تا ہیں ہوجا کی جب بھی اللہ کے اس دین کی آواز دنیا کے ہر حصہ و محلہ میں بہنچ کی۔

اشا مت اسلام اور تبلغ دین جس کے ذریعہ اتمام جمت ہوان آلات کے نشریات پر موقوف نبیس ہے، ہاں اسلامی تعلیمات کو پی کرنے اور معائدین و کالفین کے غلا پرو گینڈ و کے دفاع کے لئے استعمال کا سوال ہے، جے "ادفع بالتی ھی احسن" کے ذیل میں آتا جائے۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

مولانام*ی تزیراخر* قاک جامعه قاسمیه بالاساتهه، میتامزهی

تمهيد:

غرورتی ایجاد کی ول بین جب بین خرورت در پیش بولی دی کے مطابق نی ایجاد رونما بولی ، گذشته زبانه می ضرورتی کم تحیی از ایجاد است کا وافر حصر باہے، چنا نچه ضرورتی کم تحیی اور بین ایجاد است کا وافر حصر باہے، چنا نچه قد یم طریقہ جنگ کو چھوڈ کر خند ق کھود کر جنگ کرنا ، ہٹری ، چزے اور جول پر تفصف کتابت کا کام پورانہ ہواتو کا غذ سازی کا قد یم طریقہ جنگ کو چھوڈ کر خند ق کھود کر جنگ کرنا ، ہٹری ، چزے اور جول پر تفصف کتابت کا کام پورانہ ہواتو کا غذ سازی کا عمل میں آٹال کی واضح علامت ہے ، ای طرح موم اور تیل ویتی والے چراخ کی روشن نا کانی ہوئی تو اتل پیانہ پر روشن کا ایشام کیا گیا ہوئی ہوئی داستہ طے انتظام کیا گیا ہوئی سے آٹھ تو میل تک لوگ راستہ طے کر لیے ، اور دومری کی روشن کی خرورت بیش ندا تی ۔

میدان جہادیں پرانے طرز کے اسلح تا کافی سمجھ جانے گلے توسع آلات جہاد بنائے گئے اوراس کے علاوہ بہت کی معنوعات وجود بھی آ کی اور سب نے مقام مقبولیت حاصل کیا اور صرف سے کہد کر دونہ کیا گیا کہ تی چیزوں کا تھم کہیں شریعت بھی تھیں ملک بلکہ مدیث وقر آئن ۔ سے انذکر اواصول وضوابط کی روشن بھی ائی تم کے آلات جد ہدہ کے جواز کو متاسب سمجھا کیا واد بعض ملف صالحین نے است استعال بھی کیا۔

اسلام چونکدایک ہمہ گیراور تا قیامت جاری رہنے والا ندہب ہے کی خاص زبانداور کی قی مخاص کے مراقع مخصوص نہیں جیسا کہ گذشتہ غدا ہمب ایک محدود زبانداور محدود ومتعین قوموں کے لئے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے غدا ہمب نے بطور اصل ایک بی خدا کی دھوت وی ہے ، لہذاوت کے بدلتے ہوئے صالات اور ساج کے طرز زندگی کا بھاڑ اس کو متاثر نہیں بطور اصل ایک بی خدا کی دھوت وی ہے ، لہذاوت کے بدلتے ہوئے صالات اور ساج کے طرز زندگی کا بھاڑ اس کو متاثر نہیں کہ سنتمال ہے کہ گئت کرسکنا بلکہ بید فدہب نئی بیدا ہونے والی ہمر تیز کا استقبال کرتا ہے اس کا محرضیں ، اور شدی اس کے استعمال سے بکہ گئت بلا تم ہم کے منع کرتا ہے کیو کے اسلام نے بین تا ہے کہ تمام چیز کی الشرتعالی کی بنائی ہوئی ہیں اور انسان کے فائد ور سافی کے لئے بنائی گئی ہیں۔ ارشان ماری ہے:

"خلق لكم ما في الارض جميعا" كويامارى الياوخدالى عطيه باورخدالى عطيه منوع نيم مباحب، قرآن كريم شرفر ما كان عطاء وبك معظورا" (الرآن).

اب استعال کرنے والا اس کو جائز انداز بین استعال کرنے وہ جائز اور ممنوع طریقے ہے استعال کرنے وہ ی جائز وہ منوع قرار دی جائے گی ، تا ہم نقباء شافعہ اور لیمن دنفیہ کا بیستمہ بیان ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں در حقیقت مباح
اور جائز ہیں محرجبکہ کوئی ولیل شرقی اس کی حرمت پر دال ہو، اگر چہ بعض دنفیہ کا خیال اس کے بریکس ہے (۱۲ شاہ وہ اظافری ۱۱۵)۔
ایجاد ات واخر اعات کا بیلا ممنا ہی سلسلہ محمی ختم ہونے والانہیں ہے اور کا ہم کہ سب کے مباح الاستعال ہوئے
کا تھم مجمی نہیں دیا جاسکا ، اس لئے امت کے قلم مند حصرات کو اس سلسلے میں متغیر مہنا پڑے گا تا کہ بروقت شریعت کے مقرر وہ
مسلم ضواحیا کی دو تی بیس اس کا محمد من طرک کے مسلمانوں کے لئے دا واستعال واضح کی جاسکے۔

ول مرای کے متعلق معلومات سلف مالین کی تصریحات سے استفاد و کرے مل پیش کرنے کی کوشش کی جاری

۽-

## ر يُديواشيش:

ا - سوال اول کا حاصل بیہ کہ اشاعت تن اور تر دید فرق باطلہ کے لئے مسلمانوں کو اپناریڈیو اشیشن کائم کرنے کا کیا تھم ہے۔

اس موال شروش مين الف: اشاعت من مب: ترديد فرق باطله

قدرے مشترک ایک دوسرے کو لازم ہے، تو ال کے سلطے ش عرض یہ ہے کہ تر آن وصدیث کے مطالعہ ہے ہت چاہ ہے کہ تر آن وصدیث کے مطالعہ ہے ہت چاہ ہم فریشر ہا ہے کہ تر آن کر یم کی ہے تار آ ہتے ہائی والا ہے کہ تر آن کر یم کی ہے تار آ ہتے ہائی والا ہے کہ می اللہ علی ہے کہ تر آن کر یم کی ہے تار آ ہتے ہائی والا ہے کہ می اللہ علی والا ہی ہوئے کہ اور ایک می سے ایک اللہ علی اللہ علی وی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وی اللہ علی ا

اور صدیت شمن فر مایا کمیا:"با أیها المناس إن الله تعالی يقول لکم مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر قبل أن تنعوا فلا أجب لکم و تستفرونی فلا أنصر کم" (انناد) (ميني) ب المنظم و تستفرونی فلا أنصر کم" (انناد) (ميني) ب المنظم في ادشاد فر مایا: اسالوگو!الله تعالى كادشاد ب كمام بالمروف اورنی من الممكر كرتے راود م اواوووت آجائي دعا ما گو

ادر قبول ند ہو ہم سوال کرواور تمہارا سوال پوراند کیا جائے ، تم اپ دشمنوں کے ظلاف جھے سے دو چاہواور بھی تمہاری مدند کرول ) ، ای طرح ایک دوسری جگر فرایا گیا: "من رأی منکم منکر افلیغیر و بیدہ فان لم یستطع فبلسانه فان لم بستطع فیقلیه و ذلک اضعف الایمان "(سلم) (یعنی جوشی کی تا جائز امرکوہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو کراس کو ہاتھ سے بند کردے تو اس کو بند کردے اگر آئی قدرت ندہوتو زیان سے اس پر انکار کردے ، اور اگر آئی بھی قدرت نہ ہوتو دل سے اس پر انکار کردے ، اور اگر آئی بھی قدرت نہ ہوتو دل سے اس کو ہر آسم کھے ، اور بیا کیان کا بہت می اولی درج ہے )۔

يددة يتى اور عديشى بطور تمونديش كى بي-

قدرے مشترک تمام آ یوں اور حدیثوں کا متعدا کے بی معلوم ہوتا ہے، کرتن کی اشاعت اور برائیوں کی روک تھام ہونی چاہئے گراس کی کیا کیفیت اور کس نوعیت کی ہونی چاہئے؟ میری مجھ بی بدآ رہا ہے کہ اس کے لئے کوئی خاص ذر بعداور خاص کیفیت محد دو متعین نیس ہے، البتر آ خرالذ کر حدیث ہے اتنا مجھ بی آ تا ہے کہ اس بالعروف اور نمی می المستحد دو بوطاتت مرحت فر بائی ہو وہ دو تم کی ہیں:

ایک جسمانی طاقت خواہ تقریری صلاحیت ہو یا تحریری، فکری استعداد ہو یا سیاس، بہر حال برتم کی صلاحیت استعال کرنے کی اجازت بی نہیں بلک تھم دیا محمل ہے۔ اور دو مرکی طاقت بائی طاقت ہے کہ آ دی کواشا عت تن کے لئے مالی طاقت کے استعال کونے کی اجازت بی نہیں بلک تھم دیا محمل ہو ای سیال المله بامو المکھ میں تھا ہو الک ہو الفسکھ " ( یعنی الله کے داستے بی کہ آئی جان ہے جہاد کرو )، اور الله کے داستے بی جہاد تی ہے کہ تن کی جادتی ہے جوامر بالمر وف اور نہی تن المحک کی جادتی ہے دور است میں جادتی ہے کہ تن کی تن کی کر تن کی کی تن کی جادتی ہے کہ تن کی کر تن کی تن کی کر تن

ماضی جم الی بہت ی مثالی لمتی جی جن ہے تابت ہوتا ہے کہ اشاعت جن کے لئے طالات اور ضرور یات کے مطابق مختلف مطابق مختلف اسباب وطرق افتیار کے گئے جی، چنا نچے بہلی منادی کا کوہ صفا کی بلندی ہے انجام پانا، خود سرکار دو جہال مختلف اور آپ کے جانا رصحابہ کا ایک مقام ہے دوسرے مقام کی طرف بجرت کرنا، بھی دفائی اور بھی اقد ای جنگ کا روئما ہوتا اور ترک وطن کرنا و غیروسب کا حاصل و ظامدا شاعت جن اور ابطال ندا ہب باطلہ ہی ہے، ہرز مانہ می ضرورت کے مطابق اور بھن ضرورت کے مطابق اور بھنا ضائے احوال ضروری امور کو ہروئے کا رانا پا کیا، ہی وجہ ہے کہ ہوقد جنگ و جدال جب پرانے تم کے ہتھیار تاکائی ہوئے تا ہوگاؤ

اورجس طرح اشاعت حق اور ابطال فرق باطله كاكام ابتداء اسلام مي مفرورى تقااى طرح تا قيامت جارى رب كا بمرييفروري نيس كه جس طرح زمانه ماضي ميس كام كيا كيااى طرح آن بمى كام كياجائ كرچاس سے الكارى مخبائش نبيس كه قد يم طريقة تبلغ مجى كارة مديس تا بم ضرورت الى لائق بوكل ب كه خطر يق اور شفة الات مجى النقيار ك جاكي جوانا عت حق کے ساتھ ابطال فرق باطلہ اور اس کی جانب سے کئے محتے اعتر اضات کا جواب شاقی دینے کے لئے بھی موڑ ٹابت ہو۔

اس مقصدات سے حصول کے لئے ای پراکھائیں کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے وعظ کردیا اور خاموش بیٹے مجے بلکہ احقاق جن اور ابطال باطل کے لئے بعض ایسے طریقے بھی اختیار کئے مجے ہیں جو بذات خودا پہنے نہیں ہتے ، مرمقصدا چھاتھا اس لئے مباح بی نہیں بلکہ ممدوح ومطلوب قرار دیا گیا، چٹانچہ نور الانورار بھی لکھا ہے کہ جہاد فی سیل اللہ بذات خودمنوع ہونا چاہئے کیونکہ اس سے اللہ کے بندول کوعذاب دینا اور شہروں کی ویرانی وجود پذیر ہوئی ہے مگرمقصدا علاء کلمۃ اللہ ہاس لئے سے محمدہ ہونا اور آپ کے بعد بہت ی جنگیس ہوئیں اور بزاروں لاکھوں سے محمدہ ہونا ہوں خود نی میلینے کے عہد میں اور آپ کے بعد بہت ی جنگیس ہوئیں اور بزاروں لاکھوں انسانوں کا تل ہوا۔

علی بزالقیاس اعلا مکلمة الله اورتر دیدفرق باطله کے لئے ہراس طریقہ کے استعال کرنے کی اجازت دی جانی حاسبے جودتت اور حالات کے اعتبار سے مؤثر طریقہ ہو۔

چنانچہ اس زمانہ میں ریڈ ہوائیشن کا ایسا نظام ہے کہ اس کے ذریعہ پوری دنیا میں اسلام کی آ واز با سائی پہنچائی جا سکتی ہے جیسا کہ دوسری عام خبروں کا حال ہے، لہذا مقصد احسن کے لئے مسلمانوں کو اپناریڈ یو اشیشن قائم کر با جا تز ہوگا تا کہ اشاعت تن اور تر دیدفرق باطلہ کا کام با سائی انجام دیا جا سکتے، اسلام کی آ واز کا پہنچا دینا ہی مطلوب و مامور ہے، قبول کر اٹا بندوں کی طاقت سے مادواء ہے، قر آن کر کم میں فرمایا گیا: "انما علیک البلاغ" اور دوسری جگہ فرمایا گیا: "انک کو اٹا بندوں کی طاقت سے مادواء ہے، قر آن کر کم میں فرمایا گیا: "انما علیک البلاغ" اور دوسری جگہ فرمایا گیا: "انک لا تھدی من احببت و لکن الله بھدی من بیشاء "محرریڈ یوائیشن می بیشہ ہوسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ اور بھی مختلف حم مے منوع پروگرام پیش کئے جاتے ہیں، تو عرض بیہ کہ جس اشیشن کی بات پیش کی جاری ہاری حیثیت عام سرکاری اسٹیشنوں کے جس مطوم نہیں ہوری ہے، بلکہ بیاشیشن مسلمان کی گھرائی میں کام کرے گائی لئے حسن طن قائم رکھتے ہوئے یہ کہاجائے گا کہائی کا استعال جائز کا موں میں کہاجائے گائی لئے جائز ہوگا۔

ادراس وجدے بھی کریرفقہ فنی کے ایک معروف قاعدہ"الامور بعقاصدھا" یعنی وہ چیز جس کا تھم شریعت میں طال یا جرام ہونا ندکور بیٹ استعال نا جائز اوراگر طال یا جرام ہونا ندکور بیس تو اس کا تھم اس کے مقعد پر تو ل ہوگا کہ" اگر اس کا مقعد نا جائز اوراگر استعال نا جائز اوراگر اس کا مقعد ان عت جن اور ابطال ندا ہب باس کا مقعد ان عت جن اور ابطال ندا ہب باطلہ ہے جومود ومطلوب ہے، اس لئے اس کا تھم اور انظام کرنا جائز ہوگا۔

ادراس وجدے بھی کے علامہ این تجم نے الا شباہ والنظائر میں لکھاہے کہ بعض حنفیہ مثلاً امام کرفی وغیرہ کا ندہب بیہ کدوہ تمام چیزیں جن کا تھم شریعت میں حرام ہونے کا ندکورنیس اس میں اصل اباحت ۔۔۔ اور چونکہ زماند سابق میں ریڈ ہو وغیرہ کاروائ نہیں تھااس لئے اس کا تھم بھی ندکورنیس اوراب اس کا یکھ عرصہ ہے روائی ہوا ہے لبد ا قاعدہ ندکورہ کے تحت ب چونکہ داخل ہے اس لئے درامل بیرمباح ہوگا تا آ کھ کوئی وجہ اس کے حرام ہونے کی ندیائی جائے۔

اور اس وجد ہے بھی کداس زبانہ جم شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے تو العنرورات تیج انگلو رات کے تحت وافل ہونے کی وجہ ہے جائز ہوگا۔

اوراس وجہ سے بھی کہ سلف صافین نے حالات اور زیانے کے نقاضے کی بنا پر دیڈ ہو کے ذریعہ خبر اور تلاوت کلام اللہ شریف وغیر واجھے تم کے پروگراموں کے سننے کی اجازت دی ہے (آلات جدیدہ کے شرق اطام میں ۱۲۲) (کہذا جہال سے سے چنے ہے انشر کی جا کمیں بینی اس کامرکز اور اکٹیشن قائم کرنا بھی جائز ہوگا۔

اوراس وجدے بھی کے دعفرت مولانا خورشددسن صاحب القاسی فے لکھا ہے کہ بروہ چیز جس کا عمایا و کھنااور سننا جائز ہے تواس کو کسی آلدے ذریعدد کھنا اِسنا جائز ہوگا( نلی وین وفیروشریت کی نفرش ہیں ، ) تو عرض بیدے کے تن کی اشاعت اور فرق باطلہ کی تر دید بالشافیداور حمایا کی کا یاسنا جائز بی نیس بلا مطلوب ہے تواس کام کو کس آلہ کے ذریعیا نجام دینا اور اس

ذراغورکیا جائے کہ اسلام اور کفری جنگ لڑی جارئی ہو، دشمنان اسلام تو آلات جدید و کا استعال کررہے ہوں اور مسلمان ون پرانے انداز کا ہتھیا راستعال کریں تو کیا مسلمانوں کوکا میا لِ ہاتھ آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ جواب نفی میں ہوگا اور تھم ویا جائے گا کہ مسلمانوں کو بھی آلات جدیدہ استعال کرنا جائے بنی فرانقیاس دیڈیو اشیشن کا حال ہے۔

اورائ وجب کہ عام طور پرسلم حضرات بھی ریڈ ہو ہے ہیں تو جب اس بھی فاسد پروگراموں کی اکثریت ہوتے ہیں تو جب اس بھی فاسد پروگراموں کی اکثریت ہوتے ریڈ ہو نے والوں کی مشغولیت انجی تم کے پروگراموں کے ساتھ دزیادہ ہوار جب ریڈ ہو اشیش دیندار نوگوں کے اختیار وتقرف میں ہوگا تو اجتمادرو بی پروگرام زیادہ ہوں کے بلکرای تم کے بی پردگرام اس می نشر ہوں گے تو مسلمانوں کو اس می نشر ہوں گے تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ دلی ہوگا اور برے فاسرتم کے پردگرام تم نیل تو کم ضرور ہوں کے اور فقد کی کمآبوں بھی تھا ہے کہ اگر کو فی شخص دو تم کی خرابی میں بھینا علی سبل الافراد طوت ہور ہا ہوتو ان میں سے ایک صورت اختیار کی جائے گی جس می خرابی کم جوہ عبارت اس طرح ہے: "من ابتلی بہلیتین و ہما متساویان یا حقد بایتھما شاء و ان اختلفا بنحتاد آھو نھما" ہوہ وادا کا خوادہ کا کروں گا۔

اوراس وجہ سے بھی کہ ہمارے دیار ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے علا مرام نے بھی مسلمانوں کے لئے اپناریڈ ہو انٹیشن قائم کرنے کے جواز کافتوی دیا ہے ،لبذا ہمیں بھی ایسے نابذروز گارشخصیات کے اقوال سے استفادہ کرنے کا اور فائدہ انھانے کا موقع دیا جانا جا ہے جومفید بھی ہے اور ضروری بھی ہموڑ بھی ہے اور مطلوب بھی۔

### ۲- سوال نمبردو میں ئی وی آشیشن کے متعلق در یافت کیا گیا ہے۔

گذشت دنوں اکابرامت نے فی وی کوآ للبودائب ہونے کی بنا پرمنوع الاستعال قرار دیا ہے، کیونکہ تمام آلیہوو العب قرآن وحدیث کی تصریحات کی بنا پرحرام ہے، حدیث بی فر بایا گیا: "کل لھو المعسلم حوام "اوراس وجہ کہ اس کی وجہ سے ب فائدہ مشاغل میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور حدیث میں فر بایا گیا: "من حسن إسلام الموء تو که ما لا یعنیه " ( بخاری شریف ) اوراس وجہ سے کہ اس کے فرریو ویش کے جانے والے پروگرام فقلت میں قالے والے ہوتے اس لا یعنیه " ریخاری شریف ) اوراس وجہ سے کہ اس کے فرریو ویش کے جانے والے پروگرام فقلت میں قالے والے ہوتے اس کی اور ویش کی جانے والے پروگرام فقلت میں قالے والی جو ام میں اور فقلت میں قالے والی چیزوں کو ممنوع قرار ویا گیا ہے ، ور مخارش میں ہے: "فائلعب و هو اللهو حوام بائنص " (در ماری مراس کی جانز ہوگا؟

پائی ہمداگر وجوہ حرمت و ممانعت کا منظم فائر مطالعہ کیا جائے تو میری بچھ کوتاہ میں ہے۔ تا ہے کدان سب وجوہات سے بذات خود فی دی کی ممانعت کا آبات نہیں ہوتا اور حقیقت بھی ہی ہے، بلکداس کی ممانعت ایک سب عادش کی بنا پر ہور ہی ہے ۔ اس لئے کداس کا حکم کتب سابقہ میں منعوص و معر ح تو ہے نہیں کیونکہ خوداس کا وجود ہی نیس تھا ، اب اس کا وجود ہوا ہے ۔ اور مباح ہو کر ہوا ہے ، کیونکہ بیا کی خدائی عطیہ ہے اور فر مایا گیا: "و ما کان عطاء ربک محظور ا" ۔ اور اس وجہ سے کہ شافیہ اور بعض حنفی کا خیال ہے ہے کہ تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، مگر لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات کے شافیہ اور بعض حنفی کا خیال ہے ہے کہ تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، مگر لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات کے اعتبار کر تا شروع کی دیا اور بیشتر استعال نبود لعب ہیں ہونے لگا تو اس کو نا جائز ہونے کو یا لوگوں نے استعال فیود لعب ہیں ہونے لگا تو اس کو نا جائز ہونے کی محظور کے استعال نبود لعب ہیں ہونے لگا تو اس کو نا جائز ہونے کا حکم لگا دیا گیا۔

تو عرض ہے کہ جب تک بیطت ابوداحب مانی جائے گی ممنوع بوگا ،ادر جب بیطت نہ ہوگی تو وہ ممنوع نہ ہوگا ،
مثل ایام حبیہ میں روز ورکھنا ممنوع ہے ،اس لئے کہ اللہ تعالی کی ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے ،لبذا جن دنوں میں بیطت نہ ہوان دنوں میں روز وجائز ہوگا ،ای طرح شطرنج سے کھیلٹا تا جائز ہے جبکہ اس پر ہداومت ہواور جوئے بازی ہور ہی ہو ،اگر بیطت نہ بائی جائے ہو شطرنج کھیلٹا جائز ہوگا ،ای طرح نظاموں کی گردن میں زنجر اورطوق ڈ النا گذشتہ زبانوں میں تا جائز تھا اوراس ذبان جائز ہوگا گر جب بیطت نہ بائن ماند میں جائز ہوگا گر جب بیطت نہ ہوتو ہی کا استعال علمت ابوداحب کی وجہ سے تا جائز ہوگا گر جب بیطت نہ ہوتو ہی کا استعال کا مناز ہوگا ۔

کونکہ جب اس کا استعال اجھے پر وگراموں میں ہوگا ، متشرع مسلمان کی گرانی میں چلے گاتو یقین ہے کہ جس علت کر اس کی ممانعت ہوئی ہے دو علت معدوم ہوگی تو حرمت وممانعت جو اس ملت پر دائر ہے وہ بھی فتح ہو جائے گی ،

نورالانوار میں لکھا ہے کہ جب سمی فی ممنوع میں ممانعت غیری وجہ ہے ہورای ہے کہ وہ غیر بھی اس سے متعلق ہوتا ہے اور بھی جدا ہوتا ہے اور جدا ہوتو جائز ہوگا ، جیسے بولت اذان جمد فرید و فروخت کرنا واگر مرسمی اس ہے متعلق ہوتا کہ وخت کرنا واگر مستعمل ہوجائے تو فرید و فروخت نا جائز اوراگر مستعمل ہوجائے مثلاً بالع اور مشتری ایک مواری میں بینوکر جامع مجد کی طرف جارہ ہوں اور عقد نظ کرلیس تو یہ یہ تا ہوا کہ اور اس کے علاوہ اور بہت ی جزئیات جی (مرموم)۔

اوراس وجہ ہے بھی کہ ہم ماقبل بیں سے بیان کرآئے ہیں کہ دیڈ ہو کا استعمال کرنا اور اس کے لئے ریڈ ہو آئیشن قائم کرنا سب جائز ہوگا تو اس کے لئے جو دلائل ہیں کئے گئے ہیں وہ اس کے ثابت کرنے کے لئے بھی کا ٹی ہیں۔

اوراس وجہ ہے بھی کوئی دی وغیرہ "مالا نفوم المعصیة بعیند" کی تبیل ہے ہے بینی امل ٹی عمی کوئی تباحث خیس بلکھ آئے جس بلکھ آئے جس بلکہ قباحت الگ ہے آ کرمٹلا طریقہ استعال کی وجہ ہے پیدا ہوگئ ہے تو اس کے متعلق ماقبل عمی بھم لکھ آئے جس کہ ایک چیز ہی جن کی ذات عمل کوئی معصیت نہ ہوتو اگر اس کھوست و قباحت ہے احتراز کے ساتھ استعال کیا جائے تو جائز ہوگا ،مثلاً جدید طرز کے اسلحہ اور آلہ جنگ و غیرہ۔

اوراس وجہ ہے بھی کہ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ الیکٹر ویک میڈیا انسانی ذبن ود ماخ اور فہم وفکر کی تبدیلی میں بہت حد تک کامیاب اور موٹر ہے، اور کالفین اسلام اس کے ذریعہ اپنے نما بب باطلہ کی اشاعت اور اسلام سے پینٹو کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں تو کوئی وجہ معلوم ہیں ہوتی کہ ایسے موٹر طریقہ بہلنے کو استعمال نہ کیا جائے ، اگر اس سے گریز کیا جاتا رہے تو نتیجہ یہ ہوگامسلمان اپنے نہ بہ کی اشاعت میں ناکام ہوجا کیں مے، ہاں بیضروری ہے کہ ایسا کر نامکن ہواور ممنوعات شرع سے احر از بھی کم وظر ہے۔

اوراس وجہ سے بھی کہ ہم باتیل میں لکھ آئے ہیں کرقر آن کریم اورا حادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ احکام اور دعوت الی اللہ کا کام اس امت کی ذمہ دواری ہے اور اس کا باضا بلے تھم آیا ہے ، محراس کی صورت و کیفیت متعین نہیں ہے ، اس سے تابت ہوتا ہے کہ تغیر زمان واحوال سے طریقہ دعوت و تبلیغ بدلتے رہیں گے تو مسلمانوں کو نے بینی کا مقابلہ اور بھر پورمقابلہ کرتا ہے، اور اس کے لئے تو نا ہرے کہ آلات جدیدہ کو استعمال ہیں لا ناتی بڑے گا تب بی مطلب برآ ری ہو سکے گی۔

پجرید کیابات ہے کہ اس جوبذات خود معصیت نہیں اس کو کافر اور خمن خداورسول استعال کریں اور اپنے فرہب باطل کی اشاعت میں اس سے کام لیں اور ہم اس کو استعال نہ کریں ،اس کے ذریعہ اپنے فرہب کی اشاعت کا کام نہ کریں ،اور ان آلات جدیدہ کے ذریعہ اسلام پر مختلف تم کے وائی جائی اعتراضات انحاء عالم میں پھیلا یاجائے ،لوگوں کو مخترکیا جائے اور ہم اپنی آ واز اور اسلام پر وارد شدواعتراضات کا جواب اس انداز سے ندویں ، یا وہ لوگ فاسد متاصد میں استعال کریں ، بری بجھ میں آرہا ہے کہ اس کوئی وجہ بیش کہ کافر استعال کریں اور ہم نہ کریں ۔ یہ کوئی وجہ بیش کہ کہ افر استعال کریں اور ہم نہ کریں ۔ یہ کوئی وجہ بیش کہ کہ البون ہونے کی صورت میں ہے۔

اور آگرید مان لیا جائے کہ ٹی وی بذات خود آلدلہو واحب ہے یالہو واحب میں کثیر الاستعال ہے اس لئے آلات جدیدہ منوعہ کی فہرست میں واقل ہے بھراس کے لئے مرکز قائم کرنا کیسے جائز ہوگا؟

تو عرض بیہ کال صورت ہیں اس کی حرست تعلق اور منصوص ندہوگی بلکہ عرف، حالات اور اعتبار معتبر کے الی ہوگی،

کو تکہ بذات خود ال کا کوئی تھم شریعت کے اصول وفر وئی میں موجود نیس ہو ہمیں ویکھنا بیہ ہے کہ جس عرف اور حالات کے متعلق مختلو ہورتی ہے وہ وہ تل ہے جس میں اُن دکی کولہو ولعب ہیں استعمال کیا جاتا ہے یا اس سے علا حدو ہو کر مختلوک جاری ہے، میرا خیال ہے جو سوال نامست خاہر ہور ہا ہے کہ شن فائی مراد ہے تو ہم قبل ہی عرض کر بچے ہیں کہ اس کی حالت وحرمت حالات اور عرف کے تال ہوگی ہو اس کی حالت وحرمت حالات اور عرف کے تالی ہوگی ہو اس کا استعمال بطور آلیہ ولعب ہوگا تو خاہر ہے کہ نا جائز ہوگا ہور کے اس کا استعمال کیا جائز ہوگا ،اور اگر کھیل تماشے کے طور پر اس کا بالکل استعمال نے کیا جو ایک کیا جائز ہوگا ہور نے کی کوئی وجرمعلوم نہیں ہوتی بابد کا استعمال کیا جائز ہوگا۔

ہونے کی کوئی وجرمعلوم نہیں ہوتی بابد االیسے وی کا موں کے لئے اس کا اسٹیشن قائم کرنا بھی جائز ہوگا۔

وجہ یہ ب کہ شریعت میں ایس مٹالیں بہت ملتی میں کہ بہت کی ایس جو بذات خود ممنوع میں مگر اس کے باوجود حالات کی تبدیلی اور اللی خاص باوجود حالات کی تبدیلی اور اللی خال میں بحوالہ الاحکام الاحکام للتر الی نقل کیا میں بحوالہ الاحکام اللتر الی نقل کیا میں بہت کے دواحکام جو مرف وعادت پر جتی میں اس میں جب مرف بدل جائے گا تو سے مرف کے مطابق احکام بھی بدل جائے میں اس میں جب مرف بدل جائے گا تو سے موادت اس طرح ہے:

"ان كل ماهو فى الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة الى ماتفتضيه العادة الما ماتفتضيه العادة المتجددة "اور بحث ونظر من الكما به كرافتان أن كراته المتجددة "اور بحث ونظر من المحام أن الن كراته المتحددة الزمان أو بتغير عرف أهله أو لحدوث عمارت الل طرح ب: "فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان أو بتغير عرف أهله أو لحدوث طوورة "ان قاعدول كذكر كر بعد بهت مثالي اور برزيات ذكر كي في بين بوكن زمان من با ما ترقيم كر بعد به ما ترادي من الاعلام المركب المناه المن

علی ہذا القیاس کہا جائے گا کہ ایک وہ زبانہ تھا جوئی دی کے وجود پذیر ہونے کا ابتدائی زبانہ تھا تو لہو واحب عی اس کا استعالی خوب ہوا تو وقت، حالات اور استعالی کے استعالی خوب ہوا تو وقت، حالات اور استعالی کے استعالی خوب ہوا تو وقت، حالات اور استعالی کے استعالی خوب ہوا تھیں کے بدیلے ، استعالی میں تغیر آیا ، بیتو ایک بدیکی بات ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور بدتر سے بدتر ہو گئے ہیں تو یقین کے ساتھ بیکہا جائے کہ جب مفید کار آید ویٹی کاموں میں اس کا استعالی کیا جائے گا تو ٹی دی جائز ہوگی اور اس کا اشیش قائم کرنا مجل جائز ہوگا۔

اوراس وجدے بھی کہ بعض دفعہ تبدیلی احوال کی وجدے معموص مسائل بھی ہمی تبدیلی لا اُی می ہے۔

ہاں یہ کہا جاسکا ہے کہ بیتو فاص او گوں کا عرف ہوا کہ بعض اشخاص اس کو اشاعت اسلام سے مقصدے استعال کریں مے ،ادراصول فقد کی کتابوں عمل کھواہے کہ عرف فاص تھم کلی کو تابت نہیں کرسکتا۔

تو عرض بیب کداس کے جواز کا تھم کلی ؟ بت کرنامقعود بھی نہیں کدید کہدد یا جائے کہ کی الاطلاق ٹی وی اسٹیشن قائم کرنا جائز ہوگا چاہے اس میں جس تم کا پروگرام نشر کیا جائے بلکہ مقعد بیہ ہے کہ خاص اوگ خاص اہتمام وانتظام کے ساتھ کھمل احتیا لم واحر ازعی المعو عات کی حالت میں اثنا عت اسلام اور تر دیدفر تی باطلہ کے لئے اشٹیشن قائم کریں تو جائز ہوگا۔

ای طرح بیا متر اض بھی کسی کے ذہن میں آسکتا ہے کہ بھرٹی وی ائیش سے جو پر دگرام نشر کیا جائے گاوہ تو تصویر کے ساتھ نشر ہوگا ، اور تصویر کی صرح مما نعت نصوص میں موجود ہے ، پھر جب ممنوعات کے ساتھ اس کا التباس ہوگا تو وہ بھی ممنوع قرار دیا جانا جا ہے۔

تو عرض ہے کہ اس کے متعلق ہم تعلیمی گفتگوسوال سا کے ذیل کررہ وہیں الماحظہ کرلیا جائے ،تا ہم ہاں کر چانا چائے کہ تصویر ضرور فر ہوگی کر وہ تعمود شہوگی الکہ مقصود تو کوئی دوسری چیز یعن شر ہونے والا پروگرام ہوگائی لئے میری ہجھ میں ہے۔ آر ہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور کتب فقہ میں بہت ہے ایسے مسائل مندرج ہیں جو بانتہار مقعود ہونے اور نہونے میں ہی ہے اور نہونے کے حال وحرام قرار دیے مجے ہیں ، علی فیرالفتیاس بیال بھی چونکہ تصویر مقصود نہوگی اس لئے حلال ہوگا ،اور بیجی مان کر چلنا چاہے کہ اس کے حلال وحرام قرار دیے مجے ہیں ، علی فیرالفتیاس بیال بھی چونکہ تصویر مقصود نہوگی اس لئے حلال ہوگا ،اور بیجی مان کر چلنا چاہے کہ اس کا تصویر میں اور عربیال تصویر ول کے ہوئے کا چاہے کہ اس کی تصویر میں اور عربیال تصویر ول کے ہوئے کا محض ایک خیال ہے ، کیونکہ حسن طراح ہے اور اس کی کا درسری تمام منوعات سے اعتراف کے ساتھ یہ پروگرام انجام یا ہے گائی لئے بقینا جائز ہوتا ہے ہے۔ اس کے دور اس تم کی دوسری تمام منوعات سے اعتراف کے ساتھ یہ پروگرام انجام یا ہے گائی لئے بقینا جائز ہوتا ہے ہے۔

٣- تير عوال مي كيست تياركر في كمتعلق دريافت كيا كياب.

تواس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر ایک کیسٹ تیار کی جائے جس جس منوع اشیاء ہے احر از کیا گیا ہوتو وہ جائز ہوگا۔ایک تواس قاعدہ کلیکی وجہ ہے جو بار پاند کور ہو چکا کہ فن تمام اشیاء میں اصل اباحث ہے، تا آ کھ کوئی ولیل شرق اس کی حرمت پردال ہوتو مجروہ حرام ہوجائے گی ، جسے معزت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ بھی تصویر بنا تا جائز تھا مگر نی آخر افر مال میں کے محمد مبارک میں اس کو حرام تر ان ہے۔

اورای دجہ سے کہ بذات خودائی میں کوئی معمیت نہیں ہے، اور جو چیزی اس تبیل سے ہوں کدای میں کوئی معمیت نہیں ہے، اور جو چیزی اس تبیل سے ہوں کدای میں کوئی معمیت نہ ہو فارج سے آ کر معمیت اس کے ساتھ ال کا استعال کے استعال کی استعال کیا جائے تو دہ جائز: ۲۰ ہے۔

ادراس وجدے كدئيپ ديكارة كيست يا دوسرى تتم كى كوئى كيست بذات خود ماف ادرساد وجوتى ہے تواس كوآ اللاء

اک تفری سے بیری بیل آتا ہے کہ دو چزی جن کا تکم شریعت می منصوص نیس دواہے استعال اور مقاصدوضع کے اختباد سے حلت و حرمت کا تکم افذ کریں گی ،اور" الاشباه والنظائر" میں یہ قاعدہ بہت معروف ہے: "الاهور بمقاصدها" بعنی آنام وہ چزیں جواس تم کی ہوں اٹی حلت وحرمت کے فاظ سے مقاصد استعال پردائر ہوں گی۔

اكل طرح روالحكار شلكها بكراس معلوم بواكراك يزك تع كروونيس جسى وات معصيت تهوها الماك يزك تع كروونيس جسى والتي معصيت تهوها الله المكور وفيره عبارت اس طرح ب:"و علم من هذا الله الا يكره بهع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المعنية" (رواكن و ١٥١٥ مع كبذكري)\_

تو عرض برے کی بست جو تیار کی جاتی ہے اس کا مقعد کیا ہے؟ جس بہ جھتا ہوں کہ اس کا مقعد کی چیز کو تحقوظ کرتا ہے تو اگر اس جس دین ہاتوں کو تفوظ کیا جائے تو کیا برا ہے جبکہ دینی ہاتوں کے تخوظ کرنے کارواج سر کاروو جہاں اور صحابہ کرام کے عہد سے قائم ہے۔ بدالگ بات ہے کہ اس زمانہ جس ایسا آسان طریقہ درائج نہیں تھا ہتو جو میسر تھا ای طریقہ پر محفوظ کیا گیا اور اس زمانہ جس محفوظ کرنے کا بیطر بقد و آلد وجود پذیرہ واہے تو اس کونا جائز اور حرام ہونے کا تھم کیے دیا جائے جبکہ مقعد اصلی صحیح اور مطلوب ومقعود ہے ( ملاحظہ و: تدوین حدیث مولانا مناظر احس کیا تی )۔

اگر بھی بات ہے کودین بھی آیک ٹی بات کودافل کرنالازم آتا ہے تو کیا آلات جگ وحرم جو نے تم کے ایجاد موسے بیں اس کونا جائز ہونے کا حکم دیا جائے گا؟ بھی بھتا ہوں کرتمام مختتین کی طرف ہے جواب بھی آئے گا کہ اس کا استعمال کا تھیں استعمال کرنا مسلمانوں کے لئے بھی جائز ہوگا، چنانچہ آلات جدیدہ کے شرقی ادکام بھی تھما ہے کہ گر چہ اس کا استعمال کا تھیں ہیں کا استعمال کرنا جائز ہوگا ، کلی فرا انقیاس ہی کا استعمال کرنا جائز ہوگا ، کلی فرا انقیاس ہی کہ استعمال کرنا جائز ہوگا ، کلی فرا انقیاس ہی کا مستعمال کرنا جائز ہوگا ، کلی فرا انقیاس ہی کہ استعمال کونا ہو کا میں مقدم ہے اس کے استعمال کونا کونا میں مقدم ہے اس کے استعمال کونا کونا کونا کونا کونا ہو گا کہ دیا جونا کا م اور عمدہ مقصد ہے اس کے استعمال کونا کونا کونا کونا کا میں وقتی معلومات اور اخلاق وز بی تعلیمات کے لئے ہوگا جو بہر مال ایک اچھا کا م اور عمدہ مقصد ہے اس کے جائز ہونے کا تھی ویا جائے گا۔

اوراس وجدے بھی کے علمی دنیاش اس کی اہمیت وافادیت بہت زیادہ محسوس کی جاری ہے،اوراس کاروائ بڑھر ہا بے لہذاا یسے یا کیز ومقعد کے لئے جواویر نہ کور ہوئے کیسٹ تیار کرنا اوراس کواستعال کرٹایقینا جائز ہوگا۔

اوراس وجہ ہے بھی کہ اس کی حیثیت ٹھیک گرامونون کے دیکارڈ جیسی ہے اوراس کے دیکارڈ کے متعلق ملتی شفج صاحب نے لکھا ہے: کہ جو کلام اصل سے مباح ہواس کی اس آلہ ٹی نقل اٹارٹا اور اس کا سنتا اور سنانا بھی ٹی نفسہ (خارتی عوارض سے تلع نظر) مباح ہے، (گرامونون) ٹری تم)۔

ایک بات جوکی کے ذہن میں آسکتی ہے کہ بعض تم کے کیسٹ ایسے ہوتے ہیں کرائیس بعض ممنوعات بھی ریکارڈ موجاتی ہیں مثلاً ویڈیوکیسٹ عمل تصویر کا آنا۔

تواس سلد میں بید خیال مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اسلائی مزاج رکھنے وال مخض اس کا اہتمام کرے گا تو گمان غالب بیہ ہے کہ ایک ممنوع بیں مثلاً مورتوں کی ممنوع بیں مثلاً مورتوں کی تصویر بین تو اگر کوئی کیسٹ ایک بی ہوتو ان کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور اگر اس تم کی ممنوع تصاویر سے عاری کیسٹ تیار کی جائے تو وہ بھینا جائز ہوگی، اور یہ خیال کہ مطلق جائدار کی تصویر بی مجی تو ممنوع بیں اور جو چیز ممنوع اشیاء پر مشتمل ہوتو وہ مجی ممنوع ہوتا ہوئے ہوئا جائے۔

تواس کے متعلق عرض یہ ہے کہ کیسٹ ہیں موجود تصاویر براہ راست کیسٹ میں مرکی نہیں ہوتی ، بلکہ بذر اید مثین ا شیشہ پراس کا عکس آتا ہے ، بینکس احید آئید اور پانی پر آنے والے عکس کی طرح ہے کہ جب تک صاحب عکس آئید کے سامنے موجود ہے اور جب صاحب عمل نہیں تو عکس بھی نہیں ، ای طرح جب تک مثین میں کیسٹ موجود ہے اور مشین جاری ہے تھی ہے در تھی فائب ، اور آئید اور آئی بھی کے بدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں۔

نیز معرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ مس جب تک علی ہے نہ شرعاً اس میں کوئی حرمت ہے اور ندکوئی کراہت ،خواہ وہ آ کیند، پانی یا اور کوئی شفاف چیز پر ہو یا فوٹو کے شیشہ پر ہو ( آلات مدید، برس ۱۳۳۳) ہاں اگر یہی عس شیشہ پر یا کھار ہواوروہ مرکی ہوتو یقینا حرام ہوگا۔

اورموانا ناخورشید حسن صاحب نے تکھاہے کہ جومناظر ٹی وی پرد کھلائی دیں یا جو ہاتی اس کے ذریعہ کی جا کیں اگر ان کا بغیر آلے میانا دیکھنا اور منزا مباح ہے تو اس کے ذریعہ می ان کا دیکھنا اور منزا مباح ودرست ہوگا۔

اورویڈ ہوکیسٹ کے ذریع محفوظ کی ہوئی ہاتم بھی ٹی وی کے ذریعہ ہی دی میمی اور ٹی جاتی ہیں اور اکا ہرا مت کے جو اقوال او پر ندکور ہوئے ہیں ہے ممنوعات شرعیہ ہے احتر از کے ساتھ ٹی وی کے ذریعہ دیں اور شری پروگرا سوں کے دیکھنے اور شخے کا جواز کا بت ہوتا ہے بلی ہنرا الفتیاس اس تسم کی کیسٹ کا تیار کرنا بھی یقینا بر زہوگا۔ اوری ڈی وساف ویٹر کی وضع اگرشل طبل ومز مارمرف آلیا و دامی کے طور پر ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا استعال ناجائز اور ترام ہوگا جیسا کہ صدیث ش فرمایا گیا سکل لھو المعسلم حواج" (دری مرده)، اور اگراس کی وضع شیب ریکارڈ، ویڈ ہو کیسٹ اور گرامونون کے ریکارو کی جیسی ہے کہ اس کی وضع ندآ لیادولوب کے طور پر ہاورند کی خاص مقصد کے لئے ہے بلکہ وہ استعمال کرنے والے کے تائع ہے تو چھر "الاحود بمقاصدها" کے تحت اجھے اور پاکیزہ مقاصد کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، بشر طیکہ منوعات سے ممل احرّ از اور ہورے احتیاط سے کام لیا گیا ہو۔

٣- ج تعال بن انزنيد كم علق دريافت كيا كياب كداس كاشرى عم كياب؟

سوال نامد می ذکور و تمبید معلوم ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ دیڈ ہو، شیپ دیکار ڈ اور دیڈ ہواور ٹی وی کی طرح ایک ایساتر تی یافتہ آلہ ہے جس کی وضع کمی خاص مقعد کے لئے نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ می استعال کرنے والے کے تالع ہے کہ جس کام میں وہ لائے لاسکتا ہے، جیسے جنگی آلہ اور ہتھیا رکہ اس کا استعال جمایت اسلام کے لئے بھی ہوتا ہے اور کا نفت میں ہوسکتا ہے۔

ماقیل میں آلات جدیدہ کے متعلق چندامول ذکر کر آئے ہیں،مثلاً وہ آلات جونا جائز اور غیرمشروع کا موں کے لئے ہی وضع کئے میں جینے دعوکی وغیرہ تو اس کا استعمال نا جائز ہوگا۔

اورجوآ لات ایسنیس بلکداستعال کرنے والے کے تالع ہے جیسے بنتی اسلحہ و فیرو کہ جائز کاموں جس بھی استعال سے جا کتے ہیں اور نا جائز کاموں میں بھی تو اس کا استعال نائز کاموں کی نیت سے یقیناً جائز ہے۔

تو مرى مجهين يآربابكرية لدبذات فودتم الى ين وافل ب-

ایک تواس وجہ سے کداس میں جو چیز بھی محفوظ کرنا جا ہیں کیسٹ کی طرح محفوظ کر سکتے ہیں، فرق مرف بیہ ہے کہ ئیپ کا جو فیتہ ہے اس کوشین سے الگ کرلیں جب جا ہیں کوئی وقت نیس اور جب جا ہیں لگادیں اور تحفوظ کروہ با تھی کن لیس، مگرانٹرنیٹ مشین کا فیتہ انسانی و باغ کی طرح اندری اندر کمپیوٹر انز ڈنگام کے تحت با تیں اس میں محفوظ ہوتی رہتی ہیں، الگ کرنے کی ضرورت نہیں ، بال محفوظ کی ہوئی ہا تیں ختم کی جاسکتی ہیں۔

دومرافر آب ہے کہ ٹیپ ریکارڈ می تحفوظ باتول کوشین کے ذراید اپنے کمریا کی جمع می می سکتے ہیں جبکہ انٹرنید می محفوظ باتول کوایے کمر میں بیٹھے بیٹھے انحاء عالم میں باتسانی کھیلا سکتے ہیں۔

تیرافرق برمعلوم ہورہا ہے کہ ریکارڈ کے ذریعہ ہروقت موال وجواب نیس ہوسکا کر انٹرنید کے ذریعہ موال وجواب بھی ہوسکتا ہے، ای طرح اسلام کے خلاف اگر کس نے اپنے انٹرنید مشین کے ذریعہ کوئی موال پھیلا رکھا ہے تو آپ جب جا ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں، ای طرح آپ نے موال کس سے کیا ہے تو اس کا جواب بآسانی آپ کوئل جائے گا، محريينسروري نبيل كدجس سے آپ نے سوال كيا ہودى جواب دے كوئى دوسر افخص بھى جواب دے سكا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ باطل پرست اسلام دشمنی کا مزاج رکھنے والے معزات اس کوخوب استعال کردہے ہیں ، اور اپنے باطل غرمب کوخوب مشتہر کردہے ہیں اور بہ جا اور ہے ہیں کہ اسے اتناعام کریں کدنن دب جائے اور باطل کا بول بالا ہوجائے۔

ماصل کلام یہ کدید آلہ بھی اپی ذاتی حیثیت ہے انجھی یابری باتوں کے محفوظ کرنے اور انحا ، عالم میں با سانی مجیلا نے ادر عام کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔

آج جبکہ باطل طاقتوں نے ہر چہار جانب سے مسلمان کوان کے ذہب سے متنز کراکر ہے دین بنانے اور غیر مسلموں کو دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے سے رو کئے کے جہاں بہت سے دوسرے ذرائع کو استعال کیا ہے وہیں انہائی مسلموں کو دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے سے رو کئے کے جہاں بہت سے دوسرے ذرائع کو استعال کیا ہے وہیں انہائی تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ کو بھی استعال کررہے ہیں اوراس کے ذریعہ وہ صرف اپنے ذہب کی تروی و اشاعت بی نیس بلکہ شہب اسلام پر مختف قتم کے دائی تبائی اعتراض بھی انجاء عالم میں بھیلارہے ہیں۔

ایے موقعہ پر ہر فردسلم کے لئے وشمنان اسلام کی طرف ہے کو یا ایک قتم کا چینئے ہے جس کا فوری اور مناسب قدارک ضروری ہے تا کہ بروقت خاص انداز میں اسلام کی اشاعت کا کام بھی ہو جو اس است کا اہم فریعنہ ہے اور وشمنان اسلام کی طرف ہے چیش کردہ اعتراضوں کے جواب کا بھی اہتمام ہوسکتا ہے۔

اور فاہری بات ہے کہ باطل طاقتیں جوذرائع استعال کر رہی ہیں اگر اس کے بالقائل مسلمانوں نے ای کو یا اس کے مقابلہ کا کسی دور ہے آلے کو استعال نہ کیا تو کامیا بی مشکل ہوجائے گی ، اور اس کی مثال بالکل اسی ہوجائے گی کہ میدان جہاد میں دشمنان اسلام تو میزائیلوں کا استعال کریں اور مسلمان وہی پراتا ہتھیار تیر ، کموار ، نیز واور برجی لئے بھریں ، میں بھتا ہوں کہ کوئی بھی منداس کو تھندی ، وور اندیشی اور اسلام دوتی نہیں کے گا۔

اس لئے دریں صورت مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ویٹمن اسلام جوآ انات اسلام کے خلاف استعال کرد ہے جیں اس کی روک تھام اور مسکت جواب دینے کے لئے اس کے بالقائل یا اس سے بھی اعلی طریقہ اختیار کریں کہ کا میائی قدموس ہو سکے اس بھی دوسرے بہت سے مفاسد کا بھی احتال ہے، محرووس اختیار معتبر پر موقوف ہے، لبذا جب کوئی مسلمان یا مسلمان کی جماعت اس کانظم وانظام کرے اور حمایت اسلام کے لئے کرے تو یقین ہے کہ منہیات سے ضرور احترا ان کرے گا، اور جب بیمورت ہوگی تو دوسرے آلات جدیدہ کی طرح ہی جائز ہوگا۔

# ذرائع ابلاغ كے ذریعہ تبلیغ اسلام

مفقی محرز بدمظایمری ندوی انتوراه با نده

یہ و حقیقت ہے کہ تینے دین اور اس کی اشاعت نیز اسلام کی حمایت اور بیرونی حملوں ہے اس کی حفاظت ہر ذمانہ علی مجموعہ قوم پر الحب ہے، حالات اور زمانہ کے لحاظ ہے اس کی صور تمی محقف ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعہ قوم پر مرزمانہ علی تلف ہو تکی ہیں، لیکن مجموعہ قوم پر مرزمانہ علی تلف اسلام فرض علی الکفایہ ہے، اب رہی یہ بات کہ آلات جدیدہ اور مروجہ ذرائع ابلاغ مثلا ریڈ ہو، ٹی وی کے فرر باخ کی وی کی ترزمانہ علی کہ اس کی تحقیق کے لئے اصول طور پر چھ ہا تمی بجھ لیما جائے سب سے پہلی ہات قو در بعد باتی کی حضرت اقدی سولانا سیر ابوائدی علی عمول مدی مذالہ نے تحریفر مایا ہے، ہم ان می کے الفاظ میں بہاں ہمی فقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

" وین کاجو صدیم تک بہنچاس کی دائشیں کی جاسکتی ہیں،ایک تو وہ صدید بجوا ہی خاص ہیئت وظل کے ساتھ ہم تک بہنچا ہے اور اس کی ہیئت وشکل مطلوب ہے اس کو ہم منعوص بالوشع کرد سکتے ہیں،مثلا ارکان دین اور بہت ہے ایسے فرائنش جن کو شعر ف جناب رسول اللہ علی نے اپن زبان مبارک ہے بتایا بلکدان کی شکلیس زبانی بھی بتا کمی، اورخود کرکے مجمی دکھلا کمی (مثلاً) تمازیج ،وضود فیرو۔

 لبدار محمح جانے وہ مقرکرے اور اللہ الم کرنے والے بر فردوجہا عت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لئے جوطر یقدیم جانے وہ مقرکرے اور الم آئی کے کا جوطر نفتی کے اور الم اللہ بھی الم کی کو جائز اور نا جائز لکھنے یا کوئی روک ٹوک لگانے کا حق حاصل نہیں ہے ( یا خوذ والد تبلغ کی ٹری دیئیت میں میں موافد منتی سیوم والمنکور میا دب ترزی یا کتان )۔

حضرت اقدى موادنا مدفلدالعالى فى جو كوتر مرايا بو واصولى حيثيت اور فقى نقطة نظر سے بالكل بجا اور ورست ب، درير بحث مسئله كواس اصول كى روشنى مس بجھتے سجھانے ميں بدى مرد ملے كى ۔

دوسری بات اصولی دیشیت سے بیمی ذہن نشین کرلینا جائے کہ فدکورہ بالا اصول کا بیمطلب ہر گزشیں کہ اسلام شی تبلیغ ودکوت کا کوئی اصول مقرز میں ہے اور جب جس فخص کا جی جائے اسلام کے لئے کوئی بھی ایبا ذریعہ استعال کرسکنا ہے جودوسروں پراٹر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو' (اصلاح سعاش، ہولا ، تنی عنی رس ۱۵۰)۔

بلکہ ایک صدیک افتیار کے ساتھ شریعت نے اس کے صدود بھی مقرر کئے ہیں، صدود ہیں رہتے ہوئے تو تبلغ کی امپازت ہوں اسلام کی تبلغ نہیں بلکہ محرکی تبلغ ہوگی بابوں کئے کہ قولی تبلغ کے ساتھ مملی طور پر سکر کی بھی ترویج ہوگی بابد اوجوت و تبلغ ہیں ایسا کو کی طریقہ افتیار کرنا جو مکر ات اور مفاسد سے خالی نہووہ طریقہ خود قابل اصلاح اور محل جہاج ہے، اب اگر آلات جدیدہ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے تبلغ دین میں کسی شرقی مکر کا ارتکاب لازم نہیں آتا تو بلاشہ اس کا جواز ہوگا ورنہ منہیں۔

مجملہ محرات کے ایک محریہ بی ہے کہ آلیہ یا آلہ مصیت کو آلیہ فی دین بنایا جائے یا ایے طریقے ہے تبلغ کی جائے جس می ہے حیائی ، بے ہردگی ، مریانیت لازم ہو، فلا ہر ہے کہ دعوت و تبلغ کا بیطریقہ وین وشریعت کے فلاف ہوگا ، نیز ایسے طریقوں کو بھی تبلغ میں نہیں اپنایا جا سکتا جس کے نتیجہ میں بجائے مملاح کے اس پر مزید مقاسد مرتب ہوتے ہوں ، کو تک کسی کی حلت کا مدار صرف اس کے اسباب پرنہیں بلکہ اسباب کے ساتھ آثار بھی دیکھنا ضروری ہے۔

اگرسب بینی آرتینی این دات می معصیت نیس بکد طاعت یا معصیت کا صدور بنده کا افتیارے ہوتا ہوتوا ہے۔

آلد کو رزقو آلد معصیت کہا جا سکتا ہے، ندآ لہو، کو اس کا غالب استعمال ابو واحب بی میں ہوتا ہو، ختا رید ہو، ٹیپ رکارڈ، الا وُڈ ایکٹر، فاہر ہے کہ موجوده حالات میں اس کا استعمال طاعات کے بجائے معاصی می بدر جہازا کہ ہوتا ہے لیکن کش اس کی وجہ ہے اس کوآلد معصیت نبیس کہا جا سکتا ہے اور ندبی کوئی فقیداس کے استعمال کوطی الا طلاق تا جا کر کہد سکتا ہے، ٹی وی میں اگر میں اگر میں اگر کہ سکتا ہے، ٹی وی میں اگر تصویر کا سکترکی فور ندبو تو اس کا بھی ہی میں ہوگا ، طاعت بلک از قبیل مباحات عام اشیا ، معصیت میں اس کا استعمال با حث اجر وثو اب اور معصیت میں اس کا استعمال با حث اجر وثو اب اور معصیت میں اس کا استعمال با حث اجر وثو اب اور معصیت میں اس کا استعمال با حث اجر وثو اب اور معصیت میں اس کا استعمال با حث عذ اب ہو اور مباحات میں نرقو اب نرعذ اب ۔

البت واقعة اكركونى حكومت اليامتكم نظام بنائے جم براس كا بوراكنزول بى بوكر بمارے فى وى كے بروگرام بى كوئى ناجاز خلاف شرع مثلا (ب بردگى، ناج كاناو فيره) برگزند بول كے، اور مرف مفيد اورو يى بردگراموں عى بى جائز طريقہ ہے اس كا استعال ہوگا تو بائز بلكہ با حث اجرد اور قابل ستائش اقد ام بوگا جوند مرف جائز بلكہ با حث اجرد اور اس كى بوگا، ليكن موجوده حالات اور موجوده ماحول مى جنابر اس كے دور دور امكانات نظر نيس آتے ہو إذا فات المشوط فات المعشوط فات

### جواز كدلاك:

باتی مفاسد و محرات سے خالی ہونے کی صورت میں آلات جدیدہ مثلاً انٹرنیٹ کے ذریع تبلیغ بلاشہدند مرف جائز بلکہ باحث اجرواتو اب اور وقت کا اہم تفاضا ہے جس کے وجو ہات مندرجہ ذیل ہیں:

ا-آپ و معلوم ہے کہ امت کا ایک یواطبقد دین سے دوراوراملام سے اس مدتک یزارہ و چاہے کہ اس کا تو وہم وگان می نیس کیا جائیں گیاں ہی نیس کیا جائیں گئی ہے ۔ دین کی نبست پران کے لئے گھر سے باہر قدم فکالناد شوار تر ہوتا ہے ، اور بعض لوگ ایسے می ہوتے ہیں کہ دین سے اس تدریز ارتو نہیں ہیں لیکن و نیا کے جمیلوں می وہ اس قدم فکالناد شوار تر ہوتا ہے ، اور بعض لوگ ایسے می ہوتے ہیں کہ دین سے اس تدرمعروف ہیں کہ ان کے مشاغل ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیے کہ سالہا سال میں ایک دومرت بھی کی دی جی میں اس قدر سکارٹ کر سکیں ، ایسے لوگوں کو اگر آلات جدید و اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ دین کی با تیں پہنچائی جائیں تو اتمام جت کے مساتھ ہوت کے کہ نفتے اور خیر کی امیدی می کی جاسکتی ہیں۔

عیم الامت دهرت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی اور اور استے ہیں: "اگر کی جگہ بدعت ہی لوگوں کی تفاظت کا فر بعد ہو وہائے ، جیسے مر وجہ میلا وشریف کہ اور فر بعد ہو وہائے ، جیسے مر وجہ میلا وشریف کہ اور جگہ تو ہو وہائے ، جیسے مر وجہ میلا وشریف کہ اور جگہ تو ہو وہائے ہوں باز بلکہ واجب ہے ، کیونکہ اس بہانہ ہو وہ بھی رمول اللہ علیجے کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل و مجوزات میں تو ایم ہی جائز بلکہ واجب ہے ، کیونکہ اس بہانہ ہو وہ بھی ان کے دلول میں قائم رہے (افعان ہیں وہ میں ا

حضرت تفافوی کے ذکورہ بالا ارشاد می خورفر مائے کہ حدود میں رہتے ہوئے کی مدیک اس می توسع کیا جاسکا ہے، بلک اس سے تو کی قدرتا کداور و جوب معلوم ہوتا ہے کین شرط بی ہے کہ بیذر رید تبلیغ مصالے سے زیادہ مفاسد کو صفحت نہوں فجر سے زیادہ شرکونہ پیدا کر ہے، اور آخری بات کہ مشرات شرعیہ سے بوری طرح خالی ہو۔

# دوسرى دليل:

یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں باطلی کا زورہے، تمام باطلی طاقتوں نے اسلام اور سلمانوں کے خلاف متحدہ وکر ساری دنیا میں پرو پیگنٹر وکر رکھا ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسر سے کونے تک ذرائع ابلاغ نے اسلام کے خلاف شور و فلفظر بر پاکر رکھا ہے، کچو مکار چالباز قو مول نے اسلام تل کے نام سے اسلام کی بڑنے کی شروع کر دی اوراشا عت اسلام کے عنوان سے مسجست ومسجونیت کے چور ورواز ول سے تبلغ کرنا شروع کر دی۔ بعض تلصین اشح، انہوں نے اسلام کا اور ورواز ول سے تبلغ کرنا شروع کر دی۔ بعض تلصین اشح، انہوں نے اسلام کا اور ورواز ول سے تبلغ کرنا شروع کر دی۔ بعض اور کہ اور اسلام کا خلاصہ اور ورواز ول نے ان بی ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بڑاروں لاکھوں کوشرک اور قبر برتی کی داہ ورکھا کی سارہ ولوح مسلمان حقیقت سے ناواقف ایسے پروگر اموں کود کھے کر یکی بچھتے ہیں کہ اسلام بی سکھا تا ہے اور کی مصیبت درنا گھائی سادہ لوح مسلمان حقیقت سے ناواقف ایسے پروگر اموں کود کھے کر یکی بچھتے ہیں کہ اسلام بی سکھا تا ہے اور کی مصیبت اورنا گھائی آفت کے وقت بیصا حب قبری ہمارے مشکل کشاہیں۔

النرض موجودہ حالات میں فحش دے حیائی کے علادہ باطل عقا کدو غلط نظریات کی تبلیخ کی جاری ہے، فاہر بات ہے کہ ایسے حالات میں اٹل فق مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت کچھ بڑھ جاتی ہیں، ایسے دفت ذرائع ابغائے کے راستہ ہے کے جانے والے جی المان کے دراستہ ہے کے جانے والے حملوں کا مقابلہ ہم کوائی شان ہے کرنا پڑے گا، اور صدود جواز میں دہتے ہوئے ہم کو باطل کا جواب دینے اوران کے حملوں ہے حقاظت کے لئے ای نوع کے ذرائع افتیاد کرنا خروری ہوں کے جو جائز ہونے کے ساتھ ساتھ مغید ہی ہوں اور مؤثر ہمی۔ اور مؤثر ہمی۔

کی زماند بی فلفدو مکت کازور تھا ،اس زماند کے علاء نے وقت کے تقاضوں کے مطابق ای شان کا مقابلہ کیا ، امام فرالی کا کارنام الل علم سے فی نیس ۔ حکیم الامت معزت تعانوی فی اس مقیقت کوسمجا ، چنا نچده سنسکرت اور بندی جوخالص بندداندز بال باس کمتعلق فر ایتے بین: "باطل کی تر دید کی فرض ہے اس کا سیکھتا بلاشبہ سخس یا ضروری علی الکفاریہ ب، ای بنا پر ہمارے علاء مشکلین نے بین آئی فلند کو حاصل کیا اور علم کلام کو بطرز معقول مدون فر مایا (احدد العدی حمر ۱۲) اور اصولی طور پر ایک بات فرماتے بین:

"الل باطل پرردوقدح یا مناظرہ کے لئے اگر الل بطال کے علوم وفنون ماصل کرنا ضروری ہوں تو وہ بھی طاعت بے جیسے اس وقت سائنس سیکھنا (اصلاح افتلاب برس ۲۱)۔

اس حقیقت کی روشن عمل بیجھے کہ جب ہمارے زمانہ عمل اسلام پر صلے ذرائع ابلاغ علی کی راہ ہے ہورہ جی تی تو ہم کو مجی ان کا دفاع اور مملوں سے تفاقعت حدود جواز عمل رہتے ہوئے ذرائع ابلاغ ہی کی راہ سے کرتا جا ہے۔

### تىرىدلىل:

یہ میں ایک ایک انکار حقیقت ہے کہ اس وقت ساری و نیاجی ذرائع ابلاغ کو ہدی ایمیت حاصل ہے، اور بیا کی اسلمہ قوت ہے در بعد حق کو باطل کوحی کا لباس ایک مسلمہ قوت ہے در بعد حق کو باطل اور باطل کوحی کا لباس بہتا یا جارہ ہے، بی اس قوت کے ذریعہ حق کو باطل اور باطل کوحی کا لباس بہتا یا جارہ ہے، بی کوجھوٹ کو اور جموٹ کو بی مفاس کو مصالح ، مفار کومنا فع کے دیک بی ، اور ذہر کو تریات ہوتی کیا جارہ ہے ، اور سادی و نباس قوت سے بوری طرح متاثر ہوتی فظر آ رہی ہے، یقینا اس قوت سے بہتارہ و اکد ومنافع حاصل کے جا دو سادی و نباس قوت سے باطل حاقت سے اسلام اور مسلمانوں کو بری طرح فقصال بہنیاری ہیں۔

ایک مالت می سلمانوں پر خروری ہے کے اللہ تعالی کے قربان ' قاعدو الہم ما استطعتم من فوق' کے تحت الی مالت می سلمانوں پر خروری ہے کے اللہ وہست کریں ، آیت نہ کورہ کے تحت بیصورت بھی واقل ہے ، کیونکہ جہاد صرف سیف بی کے ساتھ کفسو کی ابنا کی خور براس کا بند وہست کریں ، آیت نہ کورہ کے تحت بیصورت بھی واقل ہے ، کیونکہ وانفسکم جہاد صرف سیف بی کے ساتھ کفسو کی بند بالد و الفسکم وانفسکم والسنت کم ' (مکنوة شریف) مشرکین سے جہاد کروا ہے مالوں ہے بھی جانوں ہے بھی اور زبانوں ہے بھی ، زبان فرائع واللہ فی کے داسلہ سے استعال ہورتی ہاں لئے ہم کو اگر ان کا مقابلہ اور ان کے حملوں سے تعاقب مقصور ہے تو ہم کو زبان کے ستعال کے ذرائع ابلاغ کا استعال بھی لازی ہدگا۔

اب دی بربات کریرکام کون کرے اور یکام کیے انجام پائے ، تو ظاہر بات ہے کہ لکل فن رجال ، ہرکام نہ ہراکم نہ ہراکم م

برخض کوایٹ دائر مل میں دہ کراپنا اپنے کام کوانجام دینا ضروری ہاں دفت اس کے مغیدتائ سائے آسکیں مے البذا ضروری ہے کہاں اہم کام کی چی تقدی تو دہ حضرات کریں جواس میدان کے آدی اور جن کااس تم کے کاموں ہے واسطاور سابقہ یہ تا ہے اور دہ پہلے ہے اس کا تجربر کھتے ہیں ، البند طریقہ کاراور دہنمائی کے لئے وہ صاحب یصیرت الل علم کامہارالیں جوان کے کام کے مددوم تعین کر کے اس کا طریقہ کار بھی خلائیں گے۔

اور جب تک ریکام انجام نیس پا تا علا و مبلغین پر ضروری ہوگا کہ اس میدان میں کام کرنے والول کو حسب حیثیت تقریراً و تر برا توجدلاتے رہیں۔

# انٹرنیٹ اور جدیدآلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

مولا بامحرارشاده حرقا کی مدرسردیاض انطوم، کوری وجونپور

خیال رہے کہ فی دات کے اعتبارے ابا حت ابادی کی آر یا اور کوئی جدید مصنوعات زماندہ وہ اس میں اپنی ذات کے اعتبارے اباحت ہے ، کوئی قباحت یا کراہت نہیں ، حرمت یا قباحت خارج ہے جواس کے متعلق ہوتا ہے اس سے آتی ہے ، ای پرغور کرنا ہے کہ خارج ہے آنے والی قباحت وسب حرمت کا شرکی جائز و کیا ہے ، اس کے فوائد و نقصا نات اس کے استعالی میا کا میں ہونے والے نہائی وائر ات وغیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے ، قرآن وحد بیٹ اور اصول فقد و فرآوی کی کو فیصلہ کیا جاتا ہے ، قرآن وحد بیٹ اور اصول فقد و فرآوی کی کوئی میں اسے جانچا جاتا ہے ، سب اس کے اخراض و مقاصد کوئی میں اسے جانچا جاتا ہے ، سب اس کے اخراض و مقاصد اور نائی اس کی فقتی حیثیت کوواضح کرتے ہیں ، اس کے اولا ہم فی وی کے مقاصد اور اغراض و اثر است اور اس کے استعالی کی نوعیت کوواضح کرتے ہیں تا کہ اس کا شرکی تھی ہو کر روز روشن کی طرح آشکی اور اس سلنے میں کوئی تھی ہو کر روز روشن کی طرح آشکار ہو جائے۔

ٹی دی کے پردوں اور اسکرین پر جو مختلف پر وگرام نشر کئے جاتے ہیں اس کاغور سے تفصیلی جائزہ لیا جائے تواس میں مختلف اوقات میں مختلف پر وگرام نشر ہوتے ہیں:

ا - فررائع ابلاغ، فبری، بومیه واقعات، ۲ - سیای امور، ۳ - تاریخی واقعات، ۲ - تجارتی امور اور اس کے اشتجارات وفبری، ۵ - لمبی ڈاکٹری امور، ۲ - امور خانہ واری، ۵ - تعلیم وتربیت کے امور، ۸ - سائنسی معلومات، ۹ - فلمی پردگرام، ۱۰ - تفریکی امور، کمیل کود، ۱۱ - افسائے ڈرا ہے، ۱۳ - لوٹ بار بنی، ڈاکرزنی کے واقعات اور طریقے، ۱۳ - فزل اور کمش اشعار وگائے، ۱۳ - فلاف شرع حرام بیار مجت کے واقعات اور کہانیاں، ۱۵ - خانص ندی امور، دام لیلا، ممانعادت ۔

اب ان امور كافقهي جائز وسيب:

شروع سے بینی ارنبرے ۸ رنبرتک کے امور تو بالذات مجے اور مشروع میں ، ان میں اپن ذات کے اعتبارے کوئی ا

شرق آباحت نیس ہے، اگریہ جائزگل اور اسباب وواسطے ہے ہوں آو بالشہر جائز، اگر نا جائز اور حرام واسطے ہے ان کی معلومات حاصل ہوتو نا جائز وحرام۔ چنا نچہ کی دو سری صورت یہاں ہے، یہ موارض اور خارتی واسطوں کی وجہ ہے حرام ہو گئے ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی اشاعت اور خبر کے سلسلے ہی مورتوں کا عی انتخاب ہوتا ہے، اگریہ خبری مرد کے واسطے ہے ہوں تب مجی تضویر کا بلا ضرودت شرق استعمال ہونے کی وجہ ہے نا جائز ہوگا۔

باتی ۹ ہے ۱۵ رتک کے امور تو بذائہ تا جائز اور حرام ہیں، ٹی وی کے اہم ترین مقاصد تو ہی امور ہیں، ۵۰،۷۰ نیصد تو ہی پروگرام ان ہی ہوتے ہیں اور ہی و کیے جاتے ہیں، جن می بنیادی طور ہے مورتوں کے کائن، رتص و مرود وحریا نیت سے لطف اندوز ہونا اور حقا حاصل کرنا ہے۔ فاہر ہے کہ شریعت اسلامی ان مباحثوں کی جے وہ مثانے اور ختم کرنے آئی ہے کس طرح اجازت و سے علق ہے، بنیا دی طور پر جن چیز ول کو ایک لاکھ چوہیں بزار انبیاء اور لاکھوں کی تعداد ہی افران سے مال ان اللہ منانی اور نفسانی اثر ات کو ختم اور نیست و نا بود کرنے آئے ہیں ٹی وی اسے زندہ اور دائج کرتی ہے۔

حریدید باتی اگرند بھی رہیں تب بھی ٹی دی میں بھی ایک آند ابوالحدیث ہے، جس میں کوئی شرنیں ، اور آلد ابوداعب کا استعال ہے جس کی شرعاکسی بھی طرح اجازت نہیں۔

### نی دی اوراس کے بچھمنافع:

فی دی کوجولوگ حظ نفس اور محض دنیاوی چیش نظر سے جائز قر اردینے کے حق بیس جی ان کی اہم ترین دلیل ہیے۔

کیاس سے بہت سے دنیاوی منافع وابستہ جی ۔ خیال رے کردنیا کی کوئی اسی چیز نہیں جس بھی پی کھفتے نہ ہو، بلکہ پی کھنے کہ فضح مخرود ہوتا ہے ، و کھئے تراب جے قرآن ن خود حرام قرارد سے دہا ہے ، اوراس سے بیخے کا تھم و سے دہا ہے ، پی کوئن کو تسلیم کردہا ہے ، و کوئن کی جی تو کیا جی تراب اور قمار کے سلیم بھی قرآن پاک میں ہے: "قبل فیصل اٹن کی جید و منافع للناس ، و اِلمعهما اکبو من نفعهما (آپ فر مادیکے اُن دولوں میں شراب اور قمار میں ذیادہ گناہ ہے اور لوگوں کا نفع کم ہے )۔ در کیکئے پھوٹن ہے ، تو کیا اس پھوٹن کی خیاد برا دیا جائز قراردیا جائے گا ، برگز نہیں ۔

اس پھوٹن کی خیاد براسے جائز قراردیا جائے گا ، برگز نہیں ۔

ای طرح ٹی وی جی یقینا مجونف ہے جمراس نفع کا شریعت میں بجدا عنبار نیس ،اس لئے کداس کے مقابلہ میں ضرر دفتصانات زائد ہیں۔

اس المسلط عى علامدابو بمربصاص دازى دحمة الله عليه في نهايت ى دضاحت بهودلعب معصول قائده برتبره كرتي موسة بيان كيا بجواس باب عى اصل ب: "إن اللهو على أنواع: لهو مجرد ولهو فيه نفع و فائدة . ولكن ورد في الشرع نهى صريح عنه، ولهو فيه فائدة . ولم يكن يرد في الشرع نهى صريح عنه ولكن ثبت بالتجربة انه يكون ضرره اعظم من نفعه ملتحق بالنهى عنه"(٢٠١/٣).

(ابوکی چند تشمیں ہیں: ابو بحرد۔ وہاہوجس میں یکھ نفع ہوا درفا کدہ ہو، لیکن شریعت نے اس پر مسراحة نمی وارد کی ہو، وہاہوجس میں فائدہ ہو گرشر بعت نے مسراحة اس پر کوئی نمی وارد نبیل کیا ہو، ہاں گرتجر بہ کی روشی میں بیات اچھی طرح تابت ہوگئی ہوکہ اس میں نفع سے زیادہ ضرر اور نقصان ہے تو اسے بھی اس ابو کے ساتھ کمتی اور شائل کرلیا جائے گا جس پرشر ابعت نے نمی وارد کیا ہو)۔

### ای طرح لبودلعب کے بعض فوا کد کی شرقی حیثیت اجا کر کرتے ہوئے علامدرازی لکھتے ہیں:

"فان ورد النهى عنه من الكتاب والسنة كان حراما أو مكروها تحريما والغت تلك المصلحة والغرض لمعارضتها النهى حكما فان ضرره أعظم من نفعه وليس من الضرورات أن يكون كل غرض ونقع يكسبه الانسان جالزا مباحا كيف. والشي إذا غلب شره على خيره وضرره على نفعه عد من المضرات عند العقلاء قطعا وإلا فلا شي من السموم والمهلكات لايكون فيه نفع أو فائدة"(٢٠٠/٣).

دیکھے اس عبارت بی علامہ بھامی رازی فوا کداور نفسانات کے معیار پر طنت اور ترمت کو کس قدروضا حت
کے ساتھ بیان کررہے ہیں، کہ بھش مصارفی اور وہ بھی کوئی ضروری اور لا زم بیس کی جواز کو تابت نہیں کر سکتے،
جبکہ وہ زیادہ ترمنکرات اور منائی پر شتم ل ہول، تو الی صورت میں وہ نفع کا پہلومفلوب ہوجا تا ہے، اور معنرات اور نقصانات
کے پہلوغالب آجائے ہیں۔

### جورام امور كاواسط بين وه بحى حرام:

خیال رے کہ ہماری شریعت کے اصول میں ہے ہو چیز ذریعہ بے حرام کا واسطہ اور تم اور تا جا زہے ، فیر محرم پرنگاہ اس سے دبط ، خرام کا واسطہ اور تم ہیں جرام ہے ، ای حکمت کے چین نظر قرآن پاک میں تھا واد تری ہے ۔ "و لا تفر ہوا الفواحش" فواحش اور گناہ کے قریب مت جاؤ ، چینکہ قریب جاتا میں نظر قرآن پاک میں تم خداوندی ہے: "و لا تفر ہوا الفواحش" فواحش اور گناہ کے وہ اس میں پڑ جائے گا اور اس کا استال کی امرام کے اسراب اور وسائل و تم بیدات کو اختیار کرتا ، بیائد بیشر قوی اور غالب اسیدر کھتا ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے گا اور اس کا مرتکب ہوجائے گا ، نہذا بدرین کا بہانہ جسے علاقے میں مرتکب ہوجائے گا ، نہذا بدرین کا بہانہ جس کا فائدہ موہوم ذریعہ بنے گا امور محرمہ کے ادر تکاب کا ۔ نہذا ہند جسے علاقے میں باوجود دین پردگرام کے اس کار کھنا ، استعال کرتا ہرگر جا تزن ہوگا۔

# نی وی کے پردہ پردین امور کی حیثیت:

ای تم کے ایک شرکا جواب کردین کی اشاعت کا ذریعہ ہے بمولا نامغتی عبد الرشید صاحب جواب دیتے ہوئے اور شرکا از الدکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" علم وادب یادین کی اشاعت سے کوئی مسلمان معنیم کرتا ، بالنموس علاء کرام کی تو پوری زندگیاں بی علوم دیدیہ
کی اشاعت کے لئے وقف ہیں ، اور ان پریہ تہت تموینا تو حقیقت کا منہ چڑا تا ہے ، محردین ہی تحصیل علم کے بچھ آ داب
دامول ہیں ، نی وی تحصیل علم کا آلہ (اوردین کی خدمت کا ذریعہ ) نہیں بلکہ مفقیہ مورتوں ، کو بوں اور ڈمولکیوں کا کجوارہ ہے ،
مردگی کے اس تالا ب میں بیٹوکردین کی تبلیغ کرنادین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے ماتھ بدترین فدات ہے۔

پھر چندسطر کے بعد لکھتے ہیں: کوئی ٹی وی کا ولدا دویتا سکتا ہے کہ ٹی وی کے دینی پروگرام جو سالباسال سے چل رہے ہیں ان کود کچھ کر آئ تک کتنے کا فرسٹرف بداسلام ہوئے گئتے ہے نمازی بانمازی بن مجئے اورخود آپ پراس کا کتناائر ہوا ( اخواز احس افتادی ۸ ر ۲۰۰۹)۔

ال الملط من ال امر كا بحى خيال رہے كدور وكرام ائى ذات كا مقباد ہے جائز ہو كے بي تضويرا ور وورول كى دجہ ہے كہ و وجہ كدم و با آ وازكوسر في اور مونے كے لئے صنف نازك كا استعال ہوتا ہے جس سے يدمنوع ہوجائے كا ، جو كہ قاعدہ فعب ب : امر مباح محتاہ اور معصیت كا سب بن جائے اور بلاكتاہ كارتاب كراس كا استعال نہ ہوسكا ہوتو ال مباح كو ترك كرديا جائے كا، اور حرام كا بہلو دنظر ركھتے ہوئے ال سے اجتناب كيا جائے گا۔

### فى وى ياد كرمسئولداشياء كمتعلق جارون سوال كامشترك جواب:

اسلامی قانون ، کتاب دسنت اورا توال نقها می روشی میں مشرات سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کے ذریعہ و بی تبلیغ و پروگرام کی اجازت دی جا سکتی ہے ، محرجهاں اپنے قبضہ میں ریلیز ندہو جسے ہندو پاک کہ اس طور پر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوسکتی ہے، چونکہ مشرات ہے محفوظ نہیں ، چٹانچہ مفتی رشید صاحب کی احسن الفتاوی میں ہے:

اکرکی وقت ملک می اسلای محومت قائم ہواور ٹی وی کی باک ڈوراپنے ہاتھ میں لے کرا ہے موجود و محرات ہے پاکسی کی دوراپنے ہاتھ میں لے کرا ہے موجود و محرات ہو پاکسکرو ہے، ٹی وی میں ہورتوں کا گذر نہ ہو کی جائد ارکی تصویر بھی چیش ندگی جائے ،اس کا پورا محلہ مسالح مردوں پر مشمل ہو جوائے موجود ہے جوائے موجود ہے محتق ہے محالت فی وی آلے نیز بن جائے گا اور علا مکواس پر کوئی اعتراض ندر ہے گا ، کمر بحالت موجود ہے تعلق کی شرے (اسن افتادی مرم مرم)۔

اک طرح مباحات کے علاوہ ضروریات میں جہاں محرات و فیر فیری ہوتے ہیں ہی کی اجازت وی جاسکتی ہے۔
چنا نچے مولا نامفتی رشید صاحب احسن الفتاوی میں ذکر کرتے ہیں: '' ایسے مخصوص مقابات جہاں دور حاضر میں
ٹی وی کا استعمال ناگزیر ہے، جیسے حفاظتی تدابیر، ایٹی تحصیبات سائنسی مراکز ، ڈاکٹری کی مہارت کے لئے عملی تجربات، ایسے
مواقع میں پوقت ضرورت بفقد رضرورت جائز ہے (احس الفتادی ۱۲۰۸۸)۔

#### ظامدجواب:

نی دی یاس کے علاوہ ویکراشیا مکاب اللہ کاب اللہ مفقد قاوی کی روشی ہی شرق مکرات وفواحثات پر مشتل نہ ہو، اور اس کے دیلیز کا ہورا افتیار الل مطاح ودین داروں کے بنند ہی ہو، جورتوں اور نا جا کزنضوروں سے پاک ہو، تو الی مورتوں کے دیلیز کا ہورا افتیار کے ساتھ جب الن مکرات مورت میں وی امور کی اشا حت و تبلغ کی مخوائش نکل سکت ہے، مسلمانوں کے لئے اپنا افتیار کے ساتھ جب الن مکرات سے پاک ہوتور نے ہوائشین قائم کرنا جا کز ہوسکتا ہے۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مولا بالمحدار ارخال ندول جند البدارية سيح لور مراجستمال

موجوده مديدة لات عي سے كى كونى نفسه مغيد يامعزيين كها جاسكا، برجزين اجتمع يابر النائج بيداكر فى ك ملاحیت و دبیت کردی گئی ہے، اچھے اور برے نتائج کا انحماراس کے استعال برہے، کہ اگر اے اجھائی کے لئے استعال کیا جائے تو نتیجہ اچھا ہوگا ، اور برائی کے لئے استعمال کیا جائے تو نتیجہ برا ہوگا ، جیسے ایک نہایت تیز تجری ہے ایک ما ہرڈ اکثر ز ہر لیے اور مہلک زخم میں نشتر لگا کرا کی مخص کوموت ہے ہما سکتا ہے ، توایک رہزن ای جا تو ہے ہے گناہ کا گلا کا ک کرموت كے كھات بھى اتار سكتا ہے، ان دونوں كاموں ميں اس تيز ماقوكى كوئى ذمد دارى تين ہے، بلكد ذمد دارى استعال كرنے والے کی ہے، یمی مال جدید آلات کا ہے، اگر ہم ان سے تخری کام لینا جا ہیں والے سکتے ہیں ، اورجیسا کد آن تخریب کاری اور فساد و بگاڑ کے لئے استعال ہی ہور ہے ہیں ، اور آئر منتمیری کام انجام دینا جا ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ، اس لئے بد ہے جان آلات ہیں،ان کا کوئی ند ہب ہے ندر تک اور ندوطن، بس ان کا مجمع استعال ہوتا جائے، وین ،اخلاتی ،اورامنا حی روگرام تشربول، اعدام تل كاعتراضات اورافكالات كاسكت جواب دياجائه ، باطل كافكارونظريات كافتائه واور اس جی موجود عیوب کو بے فقاب کیا جائے ، اسلام اورمسلمانوں کی مجم تصویر پیش کی جائے ، اور دین اسلام کی مقانیت ، محاب کرام کے واقعات، مجاجرین ملت کے روثن وعلیم کارناہے، ہزرگان وین کے تذکرے، اور اسلامیات برمشتل متندومعتبر لر ير بي كياجائ تاكداية وبيائي جي اسلام كي بيفام سه آشا بول ، اور برفض كك سيح دين بيني جائ ، اور فريد اسلام كى تبليخ محى مورز كوئى وجدممانعت تبين كد باطل توان جديدة الات كواسية افكار ونظريات كى اشاعت اور غدبب اسلام ہر شکوک وشبہات بیدا کرنے کے لئے حتی الوسع ان کا خوب استعال کرے، اور عالمگیر ندہب کے بیرو کار وملمبر دار عالم انسانیت تک حق کے پہنچائے اور اللہ کے دین کو پھیلائے اور انسانیت کی بھلائی کے لئے ان کا استعال صرف اس وجہ سے نہ كري كديد مغرب كي بيداوارين، وشنول في أبيس ايجادكيا ب، اورون ان كواستعال كرف ك عقدارين اورا تي يا آلات برائي وشروركاز ربيدين اليكن اصول وقواعد كاصطالع كرنے كے بعد جديد آلات كا تكم واضح موجاتا ب.

ا-قاعدو ہے:"الاصل فی الاشیاء الاہاحة" (قاعد ندر ٥٩) كداشياء ش اصل مباح وجائز ہوتا ہے، حرام صرف وہ جزیں ہیں جن كے بارے ش مرح وصاف نص وارد ہوئى ہے۔

۳-دوسری چیز "فیما لا بعلم فیه تحویم بجوی علی حکم الحل" (انواقی الوام الریمن ۱۹۰۸، کمتر ۱۱۱ م المریمن) که جمل کے متعلق دلیل حرمت شهووه جائزو حسن ہے۔

۳-"الأمور بمقاصدها" (الا المراد الثارلان المحريم المراد) كركي من يزوموالم كاليما إرااورطال وترام بون كا ماد متعمد بر مخصر ب مثلاً الأكل فوق الشبع حوام بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوى على الصوم أومؤ اكلة الضيف فمستحب "(الإولان المراد المراد المراد الداز فرورت فوب آسوده بوكر كهانا الى نيت كراور ذا كداز فرورت فوب آسوده بوكر كهانا الى نيت كمانا ب كربتا عن في المراد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

۳-"مالا تفوم المعصية بعينه" اصل في على معميت ندبو بمعميت فارقى اسباب سے پيدا بوتواس فارقى معميت كارتى اسباب سے پيدا بوتواس فارقى معميت كارتكاب كے بغيراس چيز كا استعال جائز ہے، أبيس اصول وتواعد نقدكى روشى على معميت كونكال دينے كے بعد جديم آلات كے استعال كاجواز تابت بوجاتا ہے۔

### جديدة لات علاء إسلام كي نظر ش:

نقهاء کرام کے دور شی بیا لات ایجادی ہوئے سے ال کے ان کو قادی ٹیس طنے ،البت علاء اصول کے بیان کردہ اصول اور قواعد فقہ شی ان کا تھم خرور طاش کیا جا سکتا ہے ، جیسا کہ بچھٹے صفات میں گذر چکا ہے ، کین بعد میں دنیا نے تی کردٹ کی ، سائنس و نکالو تی نے ترتی کی ،خت بی چزیں وجود شی آئیں ، ذرائع ابلاغ رید ہو، ٹی وی ، کہ بوٹر اورا نزید کا ایجاد ہوا تو علاء اسلام نے شریعت میں ان کا تھم طاش کیا ، اور ان کے معروم نید بھی پہلود کی کو سائے رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی ، اور بیف محل ما در فر اید "کران جدید آلات کی مثل" کو ار" کی ہے ، کراگراسے اسلام کی رفعت اور جہاد میں کھر کرنے اور کی ما دور بیف کے استعال کیا جائے تو بین اسلام اور دورست ہے ، اور اگر اس سے قلم وجور ، انسانیت پر مظالم و حالے اور میں کہ کہ کہ کہ کرا ہے اسلام کی رفعت اور کہ اس میں نے خوب کے استعال کیا جائے تو تین اسلام اور دورست ہے ، اور اگر اس سے قلم وجور ، انسانیت پر مظالم و حالے اور میں نے میں نے میں ان جدید آلات کا ہے کہ کہ کرائے مالم ہیا کرنے کا کام لیا جائے تو تا جائز دحرام ہے ، امل معالمہ استعال کا ہے ، بعید ہی تھم ان جدید آلات کا ہے کہ جائے ہیں ، ورنہ کی تیں اور ندی بے قید ، مطلق جواز کا نوی دے سکتے ہیں " نے بیل میں ان علاء کی آرا واور افاور کو ان کے جائے ہیں :

### ا- دُاكْرُ يوسف القرضاوي:

ڈاکٹر بوسف القرضاوی عالم اسلام کے معروف دردمند خطیب ومصنف، زماند شناس، حالات دنیاہے واقف کار بیں تجریفر ماتے ہیں:

"إن التلفزيون كالراديو وكالصحيفة وكالمجلة، كل هذه الأشياء أدوات ووسائل لغايات ومقاصد، لا تستطيع أن تقول هي خير، ولا تستطيع أن تقول هي شر، كما لا تستطيع أن تقول: إنها حلال أو إنها حرام، ولكنها بحسب ما توجه إليه، وبحسب ما تتضمنه من برامج ومن أشياء كالسيف فهو في يد المجاهد أداة من أدوات الجهاد، وهو في يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإجرام:.....فالشئ بحسب استعماله والوسائل دائما بسحب مقاصدها، ممكن أن يكون التلفزيون"من أعظم أدوات البناء والتعمير الفكرى والروحي والنفسي والأخلاقي و الإجتماعي، والراديو والصحيفة كذلك، وممكن أيضا أن يكون من أعظم أدوات التخريب والإفساد فهو راجع إلى نوعية ما يتضمنه من مناهج و بوامج ومؤشرات" (الدى مامرة ١٦٣ داداتم بردت) ( على ويران ريدي اخبار، اور مجلّد کی مانند ہاور یہ تمام چزیں مجمع احدوا بداف کے محیل کا ذریعداور وسیلہ ہیں بتم اے نہ خرکہ کے ہواور نہ شرب جس ظرح اسے نہ طال کھدیکتے ہوں اور نہ مطلق حرام ( یعنی بید بند اے خود نہ بھلا ہے نہ برا ، نہ طلال ہے نہ حرام ) لیکن اس کی حلت وحرمت کا انحماران مقاصد رہے جن کی بھیل کے لئے ٹی وی کا استعال کیا جائے ، اوران پروگراموں پر مخصر ہے جواس پرنشر كے جاتے يں ،اس كى مثال كواركى بكروه مجام كے باتھ على جہاداسلامى كاليك زبردست بتھيار ب،اوروى كوارر بزن وڈ اکو کے ہاتھ میں جرائم کا ایک سامان ہے، اور سامان اسے استعال ، اور وسائل اسے مقاصد کے انتہارے طال دحرام ہوتے ہیں،معاشرہ کی تعییراور فکری،روحانی،نفسیاتی،اخلاتی واجہائی ترتی وتربیت کے لئے نیلی ویژن ایک زبردست ومؤثر وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے، میں ریڈ مو و محیفہ کا معاملہ ہے، اور نیل ویژن بگاڑ ونسادا ورتخ یب کاری کا بھی بہت بڑا مامان ہوسکتا ہے،اس کا داراس کے پروگرام،مقاصدادراستعال برہے)۔

### ۲- شخ محمد الشعرواي:

عالم عرب مے معروف میا حب قلم ، اور علوم دیدیہ کے شاور عالم دین فیٹے شعرادی کا فتوی ہے: انشد تعالی کے پیدا کردہ بہت سادے آلات کے متعلق ہم بینیں کہ سکتے کہ یہ طال ہیں یا حرام ، مثال کے طور پر'' میا تو'' ہے، ہم اس کو طال یا حرام نیس کہ سکتے ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استعال کس متصد میں کرتے ہیں؟ درام ل اہم چیز اس کا استعال اور اس میں انسان کارول ہے، یکی حال فی دی کا ہے کداس کو طال یا حرام نیس کہدیکتے ہیں، محراس میں آ دی کی تحریب اوراس کارول وو عمل ہے جس کو طال یا حرام کہا جاتا ہے (افتادی کل ایم اسلم ف حیادہ مرسد خدورس ہمراز اٹنے محراشروی مکتبہ اخر آ ن)۔

### ٣- ين احر محد عساف:

"سینما، کملی ویژن ، رید یو و بیدوتر فید که زیردست آلات بین، اور دیگرتمام آلات کی طرح اس کا سعالمیه،
ال کا استعال خیر بین کیا جائے یا شریمی، بذات خوداس بی کوئی شنا هت نہیں ، اور نہ کوئی ترج ب، اس کی طب و ترمت کا بدار
انسان کے اس کے استعال پر مخصر ب، اور سینما یا ٹمکی ویژن کے پردہ (Screen) پر بیش کئے جانے والے پروگرام بنش و فیور اور جنس برداہ ردی سے پاک ہوں اور اسلامی عقائد و شریعت اور اس کے آ داب سے متعاوم نہ ہوں تو بہت المحقی جیز
ہے، کین جنسی نامیس جوائد روئی جذبات کو برا جیختہ کریں، بے راہ ردی و نسق و فیور پر آ مادہ کریں، جرائم پر اجھاریں، الحادی افکار ونظریات کی طرف دوحت ویں، جیسا کہ آج بور با ہے، تو بیترام ہے، اور کی مسلمان کے لئے اس کا دیکھ تااو، اس کی تیجی و تا نیو کرنا جائز نہیں ہے (انحوال وفر بر آ بادہ کریں، جیسا کہ آج بور با ہے، تو بیترام ہے، اور کی مسلمان کے لئے اس کا دیکھ تااو، اس کی تیجی و تا نیو کرنا جائز نہیں ہے (انحوال وفر بر آ بادہ کریں ہوں اور اسلام از شیخ جو مساف بی ماہ دور اور الموام بیرون )۔

### ٣- فينح محرعبدالله الخطيب:

" ٹیلی دیژن بہت کی مفید در مگر بہت کی منوع و حرام چیزی (پروگرام) نشر (پیش) کرتا ہے، تو مفید چیز کود کھنے میں کو کی قامت نیس مثلاً قر آن کریم کی حلاوت ، اس کی تفییر ، اسلامی کا نفرنسی ، نقافتی پروگرام اور معنومات عامہ جوانسان کے لئے نفع بخش ہول ، اور اس کی مملاحیت میں اضافہ کریں ، بیدادر اس جیسی دوسری چیزیں ، تو ان کے دیکھنے بی کوئی حرج منبیل ہے۔

نیکن گافے اوراس کے ہی پردہ دیگر چیزی، جیسے ویانیت، مردوزن کا اختلاط، رقص ومرور، کھٹیاروایات، سطی اقلیس اورائی کا ختلاط، رقص ومرور، کھٹیاروایات، سطی اقلیس اورائی کی ایر ایل ہے عاقل کریں، تو وہ ناجائز ہیں، قلمیں اورائی کی اسرائی ہوں ہے عاقل کریں، تو وہ ناجائز ہیں، اورشرعاً کی مسلمان کے لئے اس کے قریب پھٹانا تک جائز ہیں ہے (فاوی دول الدین والد نافی قدایا اسلم المعامراء ١٣٦ واد اورشرعاً کی مسلمان کے لئے اس کے قریب پھٹانا تک جائز ہیں ہے (فاوی دول الدین والد نافی قدایا اسلم المعامراء ١٣٦ واد اورشرعاً کی مسلمان کے لئے اس کے قریب پھٹانا تک جائز ایس ہے (فاوی دول الدین والد نافی قدایا اسلم المعامراء ١٣٥ والنے دولان کے اللہ میں المعامراء ١٣٥ والنے دولان کی دول الدین والد نافی قدایا اللہ بالمعامراء ١٣٥ والنے دولان کے لئے اس کے قریب پھٹانا تک جائز ایس ہے دولان کے لئے دولان کے لئے اس کے قریب پھٹانا تک جائز ایس ہے دولان کا دولان کی دولان کی دول الدین دولان کی دولان کی

### رير يواشيش كاتيام:

رية يوخررساني اورو في بات دوسرول تك ينهاف كاذر بعدب، البندال شي تقوير ين بوتى ، اوريدا تناعام موچكا

ہے کہ جرگھر بھی، چاہے خاند وہوئی بھی، سراک بھی، شاہراہ عام بھی موجود ہے، کسان اپنے کھیت بھی، بدای گاؤں بھی اور معلم وضعلم ہوشل وقعیم گاہوں بھی، دیر ملاز بھن اپنے چیشہ معروف ہیں، کیکن رقیہ ہے، وہ نہیں چھوتا، اور بذات خودال بھی کوئی شناعت و خرائی ہیں ہے، اس لئے حق کی اشاعت، فرق باظلہ کی تر وید، اور ان کے ناپاک مسا کی کا اور دک تھام کے لئے ریڈ ہوائی سے، اس لئے حق کی اشاعت، فرق باظلہ کی تر وید، اور ان کے ناپاک مسا کی کا اور دک تھام کے لئے ریڈ ہوائی سے، اس لئے حق کی تری نہیں ہے بلکہ اس دور بھی اس کا استعمال نہایت ضروری ہوگیا ہے، اور طالات اس کے متعاضی ہیں کہ باطل کی بلغاد سے نبرد آن ماہونے کے لئے وہی ہتھیارا فقیار کر کیا تو اکا برعلاء نے دیڈ ہو کے ذریعہ اور گذشتہ دفوں بھی جب دیا گی اور بدات خود اور شنے کی اجازت دی اور تر غیب دلائی اور بذات خود و کی تقاریر دخطابات بتر آن کر کی کی تلاوت، اور علی پر دگرام نشر کرنے اور شنے کی اجازت دی اور تر غیب دلائی اور بذات خود اس می علی واسلام اس سے گاہ اس می علی واسلام اس سے گاہ باستعاد دو کر تے دہ جیں۔

# في وى الشيش كا قيام:

نی و بڑن جوا گیز موٹر آلہ ہے، یہ بیادہ تت انسان کی دو حی آق ق آ کھا اور کان دونوں کو مشغول کرتا ہے، گھر کے تمام افراد ہے، جوان، بوڑھے، مردو مورت بھی ایک ساتھ و کھتے ہیں، فلم، ڈرا ہے، کھیل کود کے پروگرام، تاریخی و ندبی میر بل بھی چی جی ہے۔ کہ جاتے ہیں، ہمع وہ سان جی جائے کہ بار کردڑ دوں افرا تعلیم ہے کورے اور فر بت وافلاس کی بنا پر کھلے آسان کے نیخ زعد گی بسر کرتے ہیں، چم چھپانے کے لئے لباس، چیٹ بھرنے کے لئے کھانا و غیرہ میسر نیس ہے، وہاں کا صال بہت ہے، دہاں تک میں قواس کا استعمال بہت ہے، دہاں تک استعمال بہت ہے، بہاں تک کہ فرون کے برائی ہورہا ہے، اس کے وہاں کا صاف میرون ہورہا ہے، اس کے وہاں کا در ق کی دی کرائی ہورہا ہے، اس کے وہاں کا ستعمال بہت ہے، اس کے وہاں مغرودت ہے کہ حکومت کی اس اجازت کا فائدہ افرائی ہو اس کا استعمال نظم متنا صدے کے جو دہا ہے، اس کے وہاں مغرودت ہے کہ حکومت کی اس اجازت کا فائدہ افرائی ہائے، بس اس بھی پروگراموں کے سلسلہ بھی پرٹر انکا تھو رہا ہے، اس کے وہاں کہ بیروں کی سازو سامان کی نمائش دور گر بہت ہے جائز پروگرام لیکن جن چیز دن کا اس ( ٹیلی ویٹن ) آلہ کے کا نفرنس کی رودوں کی اسروں کے سلسہ میں پرٹر انکا کی فیش اسلامی کا نفرنس کی ان فائدہ میں جن فرک کا اس ( ٹیلی ویٹن ) آلہ کے کا خوان کی ادروں کی سازو سامان کی نمائش دور گر بہت ہے جائز پروگرام لیکن جن چیز دن کا اس ( ٹیلی ویٹن ) آلہ کے بغیر دیکھا دستا مباح نیس ہی ہو گا دخل جانا اور دیکھا دستا درست نہیں ہے، تو ٹیلی ویٹن میں ایسے بغیر دیکھا دیٹن درست نہیں ہے، تو ٹیلی ویٹن میں ایسے بھی اور فیش منا درست نہیں ہے، تو ٹیلی ویٹن میں ایسے کی درون میں ایسے بھی ہو کیکرے کے ذرون میں ایسے بھی ہوگرام دیکھا اور دیکھا دیوں کی تھو ہو کیکرے کے ذرون میں ایسے بھی گرام دیکھا کی جس کے در دیکھو گو کر کی جائے۔ کیکھو ہو کرکرام کی کھورے کی کھورے کے کہا کے دور کے کو گرکرام کی دور ن میں ایسے کو کو کرکرام دیکھو کی کرکرا کو کھو کرکی جائے۔ کی کو کو گرکرام دیکھو کی کرکرام کی کھورے کی کو کرکرام کی کھورے کی کرکرام کی کھورے کی کو کرکرام کی کھورے کی کرکرام کی کھورے کی کو کرکرام کی کھورے کی کرکرام کی کھورے کرکرام کی کھورے کی کرکرام کی کھورے کی کرکرام کی کھورے کرکرام کی کرکرام کی کو کرکرام کی کرکرائی کی کرکرام کی کو کرون کی کرکرام کی کرکرام کی کرکرام کی کرکرائی کرکرام کی کرکرائی کرک

وہ قطعاً حرام ہے، البتہ تخفوط سے بغیر مثلاً ڈائر کیٹ پروگرام ٹملی کاسٹ ہور ہا ہوتو اس بھی تصویروں کے دکھانے بھی کوئی قباحت شہونا چاہئے، کہ بیکوئی تصویر نہیں ہے، یہ جھیند آئیند کی مانند ہے یا ایسے بی ہے جیسے آپ براہ راست دیکھیں، خلاصة کلام محربات ہے اجتناب کرتے ہوئے ٹملی ویژن پروگرام نشر کرنا، اور ٹی وی اشیشن کا قیام درست ہے۔

# على وفي الفلاق وربي تعليمات يرمشمل كيست تياركرنا:

دین ، اخلاقی ، تر بین ، کمی وفق معلومات برستمل کیست تیار کرتا ، اوران کی اشا مت، جس کا مقصد اسلای علوم ولخون کی تروی ، نیز عصر کی علوم سے وا تغیت ، اوراسلام کا پیغام بر قرد بشر تک پینچا تا ہو ، اوراسلام کی وجوت و بلغ مقصود ہو ہو آل الحرح کے کیسٹ تیار کرنا درست بی بیش بلک آج کی علمی و نیاجی جہاں ان کی افا دیت وائیست بہت محسوس کی جاری ہے ، بیا کی دی مرورت اور مصالح دین اور حکمت تبلغ ہوگی ، جس کی مادی والحادی دنیا میں حوصلدا فرائی ہونی جائے ، اور بیا کی سخس قدم ہوگا ، اب جا ہو و کیسٹ ، اور بیا کی سخس قدم ہوگا ، اب جا ہو و کیسٹ ، شیب دکار ڈے لئے ہو یا و ندیج کیسٹ ہویا کی ، ڈی و سافٹ و بیئر و فیر و ہو۔

### انٹرنیٹ سے دی تعلیم کی نشر واشاعت:

انٹرنیٹ کیا ہے، جو پوری دنیا میں افرادادراداروں کے درمیان رابطہ کا ایک عالی جال ہے، جو پوری دنیا میں مجملا ہوا ہے، بالفاظ دیکر یہ نیل نون لاکن کے ذریعہ آئیں میں مربوط کمیوٹروں کا ایک مین الاقوای نظام ہے جو کی جال کی ماند
پورے کر ادش پر پھیلا ہوا ہے، بینظام جد بدا با فی نگرنالوجی کا شاہ کار ہے، ادراس کی وجہ سے دوردراز مقامات سے سیکنڈوں میں مابطہ کیا جاسکتا ہے، یہ معلومات کا ایک طوفان ہے جس کے آگے بند با عصرا بہت مشکل بلکہ تقریباً نامکن ہے، اس حقیقت سے انکارٹیس کی انٹرنیٹ کے خاصے فائدے ہیں، مگراس کے تاریک پہلوؤں سے بھی مرف نظر میں کیا جاسکتا ہے۔

انٹرنیٹ پرعیسائیت، یہودیت، ہندوازم، الادینیت اور (اسلام کے علادہ) دیگر قداہب کے بارے میں معلومات، خدمات دستیاب میں اسلام کے نام پرتا حال جو بین الاقوا می سروس موجود ہاں کے پس پردہ قادنیت کا فروش وہی جیسے قدم م عزائم بیشیدہ میں (افرد وہونہ وزیرت اکو برا اجکر یا افاروق کرائی)۔

کین موال یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہے ایک فض اپنے گھر کے ایک کونے بی بیٹے کر انٹرنیٹ کے قطم بی کمی بھی اگر وخیر کو واقل کر کے بچرے عالم بی مجمعیا سکتا ہے، اور سے کام لینے واقل کر کے بچرے عالم بی مجمعیا سکتا ہے، اور اس کا مقصد تعین کر ٹاس ہے کام لینے والے کی ذمہ وار ک ہے، دیا تا اور اس میں سے ومتند اسلامی معلومات پر شمتل کٹر بچر واقل والے کی ذمہ واری ہے، دیا تا کہ اپنے و برگانے ہم اسلام سے متعارف ہوں اور اس پر ایجان ویقین ان کو حاصل ہو، ورست و جائز ہے، قباحت

ونا جائز ہونے کی کوئی دہنیں ہے ہیں شرط ہے ہے کہ جن اشیاء وامود کوشر بعت بھی جرام قرار دیا گیا ہے، ان سے اجتناب ہو۔

انٹرنیٹ سے اسلام کے تعارف اور نشر واشاعت بی استفاد و کے سلسلہ بھی قاہرہ یو بنورش کے شعبہ ذرائع ابلاغ

کے پروفیسر ڈاکٹر مصام عبد الحلیم حثیث نے بزی تفصیلی وعمرہ گفتگو فرمائی ہے: "انٹرنیٹ کی تفصیلی ترتی کا ہمیں بغور مطالعہ
ودراسہ کرنا چاہئے ،اور کس کس میدان بھی ہم اس سے استفاد و کر کے ہیں اس کا بھی جائز لینا چاہئے ، ہمارے بہت سارے محاشرتی ، فری ، مادولیاتی بشمری اور فوجی مسائل وامور می انٹرنیٹ سے استفاد و کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کلام، ہمیں انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیج پر کفر کی یا خار کا مقابلہ آئیں ہتھیاروں ہے کرنا ہے جو ہمارے کا نفین کے یاس ہیں۔

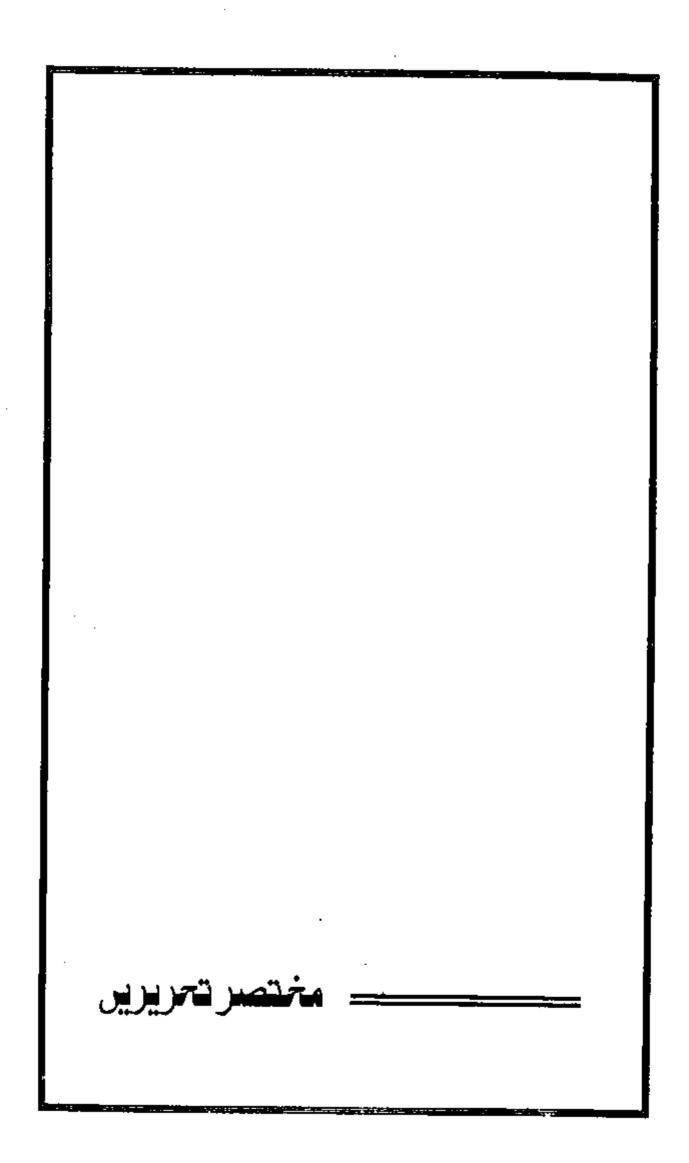

Ħ 7 Ξ. t **35 ş**į ţ \*\* **8** 45

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

مولا بازیر احمد قاک اشرف احلوم محمو ال بهینا مزحی

۲- شریعت کا تقریباً مسلمہ قاعدہ ہے کہ مقاصد حسنہ کے صول کے ذرائع و درائل کو بھی تن بی ہوتا چاہئے، ایجے مقاصد کے لئے قلط اور شرعاً فتیج و مشر ذرائع کو اپنانا فقہا واست میں ہے کی نقیہ کے زدیک جائز جیں، اگریہ قاعدہ مسلمہ اور اجماعی ہے اور ہمار ہے کی دی اشیش کے قیام اور پرائیوٹ چینل کے قلم کے اجماعی ہے اور ہمار کی اور ہمار کی اور ہمار کی مدجواز میں آسکتا ہے بشر طیکہ اس کا مسئلہ پر جب ہم خور کرتے ہیں تو بات ہے بچھ میں آئی ہے کہ ٹی وی شیش کا قیام بھی حدجواز میں آسکتا ہے بشر طیکہ اس کا استعمال مرف قد کورہ بالا مقاصد حسنہ کے لئے کیا جائے ، اور اس کا النزام بھی رکھا جائے کہ گوشت پوست والا زندہ انسان بی متعلقہ سادے پر وگرام کا انا وُنر دے۔

کیونکہ اس صورت میں ایک زئرہ اور موجود انسان ذی روح کا محض عمل بی ٹی دی ہے پردہ پرنظر آئے گا،جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں جیسے پانی اور آئینہ کے عمل کا تھم ہے۔

لیکن اگراس فی وی اشیش سے کسی تیار شدہ ویڈ ہوکیسٹ کونشر کیا جائے گاتو گرچہ مضامین عمرہ اور حق ہی ہوں ہے، عمر اس میں لاز با ایک ذی روح کی تصویر وفلم بھی پر دہ پر دیکھنے کو سلے گی ، اس لئے اس کومباح کہنا قابل نور اور لائق بحث ہوگا۔ مقاصد اپنی جگہ یہاں بھی نہایت حسن میں ، عمر اس کا بید زراجہ کیسٹ مقتر ن بالتصویر الح مدہونے کے سب جنبے اور شرعا منكرى كباجائك اور مارے خيال عن اس كا متباول ب خطر جب ريد ہو اشيشن كى شكل ميں موجود موسكا بتو بھرويد ہو كيست عن موجود قباحت ومنكر يعنى تصوير حرام كاشمول كيے كوار اكيا جاسكا ہے، ندهد ضرورت عن وافل ندواكر وحاجت عن، كدالعشرورة تيح الحظورات وغير و تواعد كا بحى سبار انرا جاسكے۔

ال اگرکیسٹ ی اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں منتقلم کی تصویر محفوظ وصبط ی ند ہوتو پھر اس کے جواز می بھی کوئی شیزیس روجا تا۔

سا- تعلیم و تریق مقامد کے تحت محض علمی وفق معلومات اور اطلاقی و ترینی تعلیمات پر مشتل وہ کیسٹ تو ضرور تیار کیا جا اسکا ہے جوثیب رکارڈ کے بول بھرو فیریسٹ جس میں ایک ذک روح کی تصویر محفوظ و مزیل ہوجاتی ہے اس کومباح کہتا مشکل ہے کہ عما مرتب بھا مفصلا اور بی تکم ان سادے کیسٹوں کا ہوگا جو ذک روح کی تصویر پر مشتل ہوگا ، آج کی دنیا میں اس کی افادیت کتنی می ستم ہوجائے گر" اشعب ما انجو من نفعہ ما" سے یکس آئے بند کر لیناروانیس کہا جا سکا۔

ما - انٹرنیٹ کے متعلق اب تک جمتنا اور جو بچوہم نے پڑھا ہے اور جانا ہے اس کی روشی میں مرا خیال بی ہے کہ اس انٹرنیٹ کنکشن کے لینے کی اجازت عام طور پر ہر کس ونا کس کودینا ہر گز تر کر قرین مسلمت نہیں۔

آئے مسلم معاشرہ میں بھی عام نوگ شرم وحیا اور اخلاقی قدروں ہے جس صدیک عاری ہیں ، دیلی مزاج اور شریفانہ نفسیات کا جو فقد ان ہے ، صلاح وفندان ہے کہ بالا خربی ہو کے دے گا کہ جس گھر میں انٹرنیٹ کے ضروری سامان وآلات کی بیوٹر ، پر نٹر ہیلیفون اور اس کے مشروری سامان وآلات کی بیوٹر ، پر نٹر ہیلیفون اور اس کے مشروری سامان وآلات کی بیوٹر ، پر نٹر ہیلیفون اور اس کے مشروری موجود ہوجا کیں میں محدوم کمرایک دن عمیائی وفائی اور نگ انسانی کا تماشا گاہ میں کے دے گھرایک دن عمیائی وفائی اور نگ انسانیت ، نظے ناچ کا تماشا گاہ میں کے دے گا۔

جب سرائ وین بین ، نفوف خدا ، نظراً خرت اور پر نفسیات اور دلی میلا نات شریفاند بین ،شرم وحیا کا د بوالیدین اس پر مشراد تو حدود کی رعایت عی کیا ہوگی ۔ کوئی بھی بٹن و بائے گا اور شرمناک پر وگر اموں سے بھی ایک حظ حاصل کرے گا، اس لئے سڈ الباب الفتند موام کے حق میں اے تا جائزی کہنا جا ہے۔

ہاں اگران خاص اشخاص وافرادی تنظیم وادارہ کواس کی اجازت دی جاسکتی ہے جن کی دیا تت بظر آخرت اور طال وحرام کے صدود کی رعایت پر کمل مجروسہ موادر بورایقین واعماد ہو کہ بیلوگ اس کا استعمال کھن احقاق حق ، ابطال باطل اور اس طرح کے دیگر مقاصد حسنہ تی میں کریں گے۔

اور موام وخواص کے اعتبارے احکام شرعیہ علی فرق واختلاف ایک معروف بات ہے جس کے نظائر کتب نقد علی مجٹرت پائے جاتے ہیں۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

منتی از برا ارتخن مدنی دارالانآه دیجنور

ظاہر ہے ، کراحر پر تبند یہودکو کم کرمداور مدیند منورہ سے قریب ترکرد ہے گا، اس میں جوان کے ناپاک منصوبے موں کے مظاہر ہے قرآن باک نے بہت پہلے کہددیا ہے:

چنانچداسلام اورمسلم دشنی کے مظاہرے ہورپ اور اس یکد کی جانب سے برابر ہوتے رہتے ہیں، امریکد علی عملاً میود ہوں کی پالیسیاں علی ہوئے کارآتی ہیں۔

مارے تغیری ذخرہ می اسرائلی روایات بیسب یہود ہوں کی کارستانیاں ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے ایسے بہت سے نہد تا دیار نے ندیقوں کوئل کردیا جنہوں نے موضوع روایات کھڑ کر اسلام میں رائج کی تعیس ، ملاعلی قاری نے تذکر آ الموضوعات میں اس کاذکر کیا ہے۔

موجودہ زبانہ میں جدید ذراید ابلاغ کے ذراید اسلام اور سلمانوں کے خلاف برابر پرو پگنڈو بوتار ہتا ہے، ای کی ایک کڑی انٹرنیٹ ہے، چنانچ اس ذراید ابلاغ کے ذراید قر آن پاک میں جارسورتوں کا اضاف کردیا گیا ہے اور اس کوٹرائع کیا جد ہاہے۔

ا-مورة التجديد: آيات ١٥ـ

٢-سورة الإيمان: آيات ١٠ ـ

٣-سورة المسلمون: أيات اا

٣- سور والوصايا: آيات ١١ (دين بين بعريال إيران ١٩٩٩ م) \_

لہذا اہادے لئے لازم ہے کہ اس کارداور تو ڑائ راستہ کریں ، اس طرح موجودہ زمانہ میں میکی کرتا ہے تملی اور جہادہے ، یاددہے جہاد بمعنی آبال نیس ہے ، بلکہ باطل قو تو اس کی جس طرح سے بھی سرکونی ہو سکے۔

"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط النعيل ترهبون به عدوالله وعدو كم و آخرين من دونهم" (النافتل) (اورمبياكروجال كم بوقوت اورر باطشل دراوال كالمون به عدوالله وعدوكواوران كعلاده دومرول كويم) \_\_ دومرول كويم) \_\_

اس لئے موجودہ زبانہ میں انٹرنیٹ اور دوسرے جدید ذرائع ابلاغ اپنے پاس ہونا ضروری ہیں، چھیزخوالی اور جھڑا سمی سے مقعود نیس بلک اینے دین کی اشاعت اور تحفظ ہرایک کا پیدائش اور قالونی حق ہے۔

#### جوابات:

- ا- جائزے،اٹاعت دین کے لئے متحب اور تھا تلت دین کے لئے واجب ہے۔
  - ۲- پہلے می جواب می جواب موجود ہے۔
- ۳- جائز ہاور بعض حالات شی ضروری ہے، یادر نے کدائ تئم کی چیزوں کے استعمال کی اصل اباحث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں استعمال کی جا کیں تو حرام اور معصیت ، اور نیک مقاصد کے لئے استعمال کی جا کیں تو جا اس مطلب یہ ہے کہ اگر مقاصد کے لئے استعمال کی جا کیں تو جا کی جا کی جا کیں تو جا کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کی ج
  - ٧- جماب ٣ شي فدور و چاكاب

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

مولانا محدثنا دالبدي قاكل مدرسا حمديدا بالجريور دويثال

الله رب العزت نے انسان کے اندر بے پناہ کیلی تو نمی ودیعت کی ایں ، ان قو توں کی وجہ سے روزنت نے آگات وجود میں آ وجود میں آ رہے ایس ، بید آلات التھے کا مول میں بھی استعال کئے جاسکتے ہیں اور برے کا موں میں بھی ، ان آلات کا اقتعے کا مون کے استعال کفران کا مون کے استعال کفران کا مون کے استعال کفران کا مون کے کے استعال الله تعالی کو کی ہوئی صلاحیتوں کا میے استعال اور ہا عث شکروا منان ہے اور ان کا غلا استعال کفران نعمت ، ہاعث ذلت و کمبت وسب فتندوفساد ہے۔

ریدیو، نی دی ایپ ریکارڈ اوید ہے کیسٹ ای ڈی نیز سانٹ دیتر اور انٹرنیٹ ایسے می جدید آلات ہیں جنہوں نے برے بانے پر معاشرہ اور سان کو اپلی گرفت میں لے لیا ہے اور جن میں سے فاشی اعربیا نیت اولات افکار کی تر معاشرہ اور سان کو اپلی گرفت میں لے لیا ہے اور اند میرے اجا ہے اس کا غلا استعال اور ہاہے الیکن یہ تصویر کا ایک رفتے ۔
درخے ۔

تصویرکا دوسرارخ بیہ بے کدان کی حیثیت ذریعی کی ہے، اور آئیں سیح افکار وخیالات کی ترویج ہلی وفی معلومات کی اشاعت ، اسلام کی تعلیم سیم افکار وخیالات کی تعلیم کی اشاعت ، اسلام کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، اور اس میدان بھی کام کا بڑا سرقع ہے، اس کے ساتھ میہ بھی یادر کھنا جا ہے کہ بیآ لات ایسے نہیں ہیں جونا جا کڑا ور غیر مشروع کا مول کے لئے ایجاد کے محتے ہیں جیسے ستار، وصح کی مطبقہ سماری وغیرہ ، جن کی ایجاد منعت ، خرید وفرو وخت اور استعمال کونا جا کڑا ور حرام کہا گیا ہے۔

ہاں! یہ بات خردر ہے کہ عادۃ ان آلات کولہوولدب کے لئے استعال کیاجارہا ہے، ایسے بی شرق امور کے لئے استعال کیاجارہا ہے، ایسے بی شرق امور کے لئے استعال بی باحث اور سومادب کا ایک پہلونکا ہے، جس کی بنا پر اسے کرا ہت سے خالی نیس کہا جاسک الیک پہلونکا ہے، جس کی بنا پر اسے کرا ہت سے خالی نیس کہا جاسک الیک موجودہ سان کوا ٹی تقلیمی وتر بیتی جدوجہد کی افادیت کو عام کرنے اور سیح قروع تعیدہ کی اشا صت کے لئے اس کی حاجت ہے، لہذا کوارہ کیا جاسکتا ہے۔

- اس تمہیدے یہ بات دامنے ہوگئ کہت کی اشاعت اور فرق باطلہ کی تر دیداوراس سے بڑھ کران کی مسامی کی کاٹ
  اور دوک تھام کے لئے مسلمانوں کا ایناریڈیو اشیشن قائم کرنا مباح ہے۔
- ۲- انیں کا موں کے لئے ٹی وی انیشن قائم کرنایاس کے مناسب نقم کرنے کی بھی شرعا اجازت ہوگی ، بشرطیک اس کے نفاذ کو بیٹی بنایا جائے ، جہاں تک ٹی وی کی اسکرین پر تصویر کا تعلق ہے تو اگر متکلم خوداس وقت موجود ہے تو اس کی دیشیت تصویر کی نبیس بلکہ متکلم کے عمل کی ہے ، جبیدا آئیذ یا پائی بھی منتکس ہوتا ہے ، اس مورت بھی تو جواز میں کوئی کلام نبیس ، البت اس کے کیسٹ کے استعمال پر اس جہت ہے کھتاو کی جائی ہے کہ اس بھی متکلم کا عمل نبیس بلکہ تصویر ہے ، جو آلات کی عدو سے کھنوظ کر لی گئی ہے ، اس طرح اس مسئلہ بھی تصویر کے جواز اور عدم جواز پر شرقی تھم موقوف ہوگا ، جو تصویر کو جائز جمعتے ہیں اس محدود کو گئی ہے ، اس طرح اس مسئلہ بھی تصویر کے جواز اور عدم جواز پر شرقی تھم موقوف ہوگا ، جو تصویر کو جائز جمعتے ہیں اس محدود کو گئی جائز ، اور جو تصویر کو گا جائز بجھتے ہیں وہ اس صورت کو تا جائز تر اردیں سے ، احترکی رائے ہے کہ بید دومری صورت میں خردر تا جائز ہونا جائے ۔
- سا ۔ تعلیم ورجی مقاصد کے تحت محض علمی وفی معلو مات اور اخلاقی ورجی تعلیمات پر مشتل کیسٹ تیار کرناخوا و و نیپ ر یکارڈ ہوں یا دیئر میں میں استعال درج ریکارڈ ہوں یا دیڈ ہو کیسٹ اور ک ڈی نیز سمافٹ و بیر دغیر و ۱۰ پی اہمیت وافا دیت کی وجہ ہے مہاح ہوگا ، اور ان کا استعال ورجی بالاکا موں کے لئے درست ہوگا۔
- ۳- انٹرنید یاای تم کے دوسرے ترتی یافت لام کو بھی دین تعلیمات کی نشر داشا صت کا ذریعہ بنانا جائز اوراس کے لئے ف فکر مندی احترکے زدیک امر سخسن ہے، تاکدان ذرائع کے واسلے سے نشر کی جانے والی اسلام تعلیم سے لوگ اسلام کی سچائی تک پہنچ سکیں۔

ائم بدایک ازک کام بلکددودهاری کوار ب، جسانتها فی اهتیاط، خثیت خداد ندی ،اورد فی قکر کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے، ورند شریعت کے معاملہ میں غیر حساس اوگوں سے کوئی بدید نہیں کدا ہے بھی ایک تفرق کا ذریعہ بنا کردم لیس۔ اندیشے اپنی جگر لیس کام کی اہمیت وافاد مت کا تفاضہ ہے کہ مسام نم بنیادوں پر تجربہ علی کے لئے سمی کام کی داغ تمل ڈالنی چاہئے۔

# انٹرنیٹ اورجدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

ملی نیم احرقای المدت ترجر بیند

اسلام ایک عالمکیر ند بب براس کی تعلیمات ہردور، ہر خطرادر ہرز مانے کے لئے ہیں، اس کے اصول وقوا نین کی روشنائی موثنی ہی ہرعبد کے نت نے مسائل اورجد بدآ لات وسٹکلات کاحل تلاش کیاجا سکتا ہے، اوران مسائل ہی امت کی رہنمائی کا فریعند انجام دینا اسحاب فقد و فراوی کے فرائن میں واقل ہے، فقد اسلامی کا دائن وسیع اور اس کا ورواز وفکر و فظر اور محقیق واجتہا دی میں اجتہا و محقیق کی قدر واجتہا دی میں اجتہا و محقیق کی قدر افزائی کرتے ہوئے باری مواسمہ کا ارشاد ہے:

"فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحلرون"(سرزلابر١٢٠)\_

(موكول فين فكا برفرقه على سے ان كا ايك حصر تاكہ بجد بيدا كريں وين على اور تاكه فير بينجا كي ا في قوم كوجكه لوث كرة كي ان كي طرف تاكه و ديجة ريس)۔

اور نی کریم اللے ف تعدی مرح سرائی کرتے ہوئے ارشا فر مایا:

"من برد الله به خيوا يفقهه في الدين" (الله قال جس كماتم خركاموالله فرمات بي تواسي الله عند في الدين" كالله في الدين" كالدين" كالدين" كالدين "كالدين" كالدين "كالدين "

مجی وجہ بے کہ مہد نبوت سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ ہر دوراور ہر مہد میں ائر مجتمدین اور اصحاب فقہ وقادی نے فقداسلائ کی تنظیق اور جدید سائل ومشکلات کا حل تلاش کر کے امت کی رہنمائی اور قیادت کا فرض منعی اوا کیا ہے، اس هم کے پینکڑوں مسائل ہیں جو'' فقد النوازل'' کے نام ہے مشہور ہیں۔

مامنی می محکت وفلسفد کا دور دوره اور غلب موااور اسلامی مقائد ونظریات کی تروید وابطال کے لئے اس کا استعمال کی ا کیا جانے لگاتو ہمارے علما ورآخین اورائد بدی نے ای اسلوب اور سمج پر" فن علم الکلام" کی اساس ڈال کر محکمت وقلسفد کے ذریعہ اسلام کی مقیم انشان خدمت کا فریعنہ انجام دیا۔ ہمارابیدورسائنسی انکمشافات اور ترقیات کا دورکہلاتا ہے، سائنس ونکنالوجی اورطب دسر جری کی ترقی کی دجہ ہے بہت ہے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا انکہ مجتمد مین تصور بھی نہیں کیا جاسکا تھا، اس لئے موجود و دور کے فقہا واوراصحاب فقہ وفادی کا فرض ہے کہ و موجود و ملاات می فقد اسلامی کی تعلیق اور مسائل جدید و کا شرق مل امت کے سامنے ہیں کریں۔

# ا، ٣- مسلمانوں کے لئے ریم یو اورٹی وی امنیشن قائم کرنے کا حکم:

رید نوایک جدید مواصلاتی آلے ہے، جس کا استعال می اور نالا برتم کے کاموں میں کیا جاتا ہے، اس لئے نفس رید ہو کے استعال پر عم نیاں ہوگا ، اگر اسے می اور دی مقاصد کے لئے استعال کیا جائے ، اور فیرشری افعال و ترکات اور نواشش و مکرات کا ارتکاب لازم ندآتا ہوتو اس کا استعال شرعاً درست ہوگا ، مثلاً تلاوت ، نعت ، ورس قرآن و صدیث اور دعظ و نصیحت کی خاطر اس کا استعال ۔ اور اگر اسے نالا اور غیرشری کاموں میں استعال کیا جائے تو اس کا استعال نا جائز قراد یا ہے اور اگر استعال نا جائز قراد یا ہے گا۔

لہذا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسار فیر ہوا شیشن قائم کر ہے، جس پر کمل طور پران کا کنرول اور افقیار ہوا وہ ہر تم کے مشرات و فوائش اور ممنو عات شرعیہ کے ارتکاب سے اجتناب کیا جائے اور اسے صرف جائز کا موں ، دعوتی مقاصد اور اسلام کی ترویج واثنا عت کے وسیح تر مقاصد کی فاطر استعال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہوگ ، بلکہ موجود و حالات ہی جبکہ میڈیا پر دوسری تو موں کا کنٹرول ہے ، اور ان آلات کو اسلام کے خلاف استعال کیا جارہا ہے ، ہمارا فرض بنا ہے کہ ایسار فیری واشاعت کا کام انجام دیا جاسکے میر سے زدیک فی وی اشاعت کا کام انجام دیا جاسکے میر سے زدیک فی وی اشیشن کا بھی میں جن کے ذریعے اسلام کی تبلغ اور علوم دیدیے کی ترویج واشاعت کا کام انجام دیا جاسکے میر سے زدیک فی وی اشیشن کا بھی بھی میں کے عرب کے دریعے اسلام کی تبلغ اور علوم دیدیے کی ترویج واشاعت کا کام انجام دیا جاسکے میر سے زدیک فی وی

آلات مديده كي ممرى كربار على معرت مولا المفتى محدث ما حب حريفرات بي:

ا-جوآ لات ناجائز اورغيه مشروع كامول على كے لئے وضع كئے جائيں، جيئے آلات قديمه بمى ستار، دُعوكى وغيره، اور آلات جديده بي التي شم كة لات لبود للرب، ان كى ايجاد يمى ناجائز ہے، منعت بمى فريدو فروخت بمى اوراستعال بمى۔

۲-جوآ الات جائز کامول علی می می استعال ہوتے ہیں ؛ جائز علی می بیے جنگی اسلو کداسلام کی تا ئیدو تھا ہے ہی استعال ہوتے ہیں ، جائز ، برتم کی جائز ونا جائز ، موادت ومعصیت عمل استعال ہو کتے ہیں ، خالفت عمل ہی ، یا ٹیلی فون ، تار ، موڑ ، ہوائی جہاز ، برتم کی جائز ونا جائز ، موادت ومعصیت عمل استعال ہی استعال ہی استعال ہی جائز ہے ، اور جائز کا مول عمل اس کا استعال ہی جائز ہے ، در جائز کا مول عمل استعال ہی جائز ہے ، در آم اور معصیت کی نیت سے متایا جائے یاس عمل استعال کیا جائے تر ام ہے۔

٣- ايساً لات جواكر چه جائز كامول ش بحى استعال موسكة بي كين عادة ان كولهو ولعب اورنا جائز كامول بى

ی استعال کیاجا تا ہے، بیسے گراموفون دغیرہ، ان کا استعال ناجائز کا موں یں تو ناجائز ہے تی، جائز کا مول یں بھی ان کا استعال کراہت ہے۔ کا گردہ ہے۔ کراموفون دغیرہ، ان کا ریکارڈ سنتا بھی کروہ ہے، کو تکہ بیکام اگر چہائی ڈات می جائز بھی مورجب تو اب ہے تیکن جس آ لے وعادۃ لیوولعب اور طرب کے کاموں می استعال کیاجا تا ہے، اس می قرآن سنتا، قرآن کو بودی ہے اور اللہ ہے دارلی ہے دارلی

اورديد يو كاستعال كاعم بيان كرت بوئة ويرفر اياب:

رید ہے کا استعال اگر چہ عام حکومتوں اور جوام کی بد نداتی سے تخرب اظائی اور غیر مشروع چیزوں جی زیادہ تر کیاجارہا ہے، کین فیری اور دوسری مغیداور جائز مطوبات کا درجہ بھی اس عی فاص ایمیت رکھتا ہے، اس لئے اس کا حکم بھی وقل ہے جو تم دو کے آلات کا ہے ، کہ جائز کا موں جی اس تعالی جائز اور تاجائز کا موں جی تا جائز کا موں جی استعالی کی منعت وقی ہے جو تم دو کے آلات کا ہے ، کہ جائز کا موں کی ہو، اگر چہ فرید نے والا اس کو تا جائز عی استعالی کرے (آلات جدید کے والا اس کو تا جائز عی استعالی کرے (آلات جدید کے فرق دی ماری ہے ، اور الاس کی استعالی کرے (آلات جدید کے فرق دی اور کا موں عربی )۔

### ٣-اعزنيك:

ائزنیدایک جدیدآلد به جس کی ایجاد کا متعد مواصلاتی نظام کود معت واسخکام اوراس کے دائر و کو پھیاا ہے،
اس کے ذریعے فہروں کی اشاعت اور کی بات کو عام کرنا بہت آسان ہے، بھی وجہ ہے کہ اس کے ایجا، ہوتے ہی بیٹری تیزی کے ساتھ اس کا چلن عام ہور ہا ہے، ندمرف مغرلی اور بور لی ممالک عمل اس کا شیوع ہور ہا ہے، بلکہ بعاد کے ملک عمل میں اس کا شیوع ہور ہا ہے، بلکہ بعاد کے ملک عمل میں اس کا صراحة یا اشارة اسے تجویت عام حاصل ہوری ہے۔ ائزنید موجود وجہد کی بیداوار ہے، اس لئے کتب فقد الآوی عمل اس کا صراحة یا اشارة و کردیں ہے، مگرامول شرع کی روشی عمل مراحة یا اشارة میں اس کا حکم شرع معلوم کرنا مکن ہے۔

واضح رب كدا لات وسائل بذات فود مقعود بين بوت بين اور ندان كفس وجود برحم شرقي لكا باسكاب، بكرات مح كامول اورد في مقاصد كه استعال كيا جائد اور برهم كامكرات بوقيم كامول اورد في مقاصد كه استعال كيا جائد اور برهم كامكرات بور فيرشر في تركات وافعال سے اجتباب كيا جائے تو استعال شرعاً درست اور مح بوگا، اور اگرا سے فلا كامول يا فيرد في مقاصد كه في استعال كيا جائد الله كامول يا فيرد في مقاصد كه في استعال كيا جائد الله كامول يا فيرد في مقاصد كه في استعال كيا جائد الله كامول يا فيرد في مقاصد كه في استعال كيا جائد الله اورنا جائز بوگا۔

اس لے برے نزد کی اعزنید اوراس تم کے دیگر ترتی یافت قلام کود بی تغلیمات کی نشر داشا مت اور بی مقاصد کی خاطر استعمال کیا جاسکا ہے ، بشر طیک اس کے استعمال سے فیرشری کا موں کا ارتکاب اورم ندا تا ہو۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

#### منتی مبیب الله قامی دارالعلوم مبذب برد، اعظم گزید

یام واقعہ کے الکٹرونک میڈیا انسانی وہن وہرک تبدیلی میں فیر معمولی طور پرمؤٹر ہے، یہی وجہ ہے کہ باطل البین نظریات وافکار کی تبلیغ واشاعت کے لئے ایسی چیزوں کوجلدی ہے اپنا تا ہے تا کہ ان کی تحریک تبلیغ واشاعت کے لئے ایسی چیزوں کوجلدی ہے اپنا تا ہے تا کہ ان کی تحریک تبلی وہری تیزی ہے ذیادہ فروغ پاسکیں، موجودہ دور میں ریڈ ہو، ٹیپ کے علادہ فی دی وی کی آرادرا نٹرنیٹ ہے لوگوں کی دلجہی بڑی تیزی ہے بڑھتی جاری ہے، فاص طور پرمغرفی ممالک اور ترتی یافت ممالک عمی اس کا استعمال کثرت سے کیا جارہ ہے، کیا ایسے وقت میں ان کا استعمال کر تب کیا جارہ ہے، کیا ایسے وقت علی ان کا استعمال دین ولمت کی اشاعت وفروغ کے لئے کیا جاسکتا ہے؟ یہ وقت کا ایک ایم موال ہے۔

جیدا کہ لاؤڈ اٹھیکر می فی نفسہ کوئی قبا دے نہیں ہے، اس کی حقیقت کف آیک آلدابلاغ کی ہے، جس کے ذریعہ متعلم اپنی باتوں کو دورتک پہنچا تاہے، نیکن اس کا بے جا استعمال کس کے فزدیک جا ترنہیں، بال اگر نیک کا موں کے لئے اس کا استعمال کی جا دورتک پہنچا تاہے، نیکن اس کا بے جا استعمال کی جا دورتھ رہو وعظ کے لئے عام طور پر استعمال کیا جا ہے، اوراس کی محت میں کوئی قبر نہیں۔
کیا جا تا ہے، اوراس کی محت میں کوئی شبزیں۔

اک طرح اخبارات ورسائل آج کے دور میں نشر داشا عت کا ایک بہترین ذریعہ ہیں ،لوگ اپنی الکروں کو ان کے ذریعہ با سانی دوسروں تک پہنچاتے ہیں ،اخبارات کی ذات میں کو کی قباحت میں لیکن ان کا غلااستعال جائز نہوگا ، ہاں اگر ان سے دین ولمت کی اشاعت مقصود ہوتے جائز تی تیں باکسا استحسن ہوگا۔ اکر ہجیدگی ہے فور کیا جائے تو ریڈ ہو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وفیرہ بھی ای قبیل ہے ہا، اس بھی قباحت خادن ہے آئی ہے، بیسے گان باجہ بنگی ایک بیٹ ہے۔ پر گراموں کو سننے کے لئے اس کا استعمال کرنا ، لیکن اگر اس کا استعمال مقاصد فیر کے لئے ہوچیے دین کی اشروا شاصت ، مسلمانوں کو احکامات و مسائل ہے آگاہ کرنا اور فیر مسلموں کو دین کی اصلی صورت ہے با فہر کرنا ، تو جائز ہوگا ، کیونکہ یہ میں مان کر چلنا جا ہے کہ ریڈ ہو، ٹیلی ویژن ، انٹرنیٹ یا اس طرح کے دومرے سائنسی ایجادات پر کافروں کی کوئی اجارہ وارک نیس ہے کہ ان چیز ول کا استعمال صرف وی لوگ کریں ، ان آلات سے صرف وی لوگ مستنید ہوں اور مسلمان روزم وایجا وات وا کھشافات کو جھوت بجھ کر بچھوائی امود کا سہارا لئے گھر بیشے منہ بجھے رہیں۔

می کے ذہن میں بیشہ ہوسکتا ہے کدان چیزوں کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے ،بیکا فروں کا طریقہ ہے ہارے اسلاف کانبیں۔

اسلاف نے اپنے زبانہ میں پیدا شدہ فتوں کا اپنے تیک ہر پورتعا قب کیا ہے اور سے سنے چیلنجوں کا سکت جواب دیا ہے، بحث ومباحث کے مناظرے کے الزیجر شائع کے ، دلائل و جوابات فراہم کے ، فرض ان سے مقابلہ کی جو صورت ہو کتی تھی ان تمام مورتوں کو اپنایا سلف کے زبان میں جو چزیں موجود نیس تھی ان کے بارے می سلف کے تعالل سے استدلال فلا ہے ، یکٹووں ایکی چزیں ہیں جوسلف کے دور می نیس تھیں ، اس لئے انہوں نے اس کا استعمال نیس کیا ، اب موجود ہیں اور اب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں ، عہد نبوی و محاب میں ٹیک کا نظام نیس تھا، بعد می سائیل کا روائ ہوا ، می بور اور اب اور اب ہوائی جہاز کا اور کیا ہم ان اشیا و کا استعمال اس لئے ترک کردیں کہ یا سلاف کا طریقتریں ہے۔

آئے بے جارسلمان ایسے ہیں جوسائل وا دکام سے ناواقف ہیں اور انیس اتنا موقع نیس کرد بی اواروں ہی جاکر مسائل سیکھیں ، فاہر ہے کہ ان آلات کے ذریعہ مسائل سیکھیں ، فاہر ہے کہ ایسے اشخاص کو دین سکھانے کا سب سے مفید اور آسان طریقہ بی ہے کہ ان آلات کے ذریعہ اسلامی پروگرام ان کے کھر تک پہنچا یا جائے ، مسائل وا دکا مات سکھائے جائیں تا کہ ہر طبقہ کے لوگ تعلیمات اسلام سے آشا ہو کیس ، اور ان سائنس ایجا وات سے پیدا شدہ فقصانات کا مناسب اور مفید تد ارک ہوسکے۔

ای طرح فیرسلموں تک سرت نبوی اور محابہ کرام و دیکر علا و وسالیمین کے واقعات مؤر طور پر چیش کرنے کی مفرورت ہے تا کماسلام کی اسلی صورت الن کے ماسخ آ سکے ، اور یہ می تسلیم کرکے چانا چاہئے کہ جی لوگ مرف کا ایجا استا چاہئے جی ایسان ہے ہیں ، ایساوگ ریڈیا کی پیغام اور نشریہ کے چیں ایسان ہیں ہے ، بہت سے سلیم الفتی لوگ اپنے ذہنی الجمنوں کا حل چاہے جیں ، ایساوگ ریڈیا کی پیغام اور نشریہ کو دہنی ایسان کی جو ایسان کی کہ وہ کی اور کا تھے جیں اور کا تھے جیں ، اور کا تھی اور کا تھی ایسان کی کر دہنی اور گا گا کہ کی ایسان کی کر دہنی ایسان کی کر دہنی اور کا کا م کریں ، محل کھو دہی امور کا سہارا لے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل کھو دہی امور کا سہارا لے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل بھو دہی امور کا سہارا لے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل بھو دہی امور کا سہارا لے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل بھو دہی امور کا سہارا لے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل بھو دہی امور کا سہارا سے کر کے اسلام کی تر دی وائل مست کا کام کریں ، محل بھو دی امور کا سہارا سے کر کے اسلام کی تر دی کو دائل میں ہوگا۔

### بروال وامل بحث يبكد:

- 1- مسلمانوں کے لئے حق کی اشاعت اور فرق باطلہ کی فرض ہے ریڈ ہوائیشن قائم کرنا شرعاً جائز ہے بشرطیکہ اس کا پورا انتظام علاء کے ہاتھ جس ہو۔
- ۲- مغربی ممالک اور ترتی یافت ممالک علی جہال فی وی، اور اس سے اختکال و استفاده عام ہے اور اس کو مختف تحریکات و تظیموں نے اپنے مقاصد ونظریات کی اشاعت کے لئے آلے کا ربنار کھا ہے وہاں فرکورہ بالا مقصد اور نظام کے تحت فی وی اسٹیشن کا تم کرنالیاس کا کوئی نظم منانا جا تز ہے۔
- ۳۰ کی وترین مقاصد کے تحت محض علمی وفق معلوبات اور اطلاق وترینی تعلیمات پر مشتل کیسٹ تیار کرنے کی امیازت ہے۔
- ۳۰ انٹرنیٹ یا اس مم کاکوئی دومرائر تی یافت تھم کود تی تعلیمات کی خرواشا مت کاذر بید منانا شرعاً جائز ہے۔

  ذکورہ ہالا مقاصد کے لئے ان آلات ووسائل کے استعال کے جواز میں کالفت ناگز ہے، جیسا کہ لاؤڈ انٹیکر
  جب شروع میں ایجاد ہوا تھا تو ہوے ہوے صاحب علم وضل نے اس کی کالفت کی تھی لیکن جب اہتلاء عام ہوگیا بالضوس
  حرین شریعین میں اس کا استعال کیا جانے نگا تو بعد میں متفقہ طور پرجواز کا فتو کی دیا گیا۔

### جديدآ لات كادي مقاصد كے لئے استعال

#### موها فرخدای هی دکویاتی بارد این

ا- دین کی اشاعت و بلخ اوراس کی طرف سے دفاع اور فرق باطلہ کی ترویدس قدید اور محمت کے ماتھ تی الاس مسلمان اور دیدار کا فرض ہے ، رسول اللہ منطقة کا ارشاد ہے: "الله ین النصب حد" دین فیر فرائی کا م ہے۔ اور کی کے ماتھ دس سے بدی فیر فوائی ہے کہ اے مثلات و کر ائی سے بٹا کر جدایت اور فلا م کے رفت پر لگا دیا جائے ، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ادع الی صبیل و بک بالحکمة و المعو عظة الحسنة "اپ رب کے رائے کی طرف محمت اور الله کی استمال ہوتا ہے ان کے مست اور ایجی تھے تک دور دی اعلام و ابلاغ کے لئے جن ذرائع کا استمال ہوتا ہے ان کے احتیار کرنے میں کوئی عذر مائع فیس کو میں آتا ، جبکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "و اعلوا المهم ما استعلمت من فوق" ان کے لئے جن فرائع کی استمال ہوتا ہے ان کے اختیار کرنے میں کوئی عذر مائع فیس کو میں آتا ، جبکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "و اعلوا المهم ما استعلمت من فوق" ان کے لئے جتی کی قوت کی استمال مت بو مہا کر و

اس کے سلمانوں کا خودا پنار ٹر ہو اکٹیش قائم کرنا ، اور اس کا دین کی اشاعت اور قرق باطلہ کی تر وید ، اور ان کے احتراضات کا دفاع ، اور اشکال کے طل کے لئے استعال کرنا جائز ہونا جائے۔

۲- نی وی کا استعال ہی اب بالک عام ہو چکا ہے، حالا تکہ اس کے نقصانات اس لحاظ ہے کہ اس پر مخرب اخلاق پر وگرام ہیں کے جاتے ہیں، اخلاقی طور پر بہت زیادہ ہیں، اوقات کا ضیاع، بے حیالی کا عام ہونا آبعلیم اور قرائنس ہی کوتائی، بوہ وفقصانات ہیں جن کا حساس اور تجربہ می ایک عام ہات ہوگئ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نقصانات انسانی صحت پر ہمی اثر انداز ہور ہے ہیں، خاص طور ہے آئے مول پر اس کے معزات اخبالی مرش ہیں۔

پر مجی اس کا استعال چونکہ عام ہے، اس لئے ٹی دی اسٹیٹن قائم کرنا تا کہ اس کے ذریعہ اسلامی تعلیمات واخلاق حسنہ کوعام کیا جائے ، یا جولوگ اس سے ناوا تف میں انہیں واقف کرایا جائے ، اس مقصد کے لئے ٹی وی اسٹیٹن قائم کرنا جائز ہونا چاہئے متا کہ جولوگ ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں اس پروگرام سے فائد واٹھا سکیں۔ السلام التعليمي وترجي مقاسد كے تحت على وفق معلومات اورا خلاتى وترجي تعليمات پر شمتل كيست تياركر ؟ جائز بـ

۳- موجود و دورش میڈیانے کافی ترق کرلی ہے، مواصلاتی نظام اور وسائل اعلام کی جرت انگیز ایجادات نے دنیا کوسیٹ کرایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کردیا ہے، ہزاروں میل دور بیٹے فض سے روبر و گفتگو ہوتی ہے، خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے افکار وخیالات اور نظریات سے وا تغیت ہوتی ہے۔

اور بدایجادات ندبب اسلام کے منافی محی نہیں ہیں، انڈ تعالی کا ارشاد ہے:"و بنحلق مالا تعلمون"اور اللہ تعالی دہ چزیں پیدا کرتا ہے الرے کا جس کوتم نیس جانتے ہو۔

اورموجوده دور می جنگ اور دفاع کے اسلوب بھی بدل بھید ہیں، اب فرزو کھری کا دور ہے، اس لئے ان تمام اسباب دوسائل کو افتیار کیا جاسکتا ہے جن کے ذریعد دشمن کے نظریات سے واقلیت ہو، اور اپنے خیالات وعقا کد کو ان تک پنجایا جاسکے۔

رید ہو، فی وی اورای طرح دیکر ایجادات جن کا استعال عموی طور پر ہوتا ہے، اور بظاہر ان کے نقصانات زیادہ معلوم ہوتے ہیں کدان اسباب کا استعال اسلام دشمن عناصر کرتے ہیں، ان پر اخلاق اور ماحول کوخراب کرنے والے پروگرام ہیں کرتے ہیں، و بیا کہ ایک مارضی شے ہے، فی نفسہ ان اشیاہ بی کوئی خرابی لازم نہیں آئی ، اگر ان پراجھے پروگرام ہیں کہ کے جا کی جونی مقدمین میں جونگی میں بروسکتی ہیں۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

مولا نا ایرخیان سنگا می جامعدح بیدمثل حاضطوم می

اشا مت حق اوراحیا وسنت اورفرق باطلد اور ضاله کی تروید اوران کی خرافات کے ابطال اوران کی بدعات سید کے استیمال اور این کی نا پاک مسائل کی کاف اور دوک تھام کے لئے مسلمانوں کے لئے خودا پنے ریڈ ہوائیشن قائم کرنا جائز ہے، کی کھی گھیریں ہیں،خوداللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز شرافی بایا ہے:

"واعدوا لمهم ما استطعتم من قوة " ین واق کا ما مان فرایم کرو، اور نی شک نے فرانا " الا إن القوة الرمی " یتی ترا بحازی سیکمنا قوت اور طاقت ہے ، تو ان دونوں ہے اشارہ ملا کرز ماند کے بدلنے ہے قوت وطاقت کے سالوں شی تبدیلی آئی ہے ، ہی عہد نبوی شی طاقت وقوت تی اندازی اور شہرواری اور کوارری ہے ، آئی اس موجودہ دور می اس کے بجائے ہم ، اینم ہم و فیرہ طاقت کے سامان ہیں ، لم ذوا آئی سلمانوں کو اپنی طاقت بنانی چاہئے ، نی جھٹے کے مهدم ارک شی اشا صت تی اور کو روزہ دور شی بی موجودہ دور شی بی موجودہ دور شی بی موجودہ دور شی بی اللہ موجودہ دور شی بی اللہ برتر دید ایس اسلام کے خلاف پر چار کے جیسا کہ مشاہرہ میں ہے ، لہذا ان آئات کے ذریجہ اشاصت تی اور فرق ہا جا کہ بیا کہ مشاہرہ میں ہے ، لہذا ان آئات کے ذریجہ اشاصت تی اور فرق ہا طلاح کے اس نیک مقصد کے لئے ان کے استعمال می کوئی قباحت نیں ہے ، بلکہ شرعا جا تزہے۔ طلاح میکام بیہ ہے کہ اشاحت تی اور فرق ہا طلد پرتر دید کے لئے مسلمانوں کے لئے خود اپنے رید یو ہا شیشن قائم کرنا میں گا جا تزہے۔

معنوعات وا بجاوات قد مج مول یا جدید جن سے انسان کی معافی فلاح کاتعلق ہے ووسب اللہ تعالی کی عظیم الشان تعمیم الشان تعمیم الشان کو عظام و کی جی ۔ عاقل انسان کا کام بیہ کدان تعمیا نے البیہ سے فاکد واٹھائے اور اس کا شکر گزار مواور ادنی شکر گزار کی بیٹ ہیں نظر کا اس کی مان منتقل کو بمیشہ بیش نظر ادنی بیہ کہ کا اللہ تعالی کی ان نعتوں کو اس کی نافر ما نیوں و گزاموں میں مرف ندکر ہے اور اس نقط کو بمیشہ بیش نظر رکھے کہ جس نے بیاد تیں میں وی بیں وہ بم سے ان کا حساب بھی نے گا۔

"لم لتسئلن يومنذ عن النعيم" ( محرقيامت كدن تم يان فتول كاسوال كياجا كا)\_

شربیت اسلام الن ایجادات دمصنوعات ش مرف بیرچائی ہے کہ خدا کی ان نعمتوں ہے اس کی دی ہوئی عقل کے ذربیدنئ نی ایجادی کریں معاشی آئسانیاں حاصل کریں ،گر دوشرطوں کے ساتھ : ایک یہ کہ اس کی عطا کر وہنتوں کو اس کی نافر مانیوں میں استعمال ندکریں ، دوسرے یہ کہ عطا کرنے والے منعم حقیق کونہ بھولیں ۔

### عام ريديو:

ا- رید ہوکا استعال اگر چہ عام حکومتوں اور عوام کی بد فداتی ہے بخرب اخلاق اور غیر مشروع چیز دل میں زیادہ تر کیا جار ہا ہے لیکن خبروں اور دومری مفیداور جائز معلومات کا درجہ بھی اس میں خاص اجمیت رکھتا ہے، اس لئے اس کا تھم بھی وی ہے کہ جائز کا موں میں تا جائز کا موں میں تا جائز ہے، اور اس کی صنعت و تجارت مطلقاً جائز ہے بائز طیکہ اٹی نیت جائز کا موں کی ہواگر چیز یدنے والا اس کو تا جائز کا موں میں استعال کرے۔

۲- مغربی ممالک اور ترقی یافت ممالک میں جہاں ٹی وی اور اس سے اشتغال واستفادہ عام ہے اور اس کو مختلف تحریکات و تظیموں نے اپنے مقاصد ونظریات کی اشاعت کے لئے آلہ کاربیار کھا ہے تو وہاں اشاعت تن اور فرق باطلہ کی تروید اور ان کی سامی کی کا ث اور دوک تھام کے لئے ٹی وی اشیشن قائم کرنا یا اس کا کوئی تھم بنانا اس نیک مقصد کی خاطر اس کی اجازت ہوگی۔

خلاصد کلام یہ ہے کدا شاعت حق اور فرق باطلہ اور ان کے باپاک مسائل کی کاٹ کے لئے ٹی دی انتیثن قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔

سا- تغلیمی وتر بینی مقاصد کے تحت کفل علمی دفنی معلو مات اور ا خلاقی و تر بینی تعلیمات پرمشتل کیسٹ تیار کرنا خواہ شپ ریکارڈ مول یاویڈ یوکیسٹ اور کی ڈیز سافٹ ویئر وغیرہ ،شرعاً درست ہے۔

خلاصد کلام مرکام بیب کرمقاصد فدکوره فی السوال کے تحت کیسٹ تیار کرنا ٹیپ ریکارڈوغیرہ کے ذریعے شرعا درست ہے۔

۱۳ انٹر نیٹ ہویا اس قتم کا کوئی دوسرائر تی یا فتہ تھم ہواس کودین تعلیم کی نشر واشاعت کا ذریعے بنانے اور اس کے لئے فکر
مندی وقعم شرعاً درست ہوگا، کیونک آئے کی دنیا اسلام کے فلاف نشر واشاعت کے لئے محاذبنائے ہوئی ہے تو ہم مسلمانوں ک
ذمددار ک ہے کہ اس کی کاٹ کریں۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ کودی تعلیمات کی نشرواشا عت کاذر بعد بنانا شرعاً درست ہے۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مواد تا بحد مطاح الرخن بدنی مرکزی چرچه الس بعدی عشور و فی

ا - ال برنتى بوئى و نیاش فر رائع ابلاغ کنت خطریق ایجاد بوجانے کی وجہ اب مسلمانوں کے لئے خود اپنا ریڈ بھاشیشن قائم کر ناوقت کی ایک ابم و بی خرودت ہے۔ اس میدان میں بم جس تدریا خیر کریں گے ای قد رفر بینے بہلی و بن وقع جسائل دینیہ کی ادائی میں بم جیجے وہ جا کی گے۔ مسلم مما لک بھی پاکتان اور سودی حرب نے دیڈ بوئشریات کے اسلامیات کی فشست مخصوص کر کے یاضوص اسلامی ریڈ بوائشیشن قائم کر کے گویافرض کفایداد اکیا ہے اور شاید سوؤ ان نے بحل بھی ایس میدان میں کی بھی مناسب فریقے ہے حصر لیس تا کہ باطل اپنے بھی بھی ایس میڈیا ہے جسر لیس تا کہ باطل اپنے شر بھیلاتے وقت کی طرح سیائی کا وجود محسوس کر سکے اور دیگر اوگ اس میڈیا ہے بھی اسلامی معلومات عاصل کرنے کا موقع با کیسی۔

۳- رید ہوکی طرح ٹی دی مجی ذرائع ابلائی میں ہے ایک ذریعہ یا میڈیا ہے۔ ان دوتوں میں فرق بیہے کہ ٹی دی میں آ واز سالی دینے کے ساتھ ساتھ ستعلقہ فضی یا چیزی شکل مجی نظر آتی ہے، تا ہم اگر کوئی چاہے تو دویتی بٹن کو درجہ مفر تک محما کر صرف سنے یا سافتی بٹن کو درجہ مفر تک محما کر مرف تصویر وشکل دیکھے۔ جن علا و نے رید ہوکی اجازت دی ہے شاید ان میں پکھ لوگ ٹی وی کی اجازت دی ہے شاید ان میں پکھ لوگ ٹی وی کی اجازت دی ہے اور شریعت میں سوریا شاند ویزی تصویر یا شکل نظر آتی ہے اور شریعت میں تصویر بنانے کی ممافعت آئی ہے، کی اوگوں نے بچھے منتی مجھے کر اس کے بارے میں سوال بھی کیا، میں نے آئیں اس کے شرے میں الا مکان بچتے رہنے کی شرط پر ذبانی اجازت دے دی میکن اب تک اس سلط میں کی کوکوئی تحریری فتوی کئیں دیا ، آئی کا یہ سوال چونک انفر ادی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی ہے اور پورامسلم سان و مسلم معاشرت کو سامنے رکھ کر جواب دیتا ہے، لہذا اس کا جواب معتول اور عام نہم انداز ہے دیا جا دیا ہے۔

اپ ہاتھوں سے اس تصویر کا جسم اور اس کا چرا مہر ابنا کرختی خدا ہے مشابہت بیدا کرتا ہے، ایسے آرٹسٹوں یا مصوروں کے
لئے مجمع حدیث میں آیا ہے کہ آئیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا (بخاری وسلم کتاب اللہاس)، بلکہ ٹی وی کی بیشل
اس عکمی تصویر جیسی ہے جو کسی شخشے پرنظر آتی ہے، جس کی تصویر میں انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی،
لہذا شخشے کی تصویر میں اور ٹی وی کی تصویر میں خلق خدا ہے مشابہت کی کوئی بات نہیں یائی جاتی۔

نہ اور شاہ کے کہ کی جو کی سے اسکرین پرنظر آنے والی شکل وصورت میں اور شاہ کے اسکرین پرنظر آنے والی شکل وصورت می فرق بیہ ہے کہ کی چیز کی شکل کا تکس جو شاہ پر پڑتا ہے اسے عام اوگ محفوظ نیس کر پاتے لیکن کی چیز کی شکل کا تکس جو ٹی وی کے کہرے پر پڑتا ہے اسے وہ کیمرا کرنٹ کی چیوٹی اچر کی شکل میں محفوظ کر کے ای کرنٹ کی اہر کو ٹی وی میں جیجا ہے جو اسکرین پراصل شکل وصورت کی طرح نظر آتی ہے ، خلاصہ بیر کہ کی شکھ پرنظر آنے والی شکل میں اور ٹی وی پرنظر آنے والی شکل میں دیگر کوئی فرق نیس ہے ، لہذا شیشہ پر جوشکل دیکھنی جائز ہوگی ٹی وی پر بھی اس کا دیکھنا جائز ہوگا ، اور چونکدایک بے پر وہ و عریاں عورت کوشیشہ بردیکھنا جائز ہے اس لئے اسے ٹی وی بردیکھنا بھی نا جائز ہے۔

المنا کا مدید کے منافی جمٹی اور اخلاق موز پردگرام سے بیچے ہوئ فی کود بھر منید پردگراموں کا دیکھنایا سنا جائز ا ہا کیکن فی دی کے سلطے جس ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے پردگرام ایسے لوگ تر تیب دیتے ہیں جوانسانی اقداراور ا اسلامی اخلاق کے پابند نہیں ، ابدا فی دی کے ذریعہ شربھی پھیلتے ہیں جن سے بہت سارے مسلمان نہیں بنگی پاتے ، فی دی فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے ، وہ مرف ایک ذریعہ اور براکام نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے ، وہ مرف ایک ذریعہ اور آلہ ہے ، اس سے اچھاکام لیا جائے تو لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے اور براکام لیا جائے تو لوگوں کو نقصان پہنچ ہے ، جس کی مثال ایک چھری جسی ہے جوئی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ، اگر اس سے سبب کاٹ کر کھایا جائے تو وہ منید ہے اور کسی انسان کا گاہ کاٹ دیا جائے تو وہ نقصان دہ ہے ، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ اس سے بھلائی یا برائی پھیلنے کاذ مددار اصل میں وہ ہاتھ ہے جو اس آلہ یا ذریعہ کو استعمال کرتا ہے۔ اگر استعمال کرنے والا ہاتھ مسالح ہوتو اس

۳- تعلیم وتربیت کے لئے کیسٹ، ویل یوکیسٹ، ی ڈی دو گرسانٹ ویئر ندکور اتعلیم وتربیت اور دموت وتبلغ کے لئے انشا والله بہت مغید ذریعہ تابت ہوگا۔

۳- انزید آج کی دنیا بی تعلیم و خروا شاعت کے لئے بہت می کار آ بد نیاذ راید یا نیاستم ہے، اسلام کی مح معلومات مامل کرنے یا دورون کو فراہم کرنے کے لئے مسلمانوں کو سستم بھی اپنا تا جائے ، کین اس نا کہ وافعانے کے لئے کہیوٹر کا ہوتا اوراے کئی میڈیا بنا کر انٹرنید نظام سے جوڈ ٹاپڑے گا ، جو جرا یک کے بس کی بات نیس ہے، تاہم ہے بالجملہ بین الاتوائی معلومات مامل کرنے کا اہم وربعہ ہے ، جوسٹم نے مکتا ہو و مرود لے اوراس سے فاکد وافعائے ، اسلامی تعلیموں کو جائے کہ اسلامی تعلیموں کو جائے کہ اسلام کے بارے میں معلومات انٹرنید میں داخل کرا کیں تاکہ جومسلمان یا فیرسلم انٹرنیت کے وربعہ معلومات مامل کرتے ہیں وہ اسلام کی معلومات ہی مامل کرتیں۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مولة إحبرالليف بالنجاري جامونزي بيدكاكوك ومجرات

ا - مسلمانوں کا خودا ہے ریڈ ہوا کیشن قائم کرتا جس کا مقعد حق کی اشا مت اور فرق باطلہ کی تروید ہوتو اس میں کوئی حرن نہیں ہے بلکہ جائزاد اس نے بیٹر شیک دائی اسٹیشن سے کوئی تا جائز اور شریعت کے طلاف پروگرام نشر شاہو ، نیز مورت کی آواز میں کوئی یہ و کرام نشر شاہو ، نیز مورت کی اور اسٹی کوئی یہ و کرام نشر کرنے اور گانے ہمیوزک و فیرویر ہورے طور سے بایندی ہو وورشنا جائز اور ممتوح رہے گا۔

ا حاد يث من تسوير أي برخت وعيدين دارو بولي بين وينا نجدا يك مديث عن دارو به

"عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي المنطقة يقول: إن أشد الناس علمايا يوم القيامة المصورون"(١٨٥٠ ٢٥ ع الهرك ١٠٠٠)...

﴿ المسلم عدواليت ب كربم سروق كرماته يبارين فيرك كمر بل مع مسروق في ان كر جوزه بل بكر تصوير في ديكسيرة فروا كديل في معترت عبدالله عائم سناب، انبول في فرما اكر بير وفي الله عظام على سناب كر سب سة زياده بخت مذاب بي قيامت كروز تصوير بنافي والي بول مح ).

نيزايك دومري حديث من ب:

"تن عبد الله بن عمر أن رسول الله عُلِيَّةُ قال: أن اللين يصنعون هذه الصور يعلبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلفتم" (١١٠/١٥ ﴿٢١١/١٠)\_

(حفرت عبد الله بن مرفر ماتے میں کررسول الله علی کے مال کر بلوگ جوتساور بناتے میں قیامت کے روز ان کو عذاب دیا جائے گاادر کہا جائے مج کے جومورت تم نے پیدا کی ہاس میں جان می ڈالو)۔

نيز ايك اور حديت من ب:

"عن أبى ذرعة قال دخلت مع ابى هريرة دارا بالمدينة فراى فى أعلاها مصورا يصور فقال: معت رسول الله عليه عليه ولي أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا فرق"(١٥٠٤/١٥٥).

(ابوذرعد کہتے ہیں کہ میں ابو ہر رہ کے ساتھ ایک گر میں وافل ہوا تو اس کی جہت کے قریب ایک معدور کودیکھا جو تصویر بنار ہاتھ اباد ہر رہ فی ایک معدور کودیکھا جو تصویر بنار ہاتھ اباد ہر رہ فی نے در سول اللہ ملطقہ سے سنا ہے کہ آپ منطقہ نے فر مایا کہ اس سے زیاد و ظالم کون ہوگا جو میری طرح بعنی اللہ کی طرح تحلیق کرنے گئے (وہ کی جا بمدار کی تخلیق تو کیا کرتا) ذراا یک داندا یک ذرو تو بنا کرد کھائے )۔

"عن قتادة قال كنت عند ابن عباس الى قوله حتى سئل فقال: سمعت محمداً عليه عنول: من صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" (بزار كرم خ-٢٢٣/١).

(حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ بی این عمال کے پاس میٹا تھا، ایک سوال کے جواب بی فرمایا کہ بی نے مجھ کے بھی ہے۔ محمد میں بھتے ہے سناہے: جو فض دنیا بی کو کی تصویر (جا تدار کی) بنائے گا تو تیامت بی اس کو تم دیا جائے گا کہ اس می روح بھی ڈالے اور دو برگزندڈ ال سے گا ( تو اس پر عذاب شدید ہوگا ) کہ

چاروں روائنوں شی تقویر بنائی جائے اوالوں کو قیامت ہیں بخت عذاب ہونے کا بیان ہے، اور تصویر شی مرف ای کا مرض کا مرض

"ا- شیب ریارڈ کے ایسے کیسٹ تیارکرنا جو تعلی وتر بتی مقاصد بلی وفی معلویات ، اور اخلاقی وتر بتی تعلیمات بر مشتل بول جا تزہے، بیکن ویڈ ہو کیسٹ اور کی وغیرہ جو تصاویر پر مشتل ہوتے ہیں ان کو تیار کرنا نیز استعمال کرنا دونوں نا جا تزہے۔

اس انٹرنیٹ میں دینی تعلیمات پر مشتمل مضاحی وافل کر کے ان کی نشر واٹنا عت کرنا جا تزہے ، جبکہ مضمون وافل کرنے والما آدمی ایل تصویرا نٹرنیٹ کے ذریع نشر نہ کرے۔

### انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

ڈاکڑمیرائنٹیماصلای کلگڑ چسلم ہے غورشی

- ا مسلمانوں کے لئے خوداہے ریڈ ہوائیش قائم کرنا فرض کفاہے ہے تا کداس کے ذریعی تن کی اشاعت، اس آباطلہ ک تر دیدادران کی اسلام مخالفہ مسامی کی کاٹ ہوسکے۔

سا- تعلیمی در بخی مقاصد کے تحت علمی وفی معلوبات اورا خلاقی و تربی تعلیمات پر شتل کیسٹ تیار کرنا،اسلامی ورش کی تو و تربی تعلیمات پر شتل کیسٹ تیار کرنا،اسلامی ورش کی تو و تربی و اشاعت کے لئے می ڈی اور سافٹ و میز کا سہار الینا از بس ضروری ہے، اور اس کی توافق یا اس سے تعافل الی کفایت کے لئے آخرت میں بازیرس کا سب بن سکتا ہے۔

میں۔ انٹرنیٹ اور اس طرح کے دوسرے جدیدترتی یافتہ ذرائع کودیٹی تعلیمات کی نشر واشا عت کا ذر بید بنانے اور اس کے لئے تک ودد آو اعتمال افکار کے مقابلہ کے لئے ایک ایک ودد آو اعتمال افکار کے مقابلہ کے لئے ایک نے ایک فرانٹ میں ہم نے مداوی کے فعاب میں منطق وفلہ فرکو جگہ دی وقت نظامیشن کمنا او تی (۱۱) کے عہد می ضرورت ہے کہ دی جی مداوی جو دعا قریز کرتے ہیں اپنے یہال کمیور اور انٹرنیٹ کے وری کو می جگہ دیں۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مواهٔ نامجراد شدگامی منظایر طوم دخش بسیاد نیاد

اسلام کی تخفی اوراس کی تعلیمات کی اشاعت است مسلمہ پر ہردور می فرض ہے، رسول اللہ اللہ علی نے دور کے دور کے دور ک وہ تمام دسائل و ذرائع ابلاغ کو اسلام کی فاطر استعمال فر مایا جو اس وقت مہیا تھے، اپنے خطبوں ، تقریروں ، تنہائی می کفتگو ، مجمع می خطاب اور وفو د اور مکا تیب کا استعمال فر مایا ۔ اس سے بینتی لکانا ہے کہ قیامت تک آنے والے ادوار می اسلام کی اشام کی اشام سے سے تقویم ہوا کے فلاف نہ ہوں ، بیتو ایک اشام میں جو اسلام کی روح اور بنیادی ہمول کے فلاف نہ ہوں ، بیتو ایک اصولی بات ہے۔

اب ہم اپنے موجودہ وور کے ذرائع ابلاغ پرنظر ڈالتے ہیں، جوہمیں ٹی دی، دی ی آر، ویڈ ہے کیسٹ وغیرہ میں جو حنی رہ حنی رخ نظر ہے تا ہے وہ ہے تصاویر کا استعمال، جواسلام کی ردح کے منائی ہے، تصویر اور تصویر سازی کے متعلق رسول القد سیکھنے کے فرایمن و میدکی شکل میں موجود ہیں۔ چند یہ ہیں:

"عن ابن عباس قال سمعت رسول الله عليه " كل مصور في النار - قال ابن عباس فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وهالا روح فيه - متفق عليه " ( تكان ١١١٥مما ٢٥٨٥) ـ

( معترت ابن عماس بروایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا فر ماتے ہوئے ستا کہ ہرتصوبر بتائے والے جہنم میں جائمی کے مابن عماس نے فر مایا: اگر تہمیں تصویر بنانای ہے تو درخت اور فیر ذک روح کی بناؤ)۔

"عن ابي هريرة رضي الله عنه الصورة الراس، فكل شئ ليس له رأس ما ليس بصورة"(سائي ١٠٠٠-٢١١)..

( معرت ابو بريرة عددايت بيك تقويددامل مركى بي توبرده بيزجى على مرى بينس ده تقوييس ب)-"او بغير دوح لا يكوه لانها لانعبد" (درى ١٠٤١).. ( فيرذى دوح كي تقوير كردونيس بياس لي كراس كى يرسش نيس كي جاتى)- "لعن الله الناظر و المنظور" (مشكاة) (الله في المحضوا في المورجم كود يكماجات دولول براحت فر الله الناظر و المنظور " (مشكاة) (الله في مردومورت)).

ان احادیث اور نقبی عبارت سے میتققت واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے تصویر کوترام قرار دیا ہے، بینی ذی روح کی تھیں کی تصویر کو، فیر جائدار کی تضویر سازی کی مخبائش ہے، اور العرورات نیخ انحظو رات کے تحت بعض استثنائی صورتی بھی ہیں جسے پاسپورٹ وشاختی کارڈ و فیر و کے لئے ۔ کہ ان ضرور توں کے لئے دور حاضر کے مفتیان کرام نے جواز کافتوی دیا ہے، ہور تقریباً منتق علیہ ہے۔

ال مخفرى تميدى تحريك بعديش نظرسوالات كے جوابات رقم بين:

## ا-مسلمان كے لئے ريد يواشيش قائم كرنے كاسم:

افل اسلام خود اسلام محما لک اور اگر ممکن ہوتو دیکر غیر اسلامی مما لک جن بیں ان کی رہائش ہویانہ ہی ہو ہر صورت بیں تق کی اشاعت اور باطل کی تر دید کے لئے اور بھی دیگر گونا گول مغیرہ نافع مقاصد کے لئے ریڈ ہوائٹیشن قائم کر کئے ہیں۔ البت جو چیزیں شریعت بیں ممنوع ہیں ان کی نشر کی اجازت نیس ہوگی۔

### ۲- فی وی اسٹیشن کے متعلق:

فی دی ائیشن قائم کرنے کی اجازت اس صورت میں بالکل درست ہوگی جبکہ سادے مناظر براہ راست نشر کئے جا کمیں اور ان کو فائم میں یا کیسٹ وتھیٹو میں محفوظ ند کئے جا کمیں ، اور و امناظر بھی خالص اسلامی ہوں یا کم ان می ممنوعات کا دخل ندہو۔

یا اگردہ مناظر جومصور ہیں اور ان کو تخفوظ بھی کیا جارہا ہے تو کسی ذریعہ ان چروں پر جوان بھی موجود ہیں ایسا
کشہ کا نشان لگا دیا جائے جس سے چرہ نمایاں نہ ہوتا کہ مقطو کا اراس کے تھم بھی آ کر جواز کی صورت بھی وافل ہوجائے۔
اس لئے کہ ٹیلی دیژن پر جو بچونظر آتا ہے وہ دراصل بکل اور شین کے ذریعہ لے کر دکھایا جانے والا تھی یا قتل
ہے۔ لہذا اس کا تھم وی ہوگا جوان اصلی متاظر کا ہے کہ جو ٹیلی دیژن پر چیش کئے گئے ہیں (موجود و ذراندے شری سائل کا مل عمولا یہ ان الدین ہیں اس جود و ذراندے شری سائل کا مل عمولا یہ ان الدین ہیں اس جود و دران اسلی متاظر کا ہے کہ جو ٹیلی دیژن پر چیش کئے گئے ہیں (موجود و ذراندے شری سائل کا مل عمولا کی ان الدین ہیں۔

دوسری جگدمولا نابر بان الدین صاحب لکھتے ہیں۔'' اگر نملی ویژن پر براہ راست ایسے مناظر اور پروگرام پیش کئے جا کیں جن کا بغیر نملی ویژن کے بھی دیکھنا جائز ہے تو ایسے پروگراموں اور مناظر کا نملی ویژن پر دیکھنا وسنا جائز ہوگا) (حوالہ ذکور میں ۲۰۰۷)۔

### سوتعلیم وربی مقامدے لئے کیسٹ تیار کرنا:

الف تقلیی و تربی مقاصد کے تحت علی وفق معلو مات وتعلیمات پر مشمل کیسٹ تیار کرنا وہ بھی بالخضوص نیپ دیکار ؤ
کیسٹ قواس کے جائز ہونے بھی کوئی مانع نہیں ہے، بلکہ ایسے کیسٹ قو تجارتی مقاصد کے لئے بھی تیار کے جائے ہیں۔

ب-البتدویڈ ہے کیسٹ اور کی ڈی و مافٹ و بیر کے سلسلہ بھی جو از کی صورت ہیں وقت ہی ہوگی جبکہ اس بھی محفوظ
کے جانے والے مناظر بھی ذی روح کی تصاویر نہ ہوں ، یا اگر ہوں تو کی تھنیکی طریقہ سے آئیل "مقلوع الراس" مرکشیدہ
کردیا جائے۔

### ٣- انٹرنیٹ وغیرہ کا اسلامی مقاصد کے لئے استعال:

الف-ائٹرنید کاوہ نظام جوتھوریدل ہے خالی ہواس کا استعال دین تعلیمات کی نشر واشاعت کے لئے جائز و درست بلک اس دنت مطلوب ہے۔

ب-ائزنید پرجس دقت طرفین سے گفتگو مود بل مواور طرفین کی تصویر ین می آ مضرا سے نظر آ ری موں اور مرد مردیا عورت مورت کود کیدری موقویہ صورت می جائز ہوگی ،اورا کر فیر مبنی موقو خض بصر کا تھم موکا۔

## انٹرنیٹ اورجد بدآلات کادین مقصد کے لئے استعال

### مولا تا گرهستانی قاکی حدرسامرلامیشتم یودمجرونده دودمیننگ

### المنطق وين كے لئے ريد بوائيش قائم كرنا:

## دلاك وينج

"وأعلوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط النعيل توهبون به علوا لله وعدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم" (سرة انتاله ٢٠) (اور چس قدرتم سے يوسك توت سے بتھيار سے اور في يوسے محوزوں سے سمانان درست ركھوكدائ كـ ذريع سے تم اينارهب جمائے ركھوان پر جوكدكفركي وج سے انتد كے دشمن جي اور تمهار سے دشمن ہیں ، اوران کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کوتم بالتعبین نہیں جانے ان کوانشدی جانتا ہے ادرانشد کی راہ میں جو پکھ بھی خریج کرو کے دوتم کو بورا بورا دے دیا جائے گا دوتم ہارے لئے پکھ کی نہ ہوگی )۔

۲-"و لا تشتووا بآیاتی ثمنا قلیلا و اینی فاتقون و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمون" (سرر ؛ بقره ۱۸ ۳۰، ۳۰) (اورمت او بمقابله میرے احکام کے معاوضة تقیر کواور خاص جھائی ہے پورے طور پر ؛ رواور محکوط مت کروش کوناش کے مماتھ اور پوشیدہ بھی مت کروش کوجس حالت میں کرتم جانتے ہو)۔

"أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون" (سررويقرو:٢٢)\_

( کیا غضب ہے کہ کہتے ہواور لوگوں کو نیک کام کرنے کو ( نیک کام کرنے سے مراور سول اللہ علی پالے پر ایمان لا ٹا ہے )اورا پی خبر میں لیتے حالا نکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی تو ہجرتم ا تنا بھی نہیں بچھتے )۔

تقری : اس آیت اس شراف کو گوگول کو من اوران کی افراض کی خاطر الله تعالی کی آیات کا مطلب وہ تی ہے کہ جو آیت کے سیال دسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ گوگول کو مرض اوران کی افراض کی خاطر الله تعالی کی آیات کا مطلب غلط بنا کر یا چھپا کر لوگوں سے پھیے لئے جا کیں ، یفعل یا جماع است حرام ہے۔ آیت ۲ سے تا بت بوا کہ تن بات کو غلط با تو س کے ساتھ گلف له کر کے اس طرح فی آئی کر تا جس سے کا طب مفالط میں پڑجائے جا کر نہیں ، ای طرح کی خوف یا طبع کی وجہ سے تن بات کا عرب اس کا طرح کی خوف یا طبع کی وجہ سے تن بات کا چھپانا بھی ترام ہے۔ آیت ۳ س ، حضرت این عباس سے دوایت ہے کہ لدینہ کے عالم دیبودا ہے اپنے دشتہ وارول کو جو سلمان سے صوب کی تیروی کرتے رہو ، ای آیت سے میں ان کے اس فعل شنج پر طلامت کی گئی ہے کہ حضرت کیا کرتے ہے کہ میں ان کے اس فعل شنج پر طلامت کی گئی ہے کہ دوسروں کو تو رسول اللہ علیات کی کی جروی کی تلقین کرتے ہیں اورا نی خرنیس لیتے کہ کفر وسرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں (معارف انتران ن

ریدیو، نیلی ویژن ، انٹرنیٹ ودیکر ذرائع ابلاغ وغیرہ قائم کرنے کی تقیق واقعی مراد اسلام کی ترویج، اشاعت، اذاعت ہے تو بلاشہ اور بغیر تذبذب وتر در کے ان تینوں کے لئے اپنا تجی اشیشن ومراکز قائم کرنا امرستحسن اور مباح ہے، افاقت تالی اندرسول اکرم میں طور پر کی تابعداری مقصود ہے، ذاتی غرض وغایت کچھیس ہے قو مباح ہے، اوراگراس سے اسلام کی آڑیں اپنی ذاتی غرض وغایت اور مقامد دنیویہ تقصود ہوتو کردہ ہے۔

"-"ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساء وا بما عملوا ويجزي الذين ألماء وا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى" (مرة جمراس) (اورجو كرة مانول اورزعن بن موسب الله ى كافتيار بن مه انجام كاريد مهم كرف والول كوان كريم الامراكام كرف والول كوان كريما كام كرف والول كوان كريما كامول كوش بن جزاد كاء اور نيك كام كرف والول كوان كريمكامول كوش بن جزاد كاء اور نيك كام كرف والول كوان كريمكامول كوش بن جزاد كا) -

رید ہو، نیل ویژن ،ائٹرنیٹ ودیکر ذرائع ایلاغ می بننس نئیس کوئی سقم اور عیب نیس ہے

جب مسلمان ان سے اسلامی تبذیب و تدن اسلامی تعلیمات و جمیمات ، قر آن و صدیت کی تشریحات و قوضیات، سیر د تاریخ کے دا قعات ، حمد دنعت کے گلدستہ ترانے چوہیں کھنٹے نشر کرتے رہیں گے تو خود کار طریقے پر یورپ وامریکہ کے سارے فواحش د منکرات همیا و اُمنٹورا ہوجا کمیں گے۔

٣-مديث٢٠٤٥:"تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقلوون فلوة" (كرّامال ١٠٦٨م:ستة ارما<u>د م</u>نت لبنان،<u>١٣٩</u>ه، <u>١٤٨</u>٩٠).

( کلوق کے بارے یم آخر کیا کرواور خالق کے بارے یم فورو آخر ند کیا کرو، کیونکر تم لوگ ان کی قدرت وطاقت کا انداز و ندکریا دیگے )۔

۵- مدیث ۵- ۱۵ نفکروا فی آلاء الله تعالی و لا تفکروا فی الله" (الله تعالی کی موسی شرکیا کرواوران کی ذات بابرکات می خورد فکرند کیا کرد)۔

عمر قدیم وعمر عاضر کی جمیع انواع واقسام کی اختر اعات واکنتافات اور معنوعات وایجادات سب القد تعالی کی اختر اعات واکنتافات اور معنوعات وایجادات سب القد تعالی کی نفت عظمی میں داخل وشامل بیں، قر آن کریم نے وجورت، تبلیغ بخدیث کا تھم دیا ہے، لیکن اس کی کوئی صورت وشکل نبیک متعین کی عملی، بیاس بات کی واضح ولیل ہے کہ ذرائع مخلف زیانہ میں بدیلتے رہیں ہے، ہم لوگ سائنس ونکنالوجی دور میں ہیں، ہمیں مجمی ای دور کے آلات اور ذرائع استعال کرنے ہو سے تب کہیں جا کر غدا ہب باطلہ کا مقابلہ کرسکیں ہے۔

رتم من سے جو تض اپنے بھائی کو قائدہ پہنچانے کی تقدرت وطاقت رکھتا ہے قواس کے لئے مناسب ہے کہ ضرور اینے بھائی کو قائمہ پہنچاہئے )۔

تغريج:

رسول الله علی نے اس مدیث شریف ش اپنی است کو پیغام دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خدمت ویلی ہود نیوی اور نیوی مور نیوی مور نیوی مور نیوی مور نیوی مور اللہ میں ایک ہور بیان مور ہو اللہ میں ایک ہور نیوں کی انداز و تعاون کو مسائل واحکام سے دانف کرانے کے لیے دیا ہوں کی انداز و تعاون کرنے کے مرادف ہے۔

## ٢- تبليغ دين كے لئے ملى ويژن اشيشن قائم كرنا:

مغرفی مما لک اور ترتی یا نته مما لک جی جهال فی وی اور اس سے اختصال واستفاوہ عام ہے، اور اس کو مختف تحریکات وظیم تحریکات و تنظیموں نے اپنے مقاصد ونظریات کی اشاعت کے لئے آکہ کار بنار کھاہے، وہاں نہ کورہ بالامتعمد اور نظام کے تحت فی وی اشیشن قائم کرنایا ہی کا کوئی دیم لظم بنانا میرے نزو یک شرقی نظرے کوئی قباحت وشناعت نیس ہے۔

اور شریعت کی صدود میں رو کرمع شرا تدائیل وین کے لئے ٹیلی ویژن آشیش قائم کرنا بلاشیہ طال وجائز ہے ،اس کے دلائل الجواب اللاول " تبلیغ دین کے لئے ریڈ ہواشیشن قائم کرنا " کے تحت ذکر کیا جاچکا ہے۔

مسلمانوں کے مفاداوراسلام کی اشاعت واذاعت کی خاطر مسلمانوں کوان بخصوص مقاصد حسنہ کے اپناذاتی فی وکی اسٹیشن ، ریڈ ہوائیشن وائٹرنیٹ اسٹیشن قائم کرنا جواشاعت فی وہ عرات سے پاک وصاف ہو بلا تذبذ ب ور وہ کے جائز اور حلال ہے ، کیونکہ شریعت مطہرہ کا اصول "سد ذریع" بھی ہے اور" فنخ ذریع" بھی ہے ، اگر ٹی وی ، ریڈ ہو ، انٹرنیٹ کا استعال مقاصد فیر کے لئے کرنا مقصود ہے تو جائز ہوگا اور اگر اس کا استعال معصیت کے لئے ہوتو اگر چنس ریڈ ہو ، ٹی وی ، انٹرنیٹ وغیرہ بھی کوئی ہوگا۔ انٹرنیٹ وغیرہ بھی کوئی ہوگا۔

## ريْديو، نبلى ويران ،انٹرنيف كاحكام:

اسلام کی تروت واشاعت کے لئے مدود شرع میں رہ کر ان تینوں ندکورہ بالا کے لئے مراکز واشیش بنانا جائز ہے، قرآن وحدیث کتب فقد کی ورق کردانی کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مفاد اسلام کی خاطر شرق نقطہ نظر ہے اس میں کوئی سقم نہیں بھرے نزدیک جائز ہےاور یہ میری ڈاتی رائے ہے۔

سا- تعلی ورجی مقاصد کے تحت قرآن وحدیث افقہ وقا وقی سیرت دروائے ، تاریخ وجفرانیہ اصول مدیث اصول تعلیم ورجی مقاصد کے تحت قرآن وحدیث اصول تغیر اصول فقد اعقا کو افغا قیات اسمالی است اسلامیات کے جرجی موضوع کی اطال وحرام کے جرجی موضوع کی اور مان مقامیات است محرجی موضوع کی اور مان مقامیات اسلامیات است محدید المان وقی است معاشیات المحلی وقی

معلومات اوراخلاتی وتر بی تعلیمات پرکیسٹ تیارکرنا ، خواہ شپ دیکارڈ دیا کمپیوٹر، روبوٹ، وی کی آر، ک ڈی ، ویڈ ہے کیسٹ،
سانٹ ویر بوں جب کرآج کی علمی دنیا بھی میں ان کی اہمیت واقا دیت بہت ذیا دہ محسوس کی جاری ہے اوران کا استعال بڑھتا
جارہا ہے بایں وجہ صدود شریعت بھی رہ کرتمام نشیب وفراز کوسائے دکھتے ہوئے فتی ذریعہ اور سد ذریعہ کا کرجواز کا فتوی
دیا جائے تو بہتر ہے ، آدی حرام کام کرنے ہے فتی جائے گا اوراب توجم رف طال کام کرنے کی طرف ہوجائے گی ، ان تمام
آلات کواگر جائز کاموں کے لئے استعال کیا جائے تو بلاشہ جائز ہے۔

### آلات وا يجادات جديده كاحكام:

آلات جدیدہ کے احکام کے سلسلہ ہی معفرت مولا نامفتی محد شفع دیو بندی نے تنصیلی کلام اپنی کتاب" آلات جدیدہ کے شرق احکام" ہیں کیا ہے، انہیں کی زبانی ملاحظ فرمائے:

ا۔''جوآلات نا جائز اور فیرشروع کا موں بی کے لئے وضع کئے جائیں، جیے آلات قدیمہ میں ستار، ڈھوکی، وفیرہ اور آلات جدیدہ میں ای تتم کے آلات لہو واحب ان کی ایجاب بھی نا جائز ہے، منعت بھی، خرید وفرو شت بھی اور استعال بھی۔

۲-جوآلات جائز کاموں بھی ہمی استعال ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہمی، جیے جنگی ہملی کی ائید دھاہت بھی ہمی استعال ہو سے بھی استعال ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہمی ہمیں ہمائز وناجائز، عراوت ومعصیت بھی استعال ہو سکتے ہیں، خالفت بھی بھی ہی نیلی فون، تارہ موثر، ہوائی جہاز، برتم کی جائز وناجائز، عراوت ومعصیت بھی استعال بھی استعال بھی ہوسکتے ہیں، ان کی ایجاد معندت بتجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے، اور جائز کاموں بھی ان کا استعال بھی جائز ہے، حرام ہورمعصیت کی نیت سے بنایا جائے یااس بھی استعال کیا جائے تو حرام ہے۔

درامل وی ی آر، وید یو کیسٹ، ی ڈی، سانٹ ویروفیروکی ایجاد فواحش و مکرات کے لئے کی گئی ہے، اس لئے اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، نی اکرم میں نے ارشاد فر مایا کہ بردو چیز جس سے آدم کی اولا د کھیلے یاس پر فریفت

ہوجائے لیں وہ باطل ہے سوائے تمن چز کے: (۱) تیراندازی کرنا، (۲) گھوڑے کوسدھانا، (۳) اپنی بیوی ہے انسی نداق کرنا (الرویة اغلبیہ ۵ سر ۲۳۷، مطابع دارالصنو والکویت طبح اول ۱۱ سمارہ ۱۹۹۵، )۔

ای حدیث سے بیات عیاں ہوگئ کہ بیسب چیزی لہوولاب میں داخل ہیں، اس لئے ترام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیکن اس کوترام سے انتقال کر کے حلال کی ظرف لے جایا جائے تو بلاشہ جائز وحلال ہے جیسے شراب ترام ہے، محروی شراب ترکہ کی صورت اختیار کر سے قو جائز ہے، میر سے نزد کیک شرقی صدود میں رہ کراس پڑمل پیرا ہوتا جائز ہے درند ترام ہے، میر اللہ تعالی عدود میں رہ کراس پڑمل پیرا ہوتا جائز ہے درند ترام ہے، واللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے۔ استمان کی بحث ریکھے: المصول فی الاصول میں ۱۹۵۳، ۱۳۳۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، اس میں بی بی اللہ تعالی اللہ تع

## تبلغ وین کے لئے انٹرنیٹ اٹمیشن قائم کرنا:

اس انٹرنیٹ ہویا اس می خال اور ہوا تی افتہ کا مواس کود پی تعلیمات، اسلام کے احکام یعنی طال وحرام کے مسائل، عقا کہ وا خلاق کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنانے کے لئے آگر مسلمان اپنا ذاتی آشیشن اور مرکز بنائے، بلاریب بیستم اکام مفاو اسلام کی خاطری کیا جارہا ہے توال کے جوازش کوئی کلام تیں ہے، ید یڈیواورٹی دی دونوں کا کام کرتا ہے، اس کے ذریعہ کی بات کا عام کرتا اور پھیلا تا بہت آسان ہے، اور بہت تیزی ہے اس کا عزان وظین بڑھ دہا ہے، نہ صرف مغرفی ممالک و فیرہ میں بلکہ ہمارے یہاں بھی ، اور چونکہ اس کا استعمال شخص طور پر بھی بہت آسان ہے، ہوجاتا ہے، کی لمیے فلام کی ضرورت تھیں ہوتی ہے، اس لئے اس کا غلا استعمال بھی ذیادہ تی ہورہا ہے۔ اسلام کے تعارف کے عوان سے ابلی باطل فرقوں نے نہیں ہوتی ہے، اس لئے اس کا غلا استعمال بھی ذیادہ تی ہورہا ہے۔ اسلام کے تعارف کے عوان سے ابلی باطل فرقوں نے ایپ نام دمقاصد کا تعارف اس سٹم بھی ڈائی رکھا ہے، اور بہت کی الی سیدھی با تیں اس کے ذریعہ بھیلاتے ہیں، اس لئے تمام مسلم تھر انوں اور سلم تھیموں اور افر اوکوائی بات کی طرف ذیادہ تو جدد ہے کی ضرورت ہے بعنی اپنا ذاتی مرکز قائم کرکے انشرنیٹ کے ذریعہ تن کی علی ہوئی نام دریا تھی بھی باتھی کی خورورت کواپی ذاتی ضرورت بھی کی میں۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ تکی گوئی ذاتی ضرورت کواپی ذاتی ضرورت بھی بھی کی میں۔ کو دریعہ کی میں بلیٹ کی میں۔

ال کے جواز کی صورت ای صورت میں ہوگی جب کہ صدود شرع میں رہ کراس کے تمام اصول وضوابط پڑل ویرا ہونے کے لیکوشان رہیں در نداس کی حرمت علی حالہ بر تر ارد ہے گی۔

# انٹرنیٹ اور دیگر آلات جدیدہ

### مولا ناتور حالم کاکی انٹرف۔ العلوم کھوائل اسینا مڑک

ا - زماند تصورے زیادہ ترتی کرچکا ہے، ہرا بجاد نے مجھی ایجاد کو پیچے چھوڑ دیا ہے، دیڈیو، ٹی وی بنون ، موہا تک اور سب سے بلاھ کرائٹرنیٹ ایسے آلات ہیں کہ جن کے ذریعہ دنیا کی خبرایک کونے سے درسرے کونے تک منٹوں بلکہ سکتڈوں عمل کافی ری ہے۔

لبداسلمانوں کا خودائے دیل واصلاتی اور فرق باطلہ کی تر دید ، اور اسلام پر ہونے والے حلے کاروک تھام اور اس میں دیگر مقاصد حند کے لئے ریڈ ہو اخیشن کا قیام جائز بی نیس بلکہ سخس اور نعمت خداد عمل کی قدرشا می ہوگی جبکہ ہم مسلمانان ایسے دورے گذردے ہیں کہ جہاں ریڈ ہواور آئی دی کا استعمال افعال غیر مشر در البوولاب وغیرہ عمی موا ہور ہا ہے اور دشمنان اسلام ہمارے فرد ہو ہی وہ بیت ، اور اس کی تعلیمات کی تصویر غلاؤ ھنگ سے چیش کررہے ہیں ، تو اپنے وقت عمی مسلمانوں اور خاص طور پردی رہنماؤں پرواجب ہو جاتا ہے کہ اسلام کی جی تعلیمات وہدایات لوگوں کے سامنے لائی اور اسلام یر ہونے والے شکور ورکریں۔

مرسلسوال اکاول شیخی نیپ ریارڈ سے تعلی در بی مقاصد کے تحت کفی ملی وقی معلوبات اورا ظائی و مرسلسوال ایک اول شیخی نیپ ریارڈ سے تعلی و تر بی مقاصد کے تحت کفی علی و تر بی تقلیمات پرمشتل کیسٹ تیار کرنے کا تھم فدکورہ بالا جواب سے روش ہے، اس طرح کے کیسٹوں کے ناجائز ہونے کا سوال تی پیدائیں ہوتا، چنا نچہ مفتی مساحب علیدالرحمہ ہے کیسٹ کے ذریعہ طاوت اور تقریرہ فیرہ سننے کے متعلق سوال کیا جمال و وفر اتے ہیں:

"ال مشین پر الاوت قرآن اوردوسرے مفید مضایان کو پر هنااوراس بی محفوظ کرانا جائز ہے، یہ مجی ظاہر ہے کہ جب اس بھی پڑھنا جائز ہے، تو سنتا بھی جائز ہے شرط سے کدائی مجلول بھی ندسنا جائے جبال لوگ اپنے کاروبار یا دسرے مشاغل بھی بڑھنا جائز ہے، تو سنتا کی خرف متو جدند ہول ورند بجائے تو اب کے گناہ ہوگا" (آلات جدید، کے ٹرق ادکام رس مدی مشاغل بھی کے ہول سننے کی خرف متو جدند ہول ورند بجائے تو اب کے گناہ ہوگا" (آلات جدید، کے ٹرق ادکام رس مدی مشاخل بھی مدید، کے ٹرق ادکام رس مدی کے تعدید التی مدید، کے ا

۱- جومقاصدر فیری بی بی اورجن مقاصد خرک وجہ دیا ہے اس کے ایک ویا انہیں مقاصد کے بیش نظر فی وی اس کے بیش نظر فی وی اس کے بیش نظر فی وی اس کے بیش اور اس کا استعال درست ہونا جائے ، لیکن سوال بیہ ہے کہ نیلی ویژن کے پروے پر پروگرام اور اس پر استعال درست ہونا جائے ، لیکن سوال بیہ ہے کہ نیلی ویژن کے پروے پر پروگرام اور اس ورحند پر مشتمل ہوگا۔ یہ واقع ہونے والی تصاویر کی نوعیت اور شری دیشت کیا ہوگا؟ بانا کہ پردہ پر پروگرام امر مشروع اور امور حدد پر مشتمل ہوگا۔ یہ بات ما ہر ہے کہ ذکل روح کی نوعیت اور شری میں آجا کے بیلی وی میں آجا ہے کوئی شری قباحت بات ما ہر ہے کہ ذکل روح کی نوعیت بین اور میں است کی میں اس کے بیس میں (جوآ کیند یا پائی و فیرہ بیس آجا ہے کہ کوئی شری قباحت نہیں ، چنا نچر مفتی معادب کھتے ہیں :

" فوٹو کی تصویر کوئمی عام تصویروں کی طرح شرعاً ناجائز قرار دیاجاتا ہے اور کہاجاتا ہے کہ جب تک تھی تھا جیسے آئیداور پانی شری ہوتا ہے، اس دقت تک جائز تھا، اور سالہ کے ذریعہ سے اس کو پائیدار بنایا کمیا تو بھی تصویر ہے اوراس طرح یائیدار بنانا تصویر کشی ہے" (آلات جدید اے شرق ا کامبرس ۲۰۱۱ )۔

ملی ویژن پر سی اور تصویر دونوں آیا کرتے ہیں، فرنشر کرتے وقت متکلم بعید موجود رہتا ہے، بکی اور مشینوں کے ذریعیاس کا عمل پردہ پر آئے لگتا ہے، اور بسا اوقات ویڈ ہے کیسٹ کو (جس میں انسان کی حرکت اور اس کی تصویر تنش کی جاتی ہے) ٹی وی مشین اور اس کے آلات میں میٹ کردیا جاتا ہے، اب انسان کی حرکت اور اس کے الفاظ اور اس کی صورت پردہ پر آئے دی ہے، کہایہ صورت تھور میں وافل ہو کرنا جائز قرار یائے گی۔

حضرت تعانوی بائسکوپ کے بردہ بر خلفاء اسلام ، شابان اسلام اور رہنمایان اسلام کی تصویر میں متحرک باتی الح ..... کے سوال کے جواب می تحریر فرماتے ہیں:

شریعت اسلامیدی جا تدار کاتفور بنانا مطلقاً معسیت ب، فواه کی کاتفور بواورخواه مجمد بویا فیرمجمد (آلات جدید استرای اظام رسم ۱۳۸)۔

اس مقام پر حضرت تعانوی (رس ۱۳۸ تا ۱۹۲۱) پانچ صفحات مس تفتکوفر مائی ہے۔

ببرصورت ایدا نیا دیون اشیشن کا قیام جودین کی نشروا شاعت کے لئے ہواور جس کے پروے پراجید موجود منظم
کا عکس آ وے تو اس کے جواز میں کوئی کلام بین ہونا جائے ، ہاں اگر پردے پر سادے پروگرام شریعت کے دائرے میں
ہوں ، کوئی مانع شرق موجود نیس بصرف بیٹرانی ہے کہ پردے پر منظم جوموجود نیس ہے اس کی تصویر ہو لئے اور افیام تنہیم کا کام
انجام دے دی ہے ، تو کیا ایسا اور اس طرح کا نیلی ویژن پروگرام (جوقتی لئیر ویشی تشویر اور فو فویر مشتل ہے ) نا جائز ہوگا اور
کیا ضرورت میں داخل کر کے جائز قرار دیا جاسک ہے؟ ضرورت ہے کہ سادے علاء و مفتیان کرام اس پہلو پر خور داکھر

۳- میرے خیال بی ندکورہ پہلو کے جواز یا عدم جوازی کے فیصلہ پرسوال ۳سے متعلق ویڈ ہے کیسٹ ہی ڈی ، اور سافٹ دیٹر کا جواب موقوف ہوگا۔

سم - "انٹرنیٹ"بے ٹارتجارتی و منعتی بلک دنیا جی ہر چھوٹے ہوئے ہمی حم کے بے ٹار پر دگرامس اس ہی موجود ہیں، اس طرح انٹرنیٹ نے بوری دنیا کوایک آفس ہنا دیا ہے، اس کے ساتھ انسان کی ٹریند طبیعت نے اس کا ایسا استعال کیا ہے کہ شیطان بھی ٹرمندہ اور محوجرت ہے۔

انٹرنیٹ کے تعارف اوراس کے پروگرام کود کھے کر پعد چانا ہے کہ جمومی اختبارے انٹرنید مریانی ، فاشی تصاویر بلکہ یوں کہ ایجے کہاس پرشیطانی تبندہے ،اس کے مقابلہ علی جائز دمباح پردگرام کم ہے کم ہیں۔

كيا اعرنيف إلى ذاتى ووضى حيثيت سے آليكوولوب بياايا الله؟ معرت منتى شفي صاحب في آلات جديده كي تين تسمير فرماني بين:

ا - جوآ لات ما جائز اور فيرمشروع كاسول على كے لئے وضع كئے جائيں جيسے آلات قديم ين ستار، وحوكل، وفيرو اور آلات جديده شي اى تم كے آلات نبود طرب، ان كى ايجاد بھى نا جائز ، صنعت بھى ، خريد وفر وخت بھى اور استعال تھى۔

۲-جوآ لات جائز کاموں میں استعال ہوتے ہیں ہا جائز می میں بھیے جنگی اسلو کہ اسلام کی تائید وحایت می میں استعال ہوسکتے ہیں ، جائز ہم کی جائز ہم کی جائز ہم استعال ہوسکتے ہیں ، کاللت میں میا لیا فون ، تار بموٹر ، ہوائی جہاز ، ہرتم کی جائز ، عبادت ومعسیت میں استعال ہی جائز ہے ، ہوسکتے ہیں ، ان کی ایجاد ، صنعت ، تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں ان کا استعال ہی جائز ہے ، حرام اور معسیت کی نیت سے بنایا جائے ، یااس میں استعال کیا جائے تو حرام ہے۔

۳-ایسے آلات جواگر چہ جائز کا موں بھی جھی استعال ہو سکتے ہیں لیکن عادة ان کونبو ولعب اور نا جائز کا موں تل استعال کا جائز کا موں بھی جھی ان کا جستعال کیا جائز ہے تی جائز کا موں بھی جھی ان کا استعال کیا جائز کا موں بھی جائز کا موں بھی جھی ان کا استعال کراہت سے خالی تیں ، جیسے گرامونون بھی قرآن کا ریکار استا جھی کروہ ہے کیونکہ یہ کام اگر چہا ہی ذات بھی جائز بلکہ موجب ثواب ہے میکن جس آلے کو عادة کہو ولعب اور طرب کے کاموں بھی استعال کیا جاتا ہے اس بھی قرآن سنا، بھکہ موجب ثواب ہے میکن جس آلے کو عادة کہو ولعب اور طرب کے کاموں بھی استعال کیا جاتا ہے اس بھی قرآن سنا، قرآن کولیو ولعب کی مورث ویٹا کیک می ہے اور اللہ جدیدہ کے شرق ادکام ہیں ۱۶،۱۵ سکتہ برے اتی دیوبرد)۔

ان میوں گی سے دوسرے سم میں "اعربید" کا داخل ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لئے ٹی نفسہ وہ مباح اور جائز ہے، آل النے بی نفسہ وہ مباح اور جائز ہے، آلات ابود نعب میں سے بیس ، بال غلط پروگرام دینے سے فلط اور مج دوست پروگرام دینے سے جائز اور مج موگا۔

اس میں کوئی کلام نیں ہوتا جا ہے کہ انٹرنید میں اسلام کا تعارف اور اس کی تعلیمات انٹرنید کے ہیڈ کوارٹر میں حوالہ کرتا نوائز ہوگا۔

کیاال اسلای تعلیمات کود کھنے اور کیفنے کے لئے" انٹرنیٹ" لگانے کی عام اجازت دی جاسکتی ہے۔ انٹرنیٹ ایل آلکہ جس پراسلامی ادکام اور اس کی تعلیمات کے دیکھنے اور اس آلکہ جس پراسلامی ادکام اور اس کی تعلیمات کے دیکھنے اور اس کے سیکنے کا نیک جذبہ کیوں نہ ہو پھر بھی اس انٹرنیٹ پر دوسروں کے دیئے گئے پروگرام جو فحاشی و مریا نیت پرمشتمل ہے اس کے سیکنے کا نیک جذبہ کیوں نہ ہو پھر بھی اس انٹرنیٹ پر دوسروں کے دیئے گئے پروگرام جو فحاشی و مریا نیت پرمشتمل ہے اس کے سیکنی و بائے جن ان انٹرنیٹ لگانے سے نیس بچاجا سکتا ، ایک جن و بائے ہے کی طرح کے مریائی و فحاشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اس لئے سداللذر بعد انٹرنیٹ لگانے کی اجازت کی قیمت پرنیس دی جاسکتی۔

ہاں اگر بیمعلوم ہوجائے کدائزنید پردیئے سے پردگرام اسلای تعلیمات کی ظلاتھور پیش کرتا ہے، اس کا سمح تعادف بیش کرایا گیا ہے، اسلام کی صورت سن کر کے پیش کی گئی ہے تو اسکی صورت بھی صرف خاص تو گوں کو ضرورت تھا تلت دین کی وجہ سے بیاجازت کمنی چاہئے کہ وہ انٹرنید لگا تی تا کہ یہ فیصلہ کریں کہ کہاں کہاں پراسلامی پردگرام کو فلا پیش کیا گیا ہے، تا کہ ابطال ہا طل اور احقاق بن کے فریعنہ کو انجام دیا جاسکے۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کاوینی مقاصد کے لئے استعال

مولانافيم اخر کاکی میلی جامد توبيانداد (اطوم يشو

الل علم پربیات فی نیس کراسلام نے قدم بڑھانے ، ترقی کرنے ، نی نی چیزی ایجاد کرنے اوراسرار کا خات کا پید لگ نے پر ندمرف کوئی روک نیس لگائی بلکراس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کی ترغیب بھی دی ہے ، بشر طیکہ شرقی حدود کی رعایت کی جائے ، مگر مقام افسوس ہے کہ زت نئی ایجا دات اورا کمشافات بھی غیر تو بھی تو بیش بیش بیں اور قوم مسلم الن کی تقلید پر می اکتفا کرتی ہے ، سکی وجہ ہے کہ بہت می مغید اور کار آمد چیزیں ایجاد ہو گئیں تا ہم الن کے استعمال کا کوئی ضابطہ مقرر نیس کی اکر آئی ہے ، سکی وجہ ہے کہ بہت می مغید اور کار آمد چیزیں ایجاد ہو گئیں تا ہم الن کے استعمال کا کوئی ضابطہ مقرر نیس کیا گیا ، اور دو مائی قدرول کی رعایت نے گئی جس کی وجہ ہے آج وہ مغید چیزیں بھی معنر بن کئیں اور ان کے اشرقی ، اخلاقی اور دو مائی قدرول کی رعایت نے گئی جس کی وجہ ہے آج وہ مغید چیزیں بھی معنر بن کئی ہے۔

ایک سلمان بب ای نوایجادی کے مغیداور کارآ مربیلو پرنظر کرتے ہوئے اے استعال کرنے کی سوچنا ہے واس کی نگاہ اس کے معترت دسمال پہلو پر بھی پڑتی ہے، تو وہ اس سے باز رہتا ہے، اور بطور سد ذریعی اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال درست نبیس ہے۔

یہ بات بخو بی معلوم ہے کہ شریعت کے خمی تو اعد کے تحت ایک اہم قاعدہ "سدة رائع" کا بھی ملتا ہے، یعنی ایک چیز فی نفسہ جائز اور مباح ہو محرکمی مفسدہ کا سبب بننے کی وجہ ہے اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا ہو، قرآن وحدیث کے بہت سارے احکام کی بنیاوای اصل پر ہے، مثال چیش کرنے کی ضرورت بیس ، البتہ فیر منصوص اور چیش آ مدہ سائل کوسد ذریعہ کے تحت جائز وتا جائز قرار دینے کے لئے فقہاء کرام نے اس اصل پر بنی احکام منصوصہ می خور و فکر کر کے سد ذریعہ کے چار ورجات بیان کتے ہیں:

۱-جونینی طور پرمفسده کاسب بے ۲۰-جواکٹر و بیشتر مفسده کاسب بے ،بیددولوں درجے بالانقاق معتبر ہیں ، ۳۳-جو کمٹرت مفسده کاسب بے محراکٹر نہیں ،بیدد جو تنقف فیرے ، امام ابیعنیف و شافق کے نزدیک معتبر ہے جبکہ امام مالک واحمہ کے نزدیک اس کا اختبار نہیں ، ۲۰-جس کا مفسده کا ذریعہ بنانا در ہو، بیدرجہ بالانقاق معتبر نیس (مول فتدلائی نبر مرص سے ۱)۔ سد ذر بعد کے ان چارول درجات کی روثی میں میضابط نکاتا ہے کہ جس چیز کے اندر خیر کا پہلو عالب ہو وہ جائز اور درست ہے اور جس کے اندرشر اور مضرت کا پہلو غالب ہو وہ تا جائز اور حرام ہے، اور ای کے متعلق فقہا و کا کہتا ہے کہ "دفع المضورة أولى من جلب المنفعة"۔

اس سے قبل جب ریڈ ہواور ٹیپ ریکارڈ کی ایجاد ہوئی تقی تو اس دفت کے علا و نے ابتداؤسد ذریعہ کے ای ضابطہ کے چی نظراس کے استعال کی اجازت نددی تھی ، گر جب علمة الناس اس جی متبلا ہوتے ہی گئی اور ان کے اخلاق وکروار علی اگاڑ پیدا ہونے لگا تو انیس سجی کہ ای آلہ کو جونی نفسہ فتیج نیس ، ویٹی مقاصد جی علی ایک ٹی بیان پیدا ہونے الکی تو انیس سجی کہ ای آلہ کو جونی نفسہ فتیج نیس ، ویٹی مقاصد جی استعال کیا جائے ، چنا مجی اسلامی تعلیمات پر شمل اور معلوماتی پر وگرام ریڈ ہوائیشن سے نشر کرنے کی اجازت دی ، اور عملی طور پر فوداس میں حصد لیا ، تلاوت قرآن اور وی اور معلوماتی پر وگراموں کو کیسٹ میں محفوظ کیا ، چرخود سنا اور دوسروں کو بھی سننے کی ترفید دی۔

ر فیر ہو و شب ریکارڈ کے بعد سائنس نے ترتی کر کے پھرالی چیزیں بھی ایجاد کرلیں جن میں آواز کے ساتھ بولنے والے کی تصویریں بھی سامنے آتی ہیں جیسے ٹی وی اور وی ی آروغیرہ، ان کے استعال کے نتیجہ میں ہیدا ہونے والی دین، اطلاقی، اور جسمانی بتاتی و بربادی سے کس کو اٹکار ہے؟ ان کے مصر اور بتاہ کن تنائج کو دیکھتے ہوئے علام نے اسے ناحائز قرار دیا تھا۔

کین اب اہم سوال جیسا کہ سوالنامہ بی بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ کیا جکہ ٹی وی، وی ی آروغیرہ گر گھر عام بورہ بیں اور انٹرنیٹ سٹم بھی تیزی سے بھیل رہا ہے، اور توام تو عوام بہت سے خواص بھی ( انحیلہ غرض سیح ) اس بی جتا اللہ ہوت جارے بیں اور انٹرنیٹ سٹم بھی تیزی سے بھیل رہا ہے، اور توام تو وین کی تیلغ ور وی کے لئے بھی استعال کرنے کی بیں ان کے ذریعہ اسلام کے خلاف کچیڑا چھا لے جارے بیں اور اسلام پراعتراض کے جارہے بیں اور یہ چیزیں استعال کرنے والے سادولوح مسلمان اسلام کے خلاف بھی اور اسلام کوئی سلام کوئی سلام کرسکتے ہیں، اسی صورت حال والے سادولوح مسلمان اسلام کے خلاف بونے والی میں دیا ہوا کی طرح کیا اے بھی می می رخ و سے کرائی بی ملی طور پر حمد لیا جائے اور دین کے خلاف بونے والی لیفار کوروکا جائے؟؟

ال مسئے وحل كرتے وقت نقباء كے بيان كرده ضابط "الصور الاشد يزال بالصور الا بحف" اور "بيندار أهون الشوين" كو في أنظر دكھنا جائے ، اور "أهون الشرين كومعلوم كرنے كے لئے ضرور يات وين كى ترتيب اور مدارج شون الشوين كومعلوم كرنے كے لئے ضرور يات وين كى ترتيب اور مدارج شريعت كود هيان مى دكھنا جوكا، ضروريات وين مى سب سے مقدم حفظ دين ہے، پير على الترتيب حفظ جان ، عقل أسل اور مال ہے۔

میرامطنب بینی کرئی وی و فیرو کے استعالی کی کھی چھوٹ دے دی جائے بلکہ حسب ضابطہ "العنو ورة انتقلو
بقدر ها "انین بلکول میں اجازت دی جائے جہاں این آلات کو کش گائے بجائے اورلیو واحب بی کے لئے استعال ندکیا جاتا
ہو بلکہ جیدگی کے ساتھ دینی اور معلو باتی پروگرام سنے اور و کیمے جاتے ہوں اور اپنی ذہنی الجنوں اور پریٹانیوں کا علاج
کیا جاتا ہو، یہ می اس شرط کے ساتھ کہ پہلے اسے می درخ دیا جائے ، اور ٹی دی اسمیشن قائم کر کے دینی ، اصلامی اور معلو باتی
پروگرام بیش کے جائیں ، بلائے ررخ دیے اس کا استعال نا جائز ہوگا۔

برصغیر ہندو پاک میں این کے زد یک اس کی ابھی ضرورت نیک ہے، اس لئے یہاں ٹی وی، وی ی آروفیروکا استعال بلورسد وربیدنا جائز بی ہونا جاہئے، "إلا إلى دعت المصوورة إليه" \_ پھر يد فيعلد كرنا كدكن مما لك يش اس كی ضرورت ہے اوركهال نيس ہے، يختقين اورجهال ويد وحضرات مج طور پر تا سكتے ہيں۔

#### خلاصه بوابات:

- ا- بانزے
- ۲- جن عمالک کی مصورت حال ہو ہاں جائزہ، بشر فیکد مدود شرعید کی رعامت کی جائے ، مثلا پروگرام بیش کرنے والا مرد ہو مورت کی تعلق میں ان آلات کے والا مرد ہو مورتوں کی تقدوریں مارت میں ان آلات کے ہوئیں ان آلات کے ہمتنال سے پیدا ہونے والے می تقصان کو بھی ذہن بھی دکھ کرکوئی ضابط بنایا جائے و فیرو۔
  - ازے البتہ مندوستان جیے مما لک میں وغریج کیسٹ اوری ڈی آ رکا استعال امھی جائز جیں۔
    - ۲- بازے۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دین مقاصد کے لئے استعال

### مواه نا بوافقاسم مبراستيم ددتر، جامعاسا سرفيش حام ايم

انٹرنیٹ، کہیوٹراورد بھر آلات جدیدہ مثلار فیریو، ٹیپ ریکارڈ، ٹی وی، وی ی آر، تار، ٹیلی ٹون، وائرلیس اورٹیکس وغیرہ و فیرہ میں بہت سے آلات جدیدہ کے ایجاد واختراع اور استعال کی پیشین کوئی کلام نبوت علی میں مراحة یا اشارة موجود ہے خصوصاً میڈیا، ڈرائع ابلاغ اور خبر رسانی ہے متعلق آلات جدیدہ کے بارے میں متعددا مادیث نبویہ علی ہے وارد ہوئی ہیں، مندا حمداور ترفیل و فیرہ میں ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری کی حدیث میں بری وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے:

"لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ويكلم الوجل علية سوطه وشواك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده"(منداه مر ٨٠-٨٠، التي الرمان ١٠٠٠، التي ١٠٠٠، التي ١٠٠٠، التي ١٠٠٠، التي ١٠٠٠، التي التي ١٠٠٠، التي ١٠٠، التي ١٠٠٠، التي ١٠٠، التي ١٠٠٠، التي ١٠٠، ا

نيز ايك روايت ش يه:"حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده"(مندالا عام الامرام ١٨٥١ التق الربال ١٦٠٥)..

اور ایک دومری روایت ش ہے:"قد او شک الرجل ان بخرج فلا برجع حتی تحدثه نعلاه وصوطه بما احدث اهله بعده" (منراد)م ۲۰۰۰/۰۰)\_

منداحر، بخاری اورمتدرک حاکم عل معزت عبدالله بن مسعودگی روایت عی "ویفشو ۱ القلم" کافقے ۔ محافت کی مرم بازاری کی طرف اشار و ۱۲ ب (الاشاء لاشراط الباد المرزنی من ۲۷)۔

مذیفہ بن الیمان اور امیر الموشن علی بن الی طالب کی روایت بش "و کنوت خطباء المعنابو" یا "و تکثو خطباء المعنابو" کے لفظ سے سمعی ومرکی و راکع ابلاغ کی تروشج واشاعت برروشنی والی تی ہے (الاشامة برس سم)۔

میڈیا کے ای رقی یافتد دور ش برطرف سے بی آ وازسنائی دے دی ب کداب دنیاست کرایک کوش یا گاؤں

ى روكى ب، اين اني الدنيا ، اين عماكراوراين أبجرى وخيروكى روايت ين "و تزوى الأرض زيا ، و تقوم المخطباء بالكذب" كهدكراس طرف كملااشار وكرديا كياب (موارمات) .

شاه العست الله ولى كر مانى كے بيش كوئى تصيد و بس سيشعر محى آيا بواہے:

باشی اگربدشرق شنوی کلام مغرب آیدمرودنیمی بر طرز حوشیاند

جو برتم كِ تطع وبريداور تعيف وتريف كم باوجودان آلات جديده كا يجادواخر الم يقل كها كيا ب-دنيا كے تغيراور ترتى پذير عالات عن ان جديدة لات كاستعال كاكياتكم ب؟

اس سليط على واضح بات يه ب كرامهاب اورطريقة كمتعال كرجواز سان آلات جديده كااستعال جائزاور متحن ب بيكن اكرامهاب اورطريقه استعال جائز ندمول آوان آلات جديده كااستعال مجى ناجائز بكرده ياحرام موكار

نی دی ، اور دی ی آرکا استفال اور اسلامیات اور فیر اسلامیات کی اشاعت کی بحث سے پیشتر نصور کے جواز اور عدم جواز پر مخصر بے خوا و مغربی مما لک میں ہویا اسلامی مما لک میں۔

اگران آلات جدیده کے استعال کا مقعد (حقیق ندکه مفروضہ) تن کی اشاعت، فرق باطلہ کی تردیداوران کی مسائل کی کا ف اوردوک تھام ہے قو مسلمانوں کو اس طرف پیش دفت کرنا چاہئے۔
سائل کی کا ف اوردوک تھام ہے قو مسلمانوں کو اس طرف پیش دفت کرنا چاہئے اورخودا ہے دیا بیٹون تا کم کرنا چاہئے۔
تقلیمی اور تربی مقاصد کے تحت مرفی اور فیر مرفی کیسٹ تیار کرنا جا کز ہے، کتابوں اور کیسٹوں میں دیر پا اور مفید
سے مفید ترکون ہے؟ اے دھیان میں دکھنا چاہئے ، مرفی کیسٹوں کی تیار کی کا بھم تصویر کے جو از اورعدم جو از پر مخصر ہوگا۔
انٹر نیٹ یا اس تم کا کوئی دومرا ترتی یافتہ نظام ہے دی تعلیمات کی تشروا شاہت کا ذریعہ بنایا جا سکے اے نافذ
کیا جانا جا تر ہوگا، بشرطیک اس کے اسباب اور طریقہ کا داسلامی اصول و آداب سے متعادنہ ہوں ، ارشادر ہائی ہے: "وین خلق مالا تعلیمون ، و علی الله قصد السبیل ، و منہا جائو ، ولو شاء لھدا کیم آجمعین "(مرد ہمل ۱۸۰۸)۔

می اور شری مقاصد کے لئے آلات جدیدہ کے استعال کے جوازی رائے اختیار کرتے ہوئے راقم الحروف کے زو کہ کے خود کے خود کے خود کر ایسی اللہ میں جو مندرجہ ذیل ہیں:

ا-دموتی مقاصد کے لئے آلات جدیدہ کے استعال کے لئے ایسے مقدر ماہرین کی قیم پیدا کرنا جواسلامی اصول و آداب سے واقفیت کے ساتھ ساتھ ان کے استعال کے وقت اسلامی اصول و آداب برتنا بھی جانے ہوں ، اسلامی ایٹودیٹ معرات شاہوں۔ ۲- و و قی مقاصد کے لئے ان آلات جدیدہ کے استعال بین مصارف دستعت کی مقدار کا موازنہ می کیا جائے، مرف جواز کے فتو مرف جواز کے فتو کی کواستدلال بی ندلایا جائے۔

٣- آلات جديده اوركلا يكل طرز دفوت وتبلغ من افاديت كالمح موازندند كيا جائي

مم-ان آلات جدیده کا استعال اسلامی اداروں اور تظیموں کی طرف سے کما حقد کیا جائے جمع شوتیہ یا رعب ود بد بہ قائم کرنے یا زیادہ سے زیادہ فراہمی زرکے لئے زرکیا جائے۔

۵-معاشره اورساخ کے اقتصادی حالات اورائ کے نشیب دفراز کافرق اور آلات جدیده اوران سے مستفید بونے یا نہ ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہئے کہ اسلامی دھوت و تبلیغ کے لئے "الملاء" اور "دمستفعفین" دونوں میں سے کس کا لحاظ زیادہ اور کس کا کم لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، برقل شاہ روم نے ایوسفیان اور کی وفد کے سامنے دو ٹوک لفظوں میں کہد دیا تھا: "و مسألنكم: أضعفاء الناس یتبعونه ام أشوا فهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم، وهم اتباع الوسل "(بنادی مسلم منداجروفیره)۔

۲-آلات بدیده کے وی استعال کے لئے معمارف، مداور طریقہ تمویل کی نوعیت کا تعین کیا جائے ، کی اٹسی مداور طریقہ تمویل کی نوعیت کا استعال میں ندلایا جائے ، جودوسرے دھوتی کا موں پر ایس پردہ اثر انداز ہونے لگ جائے۔

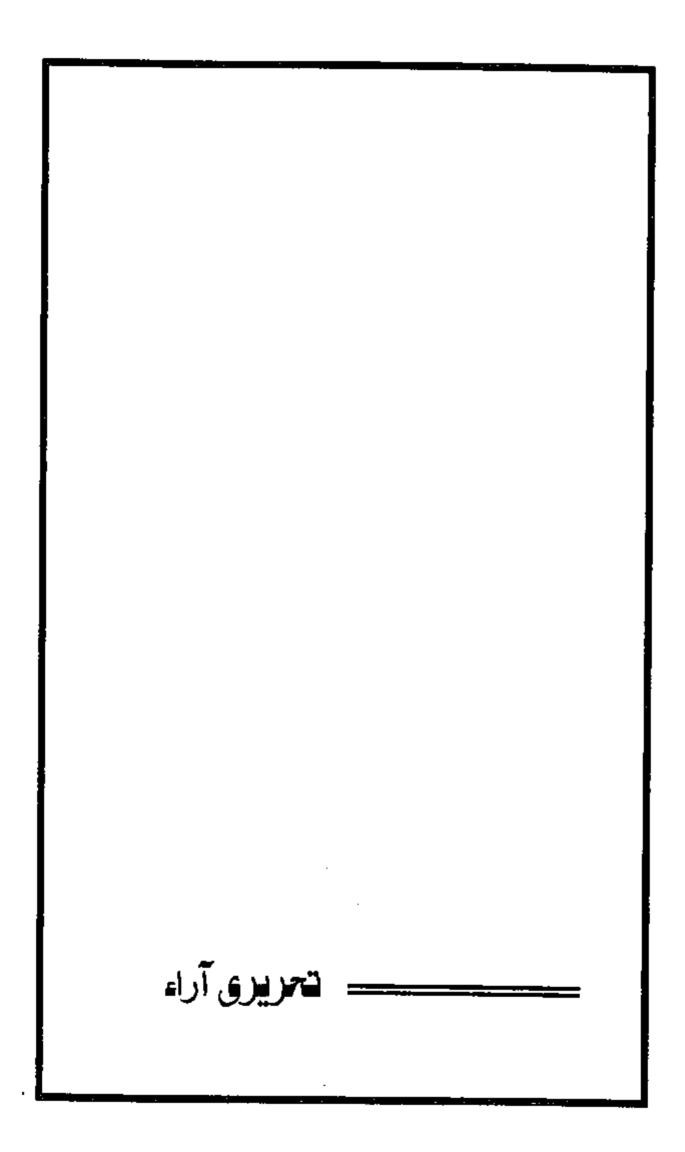

0 × \* W 77 ğ ø. = × Ľ H 3 ٥ 8 **X**2 \_' 'n S e 5; Ħ ₽ \*

# انٹرنیٹ اورجدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مولانا هجرير بإن الدين تبعل عدة إعتلها يكمنوً

۳- نیل دیژن کے عم سے متعلق اور جوشرطیں جواز کی ذکر ہوئی ان سب کا لحاظ اگر رکھا جائے تو تیسرے سوال میں فرکوراشیاہ سے مجل فرکورہ فی السوال مقاصد کے لئے استفادہ کرنا جائز ہوگا۔

۲۰ ال کاملی وی جواب ہے جواو پر کے دوسوالوں کا اس فرق کے ساتھ چونکہ اعزنیت میں تضویر کا ہوتا اغلب نیس اس کے اس سے استفادہ کے جواز کی زیادہ مخوائش انظر آتی ہے۔

# انٹرنیٹ اورجدیدآلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مولانا قاضی عبدانجلیل ایادت ثرمید، پشند

ریڈیو، ٹی دی، دی ی آ ریٹیپ ادر انٹرنیٹ یا اس تم کے دوسرے آلات سی ادر غلا، طلال دحرام ہر تم کے کاموں کے لئے استعمال کئے جاسکتے ہیں، جیسا کہ موال نامہ بی فدکور ہے، اور عام مشاہد دیمی ہے۔

اس لئے ان کے استعال کے اعتبارے ان پر جواز یا عدم جواز کا تھم ہوگا، یعنی اگر ان کو جائز مقاصد کے لئے استعال کیا جائز مقاصد کے لئے استعال کیا جائے اور کی نا جائز کام ٹس ان کا استعال ہوتو حرام ہوگا۔

ممکن ہے جس وقت ان آلات کی ایجا و ہو کی ہواس وقت ان کا استعال محض بطور لہو واحب عی ہوتا رہا ہو ، اس لئے ہمارے فقہا و نے ان کور کھنے اور ان کے استعال کوتا جائز وحرام کہا ہو۔

مراب جیسا کہ موال میں فدکور ہے ان آلات کودی مقاصد کے لئے استعال کرنا ند مرف یہ کمکن ہوگیا ہے بلکہ حالات کا تقاضا ہے کہ ان کو نیر کے کا موں میں ضرور استعال کیا جائے، جس میں فدہب اسلام کی نشروا شاعت اور اس پر کے گئے ہے ہودہ اعتراضات کا جواب دینا بھی شامل ہو۔

اس تمبيد كاروشى يس موالات كے جوابات حسب ذيل بين:

- ا- سلمانوں کے لئے خوداہیے ریڈ ہوائیش قائم کرنا، جس سے مقصد حق کی اشاعت بفرق باطلہ کی تردیداوران کے پھیلائے ہوئے خوداہیے دیڈ ہوائیش قائم کرنا، جس سے مقصد حق کی اشاعت بفرق باطلہ کی تردیداوران کے پھیلائے ہوئے فائر بی نہیں بلکہ سخس بلکہ ضرور کی ہے۔
   ضرور کی ہے۔
  - ۲- بی عم نی وی اشیش قائم کرنے کا بھی ہے، تا کہ سجے مقامدے تحت سیح نظریات کی اشاعت ہو سکے۔
  - سو- ای طرح تعلیم و تربیت کے لئے علمی افلاتی اور تربی تعلیمات یرمشمل کیسٹ تیار کرنا ہمی جائز ہے۔

سم- انزنید یاس شم کاکوئی دوسراتر تی یافته طریقه دور بی تعلیم اور فد بب اسلام کی نشروا شاعت کے لئے استعال کرنا، نیز اس کے استعال کانام کرنا جائز اور متحسن ہوگا۔

### نوث:

واضح رہے کہ جس طرح بھیارا پی مزت وآ ہرو، جان و بال اور دین وائدان کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جاسکا ہے، ای طرح رہے کہ جس عام اور آن کے لئے بھی بوسکتا ہے، ای طرح رہ فرج رفید ہو، أن وی استعمال قلم وزیاد آن کے لئے بھی بوسکتا ہے، ای طرح رفید ہو، أن وی استعمال قلم وزیاد آن کے لئے بھی ہوسکتا ہے، ای طرح رفید ہوگر ندہ وگر اس لئے این کو گائم کرنے سے قبل این میں کام کرنے والے افراد کی ذہنی بھی اور مملی تربیت بھی نہاے تا ہم اور ضروری ہے۔۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

### سنتي كوب في وقتى (مام يور)

- ا مسلمانوں کے لئے ایسے دید ہوائیشن قائم کرنا جس سے علم ودین کی ترتی کا کام لیاجائے جائز ہے، بلکہ فی زبانہ اشامت دین کی نیت سے ضرور کی ہے، تاکہ باطل کا مقابلہ کیاجا سے، مگراس پر پورا پوراکنٹرول متعلقہ جماعتوں کا ہونا ضرور ک ہے، تاکہ اس سے فیش کا نے اور مخرب اخلاق چیزیں شائع نہ ہوں۔
- ۲ ن زمان فی دو او فیره سے مغرفی مما لک کی طرح مخرب اطلاق اور غدا بب باطلہ کے پھیلانے کا کام لیا جارہ ہے، اگراس کے برخلاف کوئی جماعت یا فرداس کے توڑ کے لئے اور تعلیم اور نیکیوں کے پھیلانے کا کام لینے کے لئے ریڈ ہے، ٹی وی، انٹرنیٹ و فیرہ کے انٹیشن قائم کرے تو بی جائز ہے، شرائط غدکورہ بالا کے ساتھ۔
  - س- شرافل فد كور وبالا كتحت تطبى وتريق وفي تعليم كے لئے كيسٹ مثيب ديكار دْياد فير نوكيسٹ تياركر نا جائز ب
- الم شرائط فركورہ بالا كى روشى ش انٹرنيك ہو ياكوئى اور اس تم كا آلہ ہويا آئدہ ايجاد ہوتو اس كا استعال دين تعليم اور تبلغ اسلام ، حسن اعمال واخلاق كى اشاعت كے لئے جائز اور درست ہے۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دین مقاصد کے لئے استعال

حتی اوریل اعتمی دادراسلوم متو

دنیا کے موجودہ حالات کود کھتے ہوئے یہ فیصل کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایسویں ممدی کے مسلمان ان آلات سے اپنے کو ذیادہ دریا تک انگر نہیں رکھ سکتے۔ بحیثیت نجرامت ہونے کے مسلمانوں پر دوذ مدداریاں عائد ہوتی ہیں، ایک تو ان کے استعال میں مدهار کی کوشش کی اور دوسر سے ان کے ذریعہ بھیلائی جانے والی فلونھیوں کے از الرکی میڈیا پراسلام دشمن طاقتوں کے تعند کی وجہ سے مسلمانوں کو زیرست سائی فقصان می ہور ہا ہے اورائ کے علاوہ میں۔

- اس کے ان مالات یس حق کی اشاعت، فرق باطلہ کی تردید اور ان کے سامی کی تردید اور دوک تھام کے لئے
   رید ہوائیشن کائم کرنا میر سے زدیک جائز ہے۔
- ۳- ان مقاصد کے لئے ٹی دی انٹیشن قائم کرنا اور اس کا کوئی نظام بنانا مثلاً کوئی چین وغیرہ لینا مجی درست ہوگا، لین اس متلدیں ہندو پاک کے علاء کے لئے ایک بڑا مسئل تقویر کا ہے، اب تک علاء کی ایک بڑی جماعت جا بحدار کی تقویر کو جائز میں مجھودی ہے، دراقم السفود کی رائے میں اسکی تصویر جوٹی دی سے بہٹ کرد کیمی جاسکتی ہے اور شریعت ہیں اس کی اجازت ہوئی دو الن استفود کی دو الن کے دوراری ہوگی کروہ الن کی مدود کی دیا ہے تا ہے اور جوٹی دوراری ہوگی کروہ الن کی مدود کی دعایت کریں۔
- ۳۰ تعلی و تربی مقاصد کے تحت تحض علی وفی معلومات اور اخلاقی و تربی تعلیمات پر مشتل کیسٹ تیار کرنا ورست موکا۔
  - المرتبية وفيره كاستعال مندوجه بالامقاصد كے لئے درست بـ

# انٹرنیٹ اورجدیدآلات کادین مقاصد کے لئے استعال

مولا نامحرفلفرعالم تدوى عروة العلميا يكسنوً

- ا- سوالنامہ بی جوتنعیلات درج بیں ان کے پیش نظری کے اثبات، باطل کی تر دید اور اسلام وسلمانوں کے خلاف
  کے جانے والے پرو گھنڈ دن کی روک تھام کے لئے مسلمانوں کے لئے خود اپتاریڈ ہو اشیش قائم کر نامرف جائز بی بیس بلکہ
  اس وقت کی ایک اہم دیٹی ضرورت اور کی فریفر کی انجام دی ہے۔
- ۳- ندکورہ بالاسقاصد کے حصول کے لئے ٹی وی اشیش ہی کرنایاس کا کوئی تقم بنانا اگر مکرات سے خالی ہومرف جائز و انسی بلکہ اہم دین فریضہ اور کی ضرورت کی تحیل ہوگ ۔
- ۳- تعلیم و تربی مقاصد کے تحت محض علمی وفنی معلومات اور اخلاقی و تربی تعلیمات برمشمتل کیسٹ تیار کرناخواہ شیپ ریکارڈ رہول یادیڈ ہے کیسٹ اور ک ڈی اور سافٹ دیئر وغیرہ جائز ہے، اس میں کوئی شرقی قباحت معلوم میں ہوتی ہے۔
- سم- بلاشبائزئید ایک آلد بجس سے اس دقت کی دنیا کام لے دی ہے ، اس کو یاس کے علاوہ کو کی دومر اسر تی یا فتہ نظم ہواس کو دین استعال کرنے کی شرعاً اعلم ہواس کو دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنانے اور ہر طرح کے مسالح متناصد کے لئے استعال کرنے کی شرعاً امازت ہوگی۔ ناچیز کے فزویک ذکورہ تمام چیزوں کے قیام واستعال میں کوئی شرق قباحت جیس ہے۔

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

موانا ناشغتل درحمٰن ندوی وارالعلوم ندوة العلمها و بکھنو

ا - دیدیو، فی دی یا انفرنید کی میثیت جمس ایک آلداوروسیله کی به ان کے استعال مرف نظر کر کے ان پر طت یا حرمت کا تھم نیس لگایا جاسکتا ہے، جن مقاصد کے لئے بداستعال ہوتے ہیں ان کی روشی میں بی ان کے جائز اور ناجائز ہونے کا تھم لگایا جائے گا۔

۲- دین کی نشروا شاعت اور حق کی تیلیغ کے لئے رید ہویائی وی ایشیش قائم کرنایا انٹرنیٹ کا نظام قائم کرنا، مسلمانوں کے لئے ندمرف بید کہ جائز ہوگا بلکد مندوب اور سخس ہوگا ، اور "اعدوا نہم ما استطعتم من قوة" کے عموی منہوم میں داخل ہوگا۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

### ملتی جمیل احریز م<sub>ی</sub>ی جامعدم به پیشن الاسلام بعیاد کیود

ا- احتر كنزديك الماعت في اورابطال باطل كے لئے مسلمانوں كواسينے ريد يو المنيشن قائم كرنا جائز ہے۔

۲- ووثما لک جہاں ٹی دی کا استعال وافعتال انتظام عام کے در جد کو کا گئی چکا ہو، وہاں ٹی دی اسٹیشن قائم کرتا یاس کا ظم کرتا ، نذکور ومقاصد کے لئے درست ہے۔

اس کے نیس کر آنھ۔ ٹی وی یاتسورکٹی جائزے بکداس اصول کے تحت کرکمی چیز کا امثال معام ،عموم بلوی یااس طرح عموی روائ ہوجانا کداس سے بچتا نامکن ہوجائے ،اس چیز پس مخبائش وتخفیف کا سبب ہوتا ہے جیسے طین شارع کی طہارت۔"عموم البلوی شیوع المحظور شیوعا بعسر علی الکلف معد تحاشید" (دوراعم، ۲۲۲)۔

نیز اگر کس مسئلہ میں علا وقل کی آرا ومخلف ہوں اور مسئلہ منصوص وقطعی نہ ہو، جمہّد فیہ ہوتو بھی اس میں نہ کور ہ فی السوال حالات مخبائش پیدا کردیتے ہیں۔ بہر حال احتر کا خیال یہ ہے کہ اس معاملہ میں فقعی اصطلاحات عموم بلوی ، اہمّلاء عام کی تعریف وتنصیل ،اور حدد دوشرا نکا کے تعین کی ضرورت ہے اور آئیس کی روشنی میں اس مسئلہ پرخور کرتا بہتر ہے۔

۳- ندکوره حالات ومقاصد کے تحت ٹیپ ریکارڈاوروٹی یو کیسٹ کی بھی تنجائش ہے۔

البتداحقرى ڈى اور مانت ويتر كون بجد مكاكريد كياج ہے؟ اس كے اس كے بارے بلى كوكى رائے دينے ہے مغدور ہے۔

٧- ندكورہ حالات ومقاصد كے تحت اخرنيك كے لئے فكر مندى اور اس كائم احتر كے خيال ميں جواز كے وائرے ميں آئے۔ اُئے م آئے گا۔ البتداى تم كاكوئى دومرا ترتى يافت تم بوتو جب تك اس كے بارے ميں پورى معلومات ند بوء احتركوئى رائے دينے سے قامر ہے۔

نوٹ : ندکورہ آراء وخیالات ، محض رائے اور خیال کے درجہ میں جوار باب افآء کے سامنے مرید خور کرنے کے لئے پیش کے گئے ہیں اور احتر کے خیال میں اس میں بحث وقتیق کی بوری مخبائش موجود ہے۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

### مولانا ( اکرنتر الاسلام ( سی)

- ا اعلا وکلمة الله وترديد فرق مناله کی خاطر مسلمان خود ايند ريد يواشيش قائم کريکتے ہيں، بشرطيکه خبر دينے والے حماط اور دين دار بول، عمل قوية مجمتا بول که فی زمانداس کی ضرورت بیش از بیش ہے۔
  - ۲- اگرتسورے فالی کرے پروگرام ہیں کے جاکی توبلاشبہ نیک اور جائز مقاصد ہیں۔
- ۳- ک ڈی، جو کمپیوٹر کیسٹ ہے یا سافٹ ویئر (جے دیکھا تو جاسکتا ہے گراس کے اندر کی چیز چھوٹیس سکتے ) مثلاً کیسٹس سریل ان دونوں کے ذریع ملمی افلی افراقی وتر بتی مضامین پرمشتل کیسٹ تیار کئے جاسکتے ہیں۔
- ۳۰ فی دی کی اعلی منظوبہ بنی وی میں تو پروگرام کچھا کھونگ جاتے ہیں جیے رقیہ ہو میں مطلوبہ فہر یا مطلوبہ استین تک یکھنے میں تو کو انسر ہوتا ہے جو نہر ڈالیس کے دہی پروگرام آئے گااس کے علاوہ تین آسکا اس نے دہی ہوتی ہے گرا نازید میں تو کو انسر ہوتا ہے جو نبر ڈالیس کے دہی پروگرام آئے گااس کے علاوہ تین آسکا اس نے فی زماند انٹر نید کی افادیت پڑھتی ہی جاری ہے۔ اگراہم او پردی کی صورتوں کو انہیں مقاصد کے خود نے کتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ می دین کی ایک اہم خدمت ہوگی مما تھ جی لوگوں کے ملاح وظل ح کی جانب صعر حاضر کے نقاضوں کو مائے دکھتے ہوئے ہمتریں رہنمائی ہی۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

مولا إمبدالقيم بالمنيوري كاك جامعه نذيريه كاكوى وثال مجرات

ا- حق کی اشاعت اور فرق باطلہ کی تر دیداور ان کی سائ کی کاٹ اور دوک تھام کے لئے مسلمانوں کو فود اپنے ریڈ ہو اشیق قائم کرنا جا کڑے بیٹر طیکہ اس کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا جائے ، یعنی جا کڑ ہر دگرام نشر کئے جا کیں ، اور ایڈورٹا کڑ اور خبار کے فیر مورٹ کی جا کڑی جا کڑا مور اور اخبار کے نشر کرنے ہرم دہی مقرر ہوں ، حقیقت ہرجنی بات کئی جائے ، مورت کی آ واز اور فلمی گیتوں وغیر و دیگر ناجا کڑا مور سے کمل احتاب رکھا جائے اور موسیق سے برہیز کیا جائے۔

۳- ای طرح دی دور ادر بن تی کی اشاعت اور قرق باطلہ کی تر دیداور اسلام کالف سازشوں کو بے نتاب کرنے اور حقیقت سے لوگوں کو واقف کرنے کے لئے مغرفی کما لک اور ترقی یا فتہ مما لک ہی مسلمانوں کے لئے ٹی وی اشیشن قائم کرنا یا اس کا نظم کرنا جا کڑے ، بشرطیک اس میں تمام ناجا کڑ اور فیر شرق امور سے اجتناب رکھا جائے اور اسلامی قوانین کے مطابق چلایا جائے اور اس کی آمدنی کے این کے مطابق جلایا جائے اور اس کی آمدنی کے این کے میا کڑوں گئے ورٹا کڑ اور فیر شرق اور مورت کو اس سے دور رکھا جائے اور ایڈورٹا کڑ اور اخبار وورگر مروسی کی آمدنی کے جائیں ، اور اس میں تصویر سازی بھی لازم ندآتی ہو بھم اور اس کے گیت اور ناجا کڑورا مروسی کی آمدنی بھی اجتناب کیا جائیں ، اور اس میں تصویر سازی بھی لازم ندآتی ہو بھم اور اس کے گیت اور ناجا کڑورا مردسی کی اجتناب کیا جائیں ورٹھی اخبار نشر کی جائیں اور کذب اور فیب سے بچا جائے۔

۳۰ اکی کیسٹ تیارکرتاجس میں اخلاقی و ترجی تعلیمات یا محض فنی و علمی معلومات پرجنی جائز پروگرام ریکار ڈکیا ممیا ہو (خواہ مرف آ واز کی شکل میں یا آ واز وحروف کی شکل میں) جائز ہیں، بشر طیکہ اس میں ذی روح کی تصاور نفش نہ ہوجاتی ہوں اور اگر اس میں ذی روح کی تصاویر آ جاتی ہوں آو اس کو تیار کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۳ انٹرنیٹ وغیرہ کودین حق کی اشاعت اور اس کی تعلیمات وغیرہ کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنا نا اور اس کے لئے آگر مندی اور نظم کرنا جائز ہوگا، بشر طیکہ اس میں ذی روح کی تعماویر کے بغیر محض الفاظ و آواز میں جائز وشرق پروگرام واطل کیا جائے۔

## انٹرنیٹ اور جدیدآ لات کادینی مقاصد کے لئے استعال

#### مولا ناسلطان احماصلای ( المي كرد )

- ا- حق کی اشاعت ،فرق باطلہ کی زوید اور ان کی سائل کی کاٹ کے مقصدے مسلمانوں کے لئے اپنے ریڈ ہو اسٹیشن قائم کرنا واجب ہے ،ونیا کے جن ملکوں اور خطوں میں ایسے ریڈ ہو اسٹیشن قائم کرنے کی ضرورت ہوا چی مسلاحیت کے لحاظ ہے وہاں کے حوام وخواص تمام مسلمانوں کے لئے اس میں وہیں ایما اور اس کے مقاضوں سے عہدہ یہ آ ہونا فرض ہے، باہر کی مسلمان امت کو بھی ایمان واجب کی اوائی می وہ اپنی جو حصدواری بھا کتے ہوں اس کو ضرور نبھانا میائے۔
- - س- تعلیی ور بی مقاصدے یا کیزو آڈیواورو فریکسٹس کی تاری می جائزے آ مےواجب ہے۔
- مہ ۔۔ انٹرنید و فیرہ بھی جبکدان کا مقصد دی تعلیمات کی نشروا شاصت ہو، ان کا حصول اور ان کے لئے گرمندی بھی او پر کی تفکر کی روشی میں مذمرف جائز بلکدواجب ہے، جس پرمسلمان علا واور موام برایک کوتوجد وی جاہتے۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کادینی مقاصد کے لئے استعال

#### [اكزميدتدرت الله باتوى (ميسور)

ا- حل کی اشاعت، باطل فرقول کی تردیداوروندان شکن جواب دینے کے لئے مسلمانوں کا بہتارید ہوائیشن قائم کیا
 جاسکتا ہے، بلکددور حاضر علی ہے بہت اہم ہے، جس پر رابطہ عالم اسلامی، اسلامک ڈولپنٹ بینک اور دیگر اوارے آگے برے علاقے ہیں۔

۲- حضورا کرم ﷺ نے دخ معزت کے لئے شاعری کا جواب شاعری ہے اور وہ بھی مجے نبوی کے منبرے دیا، بلکہ اس مسئل برائی خوثی ورضا مندی کے ساتھ اپنی میا در بھی پیش کردی۔

کالفین سے بچنے کے لئے اوران کے مقابلہ میں آپ علی نیات خود خدق کھود نے میں شریک ہے، جوافی مرب کا طریقہ کارنے تھا، کالفین کو جواب دینے اور اسلام کی حقاظت کے لئے خود بھی سحابہ کرام کے ساتھ آپ علی نے اور اسلام کی حقاظت کے لئے خود بھی سحابہ کرام کے ساتھ آپ علی نے اقدام فر مایا، تو مسلمان بھی دفع معزت اور اسلام کے اشاحی امور کوآ کے برحانے کے لئے ابنا فی دی اشیشن قائم کر کئے تیں۔

عرب مما لک ادراسلامی حکوشی سب ل کرایا خودایک سیٹ لائٹ فضایی چیوڑ سکتے ہیں بلکدایک فضائی اشیشن قائم کر سکتے ہیں۔

اخلاقی ور عاضر می تعلیی و تربی مقاصد کو جاذب تظر کرنے پرکی اوارے تحقیق کردہے ہیں، علی وفی معلومات اور اخلاقی و تربی تعلیمات پر شمتل کیسٹ خواو آڑیو ہو یا ویڈیو، ی ڈی ہو یا سافٹ ویئر بھے تعلیم و تربی آلات ایجاد کرنا ہے مد ضروری ہے ، فرض کفاید کی طرح ایک محضوص جما حت کوتیاد کر کے شل جدید کو گرائی ہے ، پہاٹالا زم ہے۔

۳- و پی نشرواشا عت کے لئے انٹرنیٹ یاای تھم کااورجد بدنظام قائم کرنا جائز ہے،اسلام علم وسائنس کا کالف نہیں ہے، بحث رسول کا مقصد یعلم الکتاب والحکمة ہے۔ معر حاضر میں علمی نظریات و تحقیقات کے لئے انٹرنیٹ بھی اپنا سکتے ہیں۔ بیں۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

### مواه بر پاخی اور علی جامعهای تیرید، چھان بارد ، شرکی مجاری ا

### قرآن مجيد عى الفرتعالى كاارشاد ي:

ریدی، نی وی اور انزرید و فیروایے مغید وسائل اطلام ہیں جن کی افادیت کا انکار ممکن تیں ، ہے آفات ہذات خودمیاح ہیں ، اس پر بعدم جماز کا تھم ان کے فلد استعال کے باعث ہے، بافل پرستوں نے آئیں تخریب کاری اور بافل کی نشر واشا صت کے لئے استعال کرد کھا ہے ، اس لئے ان عی شرکا پہلونمایا ن نظراً تا ہے ، اگر ان کے ایمانی پہلوسے فا کدوا فحاتے ہوئے آئیں تخریب کے بہائے تھی ور بافل کے بجائے تن کی تروی کی تروی واشا صت کے لئے استعال کیا جائے وائی می تیرکا پہلو

# انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

ملتی کومباری الدین قاک شعبده پیزات اسلم نے نیوزش الحاکزی

حق کی اشاعت ، فرق باطلہ کی تر دید اور ان کی مسائل کی کاٹ اور دوک تھام مسلمانوں پر فرض ہے ، اور اس کے لئے تمام متاسب اور مؤثر وسائل کو استعال کرنا ند صرف جائز بلکہ واجب ہے ، اس سلسلہ میں تین بنیا دی ہاتی پیش نظر رکھنی جائز کہ دوجب ہے ، اس سلسلہ میں تین بنیا دی ہاتی ہی شائر رکھنی جائز کہ خور وسوالوں کا جواب مجی ہے :

#### قاعرواول:

"إن الأصل في الوسائل الإباحة والجواز إلا إذا قام الدليل على تحويم" وماكل كم باب ش كاعده بيب كرام الأمل أم الأمل أم الإباحة والجواز إلا إذا قام الدليل على تحويم" وماكل كم باب ش كاعده بيب كرام الأثمام ذرائع مباح ادر مبائزين، إلا بيك الايك الكام الإرام بنا البريد وسيلة ودم المرام الذاته، أورجى ذريع وسيله ترام يمشتل بون يا ترام كى طرف في جائي وجد مرام قرام إلى المند الذريعة -

### قاعروناني:

ال سلسله على دوسراا بهم قاعده بيد ب كدتمام مهيا دسائل سے استفاده اور ان على افضل اور مؤثر اور زياده عموى نفخ واسل دسائل كوافقيار كرناوا جب ب

#### قاعروثالث:

تیسرا کا عده بیا ہے کددا گی الی افتدا پی سکت اور تدرت وا مکان بحر برمناسب وسیل کو استعمال کرے ، اپنے کو مالا یعظیم کا مکانف ند بنائے ، خواہ وہ مالا یعظیم وسیلہ بہت اہم ہواور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی بہت ہو، مطلب یہ کہ جو وسائل بمی موجود دمهیا مول ان کادای الی الخیر استعال کرے اور بہتر اور اعلی وسائل کے انظار ی جیٹاند ہے، اگر چہ بہتر ک تلاش بھی جاری رکھے۔

رید ہواور ٹی وی اسٹین و آؤہوا وروید ہوکیسٹ اور اسٹرنید و فیر و کے مسائل بی ندکور و بالا تینوں قاعدوں کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ اس روشی میں پہلے سوال کا جواب ہے ہے کے مسلمانوں کے لئے اپناریڈ ہو اسٹیشن و فیر و قائم کرنا اپنی استطاعت کے بفتر مفرور کی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب می بھی ہے کہ خدکور و مقاصد فیر کے لئے ٹی وی اسٹیشن قائم کرنا اور اس کا کوئی تلم بنانا میجے ہے۔ تیسرے اور چوتے سوال کا جواب مجی اثبات میں ہے۔

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کا دینی مقاصد کے لئے استعال

موقا پانگرامچرقا کی ندوی دارآملوم الامیلامید پستی

ال حقیقت سے کی کوالکارٹیں کے مصنوعات وا پہاوات خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید، جن کا انسان کے معاثی فلاح سے دبل ہے دہ سب نعمت خداد ندی ہیں، شریعت کا نقاضا صرف یہ ہے کہ اللہ کی عطا کر دیستیں فلامعرف ہیں اور نافر ماندوں ہی استعال ندکی جا کیں اور منعم کو ہمدوقت یا در کھا جائے۔

جدید آلات اور خاص طور پرائزنید کے ذریعہ بااشرشرک تبلغ بہت ہوری ہے، بلکدائزنید نے تو فاشی اور حمریانی کوفروغ دیے میں اہم رول اوا کیا ہے، کوکداس کا وائرہ کار بہت وسیع ہے، مجروہ اطلاع وسیلہ کے ساتھ می رابطہ کا کام مجی کرتا ہے، برفض اس کے ذریعہ کھے عام نے وشرکے اختیار میں آزاد ہے اور گناہ کی فطری کشش کا سامنا کرد ہاہے۔

بېرمال بيان آلات عى بېرجنين جائز وناجائز دونول كامول عى استعال كياجاسكآ بادركياجار باب، مر جائز كامول عى استعال كافيعد برودكم اوردائر وكدود ب.

## انٹرنیٹ اورجدید آلات کاوینی مقاصد کے لئے استعمال

#### مولا بامر بینتوب افتاک جاموم بهیانداد الطوم بزید بیرد باره پیکی

- ا- موجودہ حالات میں دنت کی زاکت کے پیش نظر سلمانوں کواہے دیں واسلامی ومعاشرتی و نظافتی واخلاتی پروگرام اس میں نظر کرنے کے لئے شریعت کے صدود میں رو کرزاتی رید ہوائی شریعاً جائز ہوگا ، بشر طیکہ غیر اسلامی پروگرام اس میں نظر نہ کئے جائیں ، اس میں اشاعت دین کا فائدہ ہوگا ، اوراس کے ذریعہ غیر سلم اتوام ند ہب اسلام سے روشتاس ہوں مے ، اور جولوگ اسلام کے خلاف بوری و نیامی خلا یو میکنڈ و کرتے ہیں اس کے ذریعیاس کی کاٹ اور روہوگی ۔
- ۲- لذكوره بالا مقاصد كے فئے مسلمانوں كوائ اسلامى نظريات واحتقادات واحكام شرعيدكونشر كرنے كے لئے ان مما لك يمي في وى اشيشن قائم كرناياس كاكوكى دوسرا مبادل نظم كرناشر عام اكر درست ہوگا۔
- "ا- چونکه موجوده و دنت پی نیپ ریکار او نیز نوکیسٹ اوری ای نیز سانٹ در روغیره کا استعال بہت عام ہوگیا ہے، اس کے تعلیمات برشتی مقاصدا در ملمی افی معلومات واخلاقی و تربی معلومات وتعلیمات پرشتل کیسٹ وغیره تیار کرنا شرعاً جائز ہوگا، اس کے کدائ کے ذریعے تعلیم یافتہ وغیر تعلیم یافتہ طبقات کو کافی فائدہ پہنچ گا، اوریہ چیزی تبلیخ دین و ترویج اسلام کا اہم ذریعہ بینیم اگل
- ۳ ای وقت انٹرنیٹ کا استعالی چونکہ بہت می مفید تا بت بور ہا ہے ، کیونکہ اس کے ذرید آ وقی بہت ہی کم وقت میں ونیا بحرکی بہت کی نہت ہی ہود و نصاری وقادیا نی وفیرہ ونیا بھرکی بہت کی فہر معلومات حاصل کر لیتا ہے ، نیز انٹرنیٹ کے ذرید فرق باطلہ جیسے بہود و نصاری وقادیا نی وفیرہ اسلام کی فلط تصویرا قوام عالم کے سما منے چی کررہے جی اور اسلام کی فلط تصویرا توام عالم کے سما منے چیش کرنے کے کوکانی نقصال کانی مقال کے سامنے چیش کرنے کے انٹرنیٹ وغیرہ پر اسلام کی میجے تصویرا توام عالم کے سامنے چیش کرنے کے لئے تائرنیٹ وغیرہ پر اسلام کی میجے تصویرا توام عالم کے سامنے چیش کرنے کے لئے تائر عالم میں میں دوگا۔

### سوالات كخفرجوابات:

- ا- موجوده حالات بی بركزتے موئے معاشره كے تحت اور فرق باطلد كى ترويداور اسلام كى بھے تصوير وی كرنے كے لئے ريد اور اسلام كى بھے تصوير وی كرنے كے لئے ريد يواشيش قائم كرنا شرعاً جائز ہوگا۔
  - ٢- مغرني مما لك وفيره عن اشاعت اسلام ك لئ أن وى الشيش قائم كرنا شرعاً درست بوكار
- ۳- مالات ماضره ش جونکه سوالات ش ندکوره چیزون کا استعال بهت عام موگیا ہے اس لئے اقاده عام کے لئے علی معلومات وا خلاقی وتر بینی واسلامی تعلیمات بر مشتمل کیسٹ، ویڈ نوکیسٹ وغیرہ تیار کرنا درست موگا۔
- ۳- انٹرنیٹ کا استعال اس وقت کا فی اہمیت واقادیت کا حال ہے لہذا اس کو دیلی تعلیمات کا ذریعہ بنانے عمی شرعاً کوئی قباحث نیں ہے۔

#### مناقشه:

## انٹرنیٹ اور جدید آلات کادین مقاصد کے لئے استعال

#### طارق محادما حب:

انٹرنیٹ کے ذریعہ آج ہیں ہوات ہیدا ہوگئے ہے کہ آپ کی خاص کماپ کو اپنے کہیوٹر پر کھول سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آ وُٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ہر کوئیس ال وقت آپ کو ۱۹۸۷ پر مہیا ہوگئی ہیں، پھراس کے بعد ایک بہت می عام بات جو آج کل چل رہی ہے، وہ ہال کا مرس، جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، لین الیکٹر انس کا مرس، لین اب جوٹر یدوفر وخت ہود علی جو بر ہود می انٹرنیٹ پر ہود علی ہے، آپ کی کہ کی دکان میں چلے گئے، آپ کو کی چیز کی ضرورت ہے، اب پوری وہ دکان سا تبر الہیں لین انٹرنیٹ پر ہود علی ہے، آپ کو کی چیز کی ضرورت ہے، اب پوری وہ دکان سا تبر الہیں لین انٹرنیٹ ہے ، آپ اس دکان کی جن اشیاہ کو، پروڈ کش کو دیکھنا چاہیں آپ کو تمام آفسیانت انٹرنیٹ پرل جا تیں گی، آپ اس میں آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے آپ کا مربیٹے فیرر سے دیسے نامورہ آپ کو تمام آفسیان ہے ایک وورن کے اندر گھر میں ڈیلیوری ہوجائے گی، تو دیکھئے آپ کھر بیٹھے فیرو دفت کرد ہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ای جگہ جا کراس پر وڈ کٹ کو حاصل کریں۔

چردومرے یہ کدورلڈواکڈ ویب کی وجہ آپ دنیا کی کی بھی طرح کی مطوعات حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی مختص جو گھردوں ہے ہوں ہیں آپ کوئی بھی سناؤں، غلی گڑ دوسلم ہے نیورٹی بھی ہارے ایک استاد سے ڈاکٹر مجر اورلیں صاحب، دہ پھردوں کے لئے طیشیا ہے گئے اور دہاں ہے نیورٹی آف پیٹر ولیمس اینڈ نیچورس میں تکچر ہوگے ، ان سے ہاری فط و کرابت ہوتی تھی ، اچا تک فط و کرابت بند ہوگئی، میں بڑا پر بیٹان ہوا کہ اچا تک وہ کہال ہے گئے ، تو بس خالی محل کے ، تو بس برای فط و کرابت ہوتی تھی ، اچا تک فط و کرابت بند ہوگئی، میں بڑا پر بیٹان ہوا کہ اچا تک وہ کہال چلے گئے ، تو بس نے ای ۱۳۷۷ میں ایک ہوتا ہے سرج انجی ، اس میں آپ کی مطوعات جو کی بھی گوشہ ہے ہو، کی بھی فیلڈ ہے ہو، آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ایک بھی پنہل سرج ہوتا ہوا کہا ہا انری کیا ہے ، جس میں آپ کی بھی خض کواس کے تام سے تلاش کر سکتے ہیں، تو میں نے پیپل سرج میں ان کی ہو نیورٹی کا نام انٹری کیا اور انٹر نیٹ میں ان کی اور فیل انٹر نیٹ میں ان کی ہو نورٹی کا نام انٹری کیا اور انٹر نیٹ میں ان کی وہ وہ کی ہو تی ہیں گئی ہو تا ہوں کی کھی تو بس کے بیٹر پر ہم نے ان کا جو ڈو پارٹر شٹ تھا بین کی کیکل انجیئر میں ان میں دیکھا تو ان کا نام تھا، ڈو اکٹر محدادر لیں کچرر، تو میں اب اب کی کپیوٹر پر ہم نے ان کا جو ڈو پارٹر شٹ تھا بین کی بیکل انجیئر میں دیکھا تو ان کا نام تھا، ڈو اکٹر محدادر لیں کچرر، تو میں اب اب کی کپیوٹر پر ہم نے ان کا جو ڈو پارٹر شٹ تھا بین کے میکل انجیئر میں دیکھا تو ان کا نام تھا، ڈو اکٹر محدادر لیں کچرر، تو میں

براخوش ہوا کہ دو یہاں ہیں، کین ان کا ای کیل ایڈریس ہیں تھا، کیونکہ ای کیل ہوتا تو فورا ان ہے رابطہ قائم کر لیہا ہو یمی نے بہ ای سائٹ کا ویب ماٹر یعنی جو بھی سائٹ ہوتی ہے اور جو بھی معلومات اعزنید پر ڈال دی جاتی ہے اس کا ایک انچاری ہوتا ہے جس کو ویب ماٹر ہو گئے ہوتا ہے جس کو ویب ماٹر ہو گئے ہیں، ویب ماٹر کو ای کیل کرڈاکٹر محد اور لیس صاحب ہمادے ہمکد مثان کے تھے، وہ آپ کی ہے نیورٹی میں جی دیس ان کی کوئی معلومات ہمیں جیس لری ہے تو دوسرے ہی دن ان کا ای کیل آیا ۔ ' کہ ہاں وہ بھال تھے، بی خود کی بات بالکل درست ہے جمر جو ماہ ہوئے وہ اپنے وطن اوٹ محنی'۔

اب آب سوین کدوه جومهید بیلے بندوستان آ مجے اور ش ان کو انٹرنید پرکہاں کہاں کموج روا تھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آ یک کی طرح کی معلومات یا کسی طرح کی انظار میشن کو انظریب سے ذریعہ لے سکتے ہیں ، یا جمعی سکتے ہیں ، کی طرح كمانك ديرس كوا بداؤن او كريح بي مناند كعبيل جواؤان ب، من في ايك مناحب كوكها، بنبول في يورى اذان انٹرنید کے ذریعہ میں میرد بینمنورہ کی مجدنوی کی اذان میں نے خودانٹرنید برآن لائن کی ہو بیساری چزیں انزىيد يرمها إلى-اس كے بعد جوتيسرى چيز انزنيد يرمقبول موئى وه آئى آرى، انزنيد ريليس چيد، بيانزنيد ريليس چید کیا ہے: آپ کا کو لی دوست یا کوئی عزیز امریک علی ہے اور آپ بیال ہیں، آپ نے پہلے ہے وقت متعین کرلیا ہے، او وواینے کمپیوٹر پرائزنیدے جرا کیااور آب بھی،اب آب دونول ہی اطمینان سے بدینک بعنی تعکوموری ب،ان کا جوسی ہوواد پراسکرین پرآ رہا ہے ادرآ پ کا جوسی ہوون ہے اسکرین پرآ رہا ہے، اب بی ایس بلک اعزمید کے ذریع فول مین آب این مزیز کوائزرید فون بھی کر سکتے ہیں بین اگر ان کے یاس ائٹرمید کھیکھن نہیں ہے اور ان کے یاس کہیوزنیس ہے مرف فون باورآ بكا عربيك ككشن بالواس كافون بيخ ككا اورآب كا اكر الى ميذيا في كاموجوآ وازآب في بال المن میڈیا بولتے ہیں جس می آواز متن اور تصویرسب چزیں بھا ہو کر آتی ہیں ، تو آب کے باس منی میڈیا لی ک ہے، آب المينان سے اپن آ وازكوان تك كينيار بي إور آب لوكل كال كفرى عن ى انزيشن بات كرد بي ، كوكه كورنسن آف الدياف ال كا اجازت بيس وى ب كمآب انترنيك ون كاستعال كريس الكن بهت جلد انترنيك ون عام بوف والا ہے،اس کے بعد انٹرنید کیس بھی ہوگیا ہے، یعنی کی فیص کے پاس فیس مثین ہواس برانٹرنید نہیں ہو آ باے انٹرنید یا کمپیز کے در بید فیکس میچ مجی بھیج سکتے ہیں، پرایک دوسری میات ہاں میں، ابغی ٹی لی بولتے ہیں اس کو، یعی قائل الم المنفرفو الوكالي يعنى بدكها يك بهت بدى فائل بجرس كا آب تبادل كرسكة بين و آب اس ك ذريع كمي محفض كويد فاكل بين یختے ہیں۔

(اس كے بعدمولا ناعبيدانشداسعدى صاحب في موضوع سيمتعلق عرض مستله بين كيا)\_

#### مولانا عتين احمربتوى صاحب:

بہر مال موض مسئلہ آپ کے سامنے آپ کا باور بدوضاحت بھی ہو بھی ہے کہ ائٹرنیٹ کیا چیز ہے، اب یہاں دو
چیز یں تفتگو کی ہیں، اگر واقع اس طرح کا سوال ہو جو آپ اہر بن ہے کرنا چاہتے ہوں، جس کا تعلق اس مسئلہ کے حکم شری پر
پرسکتا ہوتو وہ وضاحت ضرور کرائی ہیں، آپ اس کولوٹ کر لیجے ، اور دو سری بات جو مرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کنصور کی طت
وحرمت کا سوضو گا اس وقت تعاد اُئیس ہے، اس نظا کو ہم بچولیس کہ طلق کی تصویر جائز ہے یا تا جائز ہے، یہ مغیوم بالکل ٹیس ہے،
بلکہ سوالنا سد کا سوضو گا ہی وقت تعاد اُئیس ہے، اس نظا کو ہم بچولیس کہ طلق کی تصویر جائز ہے یا تا جائز ہے، یہ مغیوم بالکل ٹیس ہے
بلکہ سوالنا سد کا سوضو گا ہے ہے کہ جہاں ٹی وی کا اس قد دروائی ہو چکا ہے، بہت ہے ایسے ملک جیں اور ہندوستان جی بھی بڑ ب
شہروں جس بھی اور اب تو گا دُن گا دروائی ہو چکا ہے، در گر گر چین چین ہو کی اس کی در بعد ہے انہائی تخر ب
اطلاق چیز ہیں اورو میں کو خراب کرنے والی درین کے بارے جس نظام سطوعات برطرح کی چیز ہیں چینی رہ جی ہو کیا اس کی
مخوائش ہے کہ ایسے چھے پروگرام مثالی کرو ہے جائیں کہ کا ذکم ہاری آئندہ شیس یا جولوگ بھی جیں، غیر سلم بھی اسلام کے بورے میں عطوعات یا جی کہ بارے بھی معلومات یا جسے ہوں۔
معلومات یا جسے ہوں۔

بخیرہ وجائے ،اوردین کی معلومات سے وہ بالکل عافل ہو۔ال سلسلہ علی ہمیں فور کرنا ہے کہ کیا اس اضطرادی صورت حال علی ہمیں ہورک ہے ہورگرام ہانا اور فی وی پر لا نا اس کو درست قرار دیں ،اس لئے کہ اگر ہم نے ایسانیس کیا قو ہمارے بچ خلاجے وال علی جنابہ و با کیں گے ، گھروں علی جہاں ہی فی وی کہ ایسے ذریعہ روگیا ہے ،قواس پہلو پہمیں خاص طریقہ سے فور کرنا ہے اورا یک بات قویہ ہے کہ فقصانات فی وی کے وہ مجی جانے ہیں ،ان فقصانات کو آپ کی مدیکہ کم کر سکتے ہیں ،اس مصد لے کر ،اس سلسے عمل مدیکہ کم کر سکتے ہیں ،اس عمل مصد لے کر ،اس کے پروگرامول کی اصفاح کر کے ،ایسے پروگرام ڈال کر ،اس سلسے عمل بھے ایک بات یا دہ تری ہے معظرت عمر فارون شاید یا وہ جوالہ کی کو ، نہول نے فر مایا کہ انسان فقیہ نہیں ہوسکا بدب تک کہ وہ بیت بیان کے کہ دو تری میں اس کے کہ فاز اورائی جی ہے ۔ دوز وہ جی چیز ہے ،ان امور پرقو فتوی ویٹا انتہائی آسان فائد نہیں جہاں صورت بیہو کہ دو چیز ہیں ہمارے سامنے ایک ہیں جو دوج چیز ہیں ہمارے سامنے ایک ہیں جی دوز وہ جی ہی ہو کہ وہ چیز ہے ،ان امور پرقو فتوی ویٹا انتہائی آسان کام ہے ، لیکن جہاں صورت بیہو کہ دو چیز ہیں ہمارے ایک ہو گئا ہے ہے کہ شرکس میں کم ہے اور کس میں ذیادہ اس کا تو انتا اور اس میں خواج وہ اس کی تعرف اس میں جو وہ ہے ، لیکن ہیں جو اس کا می میں شرکس میں شرکس ہے ، میر حال اب میں دھوت وہ انہوں آپ ہو ہوں پہلوؤں کا مواز نہ کر کے ہم بیر فیال اب میں دھوت وہا ہوں آپ ہو ہوں ہیں جس میں شرکس ہے ، بہر حال اب میں دھوت وہا ہوں آپ ہو ہوں ہی کہ دونوں پہلوؤں کا مواز نہ کر کے ہم بیر فیال اب میں دھوت وہا ہوں آپ

#### مولانازيراحرقاك ماحب:

فردوا مدکو بھی جیں دی جائے ، بلکے کی تعظیم ، کسی ادارے ، جس کی ایانت جس کے طال وحرام کے مدود کی رعابت پر جمیں مجروسہوں جن کے در ح وتقوی پر جمیں اعتادہ وکردوان کو آلات کو یقینا اجنا جی انداز جس مجمع مقاصد کے الئے استعمال کر سکس کے اور کرتے رہیں گے تو ان کے لئے اجازت دی جا کتی ہے ، کو یا کس تنظیم وادارہ کے لئے ، لیکن ہر عام و خاص کو اجازت دیا جن کے بارے بھی ہم مطمئن نیس جی کدیے طائل وحرام کی صدود کی رعایت مجمع کر کئیں مے متا سے نہیں ہجستا ہوں۔

### قائنى كإبدالاسلام قاك صاحب:

دخرات بھے بداخلت اللہ کے کئی پڑری ہے کہ بھے بدخطرہ ہور ہاہے کہ کہی خطا بھٹ نہ ہوجائے اور جھے بیتان ہے کہ کئی خطا بھٹ نہ ہوتا ہا ہے کہ بیتان ہے کہ کئی خطا ہوں کے درمیان تمیزی اللہ تعالی اور دونوں کے درمیان تمیزی خس کو پیدا کیا: "فالھمھا فہور ھا و تفو اھا" (مور کشمن : ۸)۔ فور اور تقوی کا احساس اور دونوں کے درمیان تمیزی ملاحیت مطاکردی، اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو آ کھ بھی دی اس ہے ہر فیرکو بھی دکھے ہیں اور ہرائیوں کو تھی دکھی میں سائر تھوں کے بیتے ہیں اور ہرائیوں کو تھی دیکھی سے ہی اور ہرائیوں کو تھی اور ہرائیوں کو تھی ہوئی ہی دیکھی اللہ تعالی نے بیس کہ اللہ تعالی نے بیس کہ اللہ تعالی نے بیس کہ اللہ تعالی نے اس بات کو بہت عام دکھا ہے۔ اور مادے مسائل کی بنیا دائدر کے ایمان پردگی، اور احساس فیرو دشر پردگی ہے، اللہ اس فور و تقوی پردگی ہے، آلات اس دنیا جی ہر طرح کے تھیلے ہوئے ہیں، جیسا اس کا اور احساس فیرو دشر پردگی ہے، اللہ اللہ فور و تقوی پردگی ہے، آلات اس دنیا جی ہر طرح کے تھیلے ہوئے ہیں، جیسا اس کا استعال کی جو اللہ ہو ہو ہیں، جیسا اس کا استعال کی جو اللہ ہو ہو تھیں، جیسا اس کے استعال کی جو اللہ ہو گور دی ہو تھیں۔ استعال کی جو کے اللہ ہو کے ہو ہو کہ ہیں، جیسا اس کی استعال کینے گا دیسا ہوگا۔

پہلے آ جائے انٹرنیٹ پرایری ہے کہ انٹرنیٹ ایک در اید ابلاغ ہے، پر فیل کیا ہوتا اگر ججۃ الوداع کے دن، جم دن آپ علی آ جائے گئے گئے انٹرنیٹ ایک انٹرنیٹ ایک در اید ہم حضور علی کی کا دن آپ علی نے فرمایا تھا: "فلیسلغ الشاهد المعالب" اگر ایسے آلات ہوتے جن کے در اید ہم حضور علی کی آ واز ساری دنیا تک بھی آ واز ساری دنیا تک بھی آ واز ساری دنیا تک بھی اور ساوی میں میلوم نیس میل کے حضور علی کی آ واز ساری دنیا تک بھی جائے ، جھے اس بارے می معلوم نیس ایکن آپ معٹرات اس نظر نظر کو بہت اعتمال کے ساتھ سوج سکتے ہیں، یہاں پر بحث و تین ہے، ایک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کا مسئلہ اگر یہ سوال آتا ہے کہ اعظر نیٹ اور فی وی پر بڑے گئے گئے کا دو تھی ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کا مسئلہ اگر یہ سوال آتا ہے کہ اعظر نیٹ اور فی وی پر بڑے گئے ہے گئے وی کراموں کو دو تھیں ، میر ھاجو اب ہوگئیں جائز ہی ہے جرام ہے، ایک موال۔

دومراسوال بہے کدایے دیب سائٹ ایے کیسٹ ،الی چزیں تیار کر کے اعزنید پرسپلائی کر سکتے ہیں ،جن کے ذریعہ میں اس کے کہ سودی حرب کا ایک خاص دیب فرد آ ب جائے ہوں کے کہ سودی حرب کا ایک خاص دیب سائٹ ہے جود ہاں پرعام ہے اور آ پ کو یہ جان کرخٹی ہوگی کہ یوی تعداد ش اس کی وجہ نے لوگ اسلام تبول کررہے ہیں جو

روزال سے استفادہ کرتے ہیں ، بڑی تحداد ش ہیں ، ایسے کی ان ش بھارے دوست بھی ہیں جیسے مہد باشہ زیدی ہیں ، قال الی میں باخال ہیں جنہوں نے اسلام کی تھا نیت کو پایا ہے ، وہ اپنے کروں میں بیٹے بیٹے بیٹے تفریح مشغلہ کے طور پر سائٹ کو کھول لیتے ہیں اور ان کو قائدہ پہنچ آ ہے ، تو پہلا سوال بیتھا کہ کیا انٹرنید اور ٹی وی وغیرہ کا استعال جس کے ذرید خلاتم کی جن میں ، ایسے پروگرام کا ویکنا ، اس کا استعال کرنا کیا کمی مسلمان کے لئے مطال ہے جس کا جو اب آ ہے وہ بیا ہے۔

ایسے فٹف ویب سائش کے ذریعہ اسلام کے احکام ، اسلام کے حقائق ، اسلام کی دعوت کا بیلو، صنور میکھنے کی سیرت پاک بنتی مسائل ، نماذ کے ، ق کے مروزے کے فیرو و فیرہ کیا ان چیزوں کے لئے ایسے معلو باتی کیسٹ تیاد کرکے اعزادے کا دیسے جاسکتے ہیں ، جماس سے فاکدہ افعا کمی ؟ قود دو ال آئے بہ نیادی ہو گئے۔

ایک اورسوال دوید کرکیا فی دی کے ایسے چینل کھولے جانکتے ہیں، یا اپنا گائم کر سکتے ہیں جوالق ماتی ،سیای، ندای اور اتصادی سلم معلے مورب میں ، جومعاشرتی لیفارے ، اس کا جواب ہم اس میس کے ذریعہ دے سکس ، مشکلات الله اسلام يرجلنا آج كوئي أسان كام فل به بلد "كالقابض على الجمر الرطرح يكويا آك كا تكارول ير، ساؤتهافريقه على جارے دوستول في، جب ايك ريد يوائيش قائم كرنا جا إاور قائم كيا مجى توان كے اور وہال كى عدالت ش ایک مقدمة ائم کیا گیا ، کراس ش مورت کول بیس آئی -اس کا مطلب ب (Discrimination) ، کرریکس کی بنیاد ے (Discrimination) ہے۔ اس کے اس ریڈ ہوائشٹن بر مورتوں کو کیوں ٹی الاؤ کیا جاتا ہے آئے کے لئے سے مشكفات وبال ير بيدا بوكس مال طرح كى اور مى جزي بيدا بوعنى بين مدخواريال آئيل كى بيكن اكر بم ال طرح كي ضرر ے بھا کراہا کوئی لی دی چیل جا کیس ،آ ب بھے کہ طان کے ارے می آج جو بہت ی اس جزی انٹر کی جاری ہیں جس ے شریعت اسلامی دور قانون محمد کی کی قومین مولی ہادرلوگوں کے ذہان میں اس کے خلاف ایک شرید اموا ہے، بہت ک چزى ئائىكى جارى يى الكن اصلا تىلىم اسلاى كاجوفىدى اس كى اشاعت كاكوئى درىيدى اوركوئى ئى دى چيل مارى آب كانتيارات عن بين بين الحرح اسلام كا قانون ثاح باسلام كا قانون تعدداز دواج ب الحرح بماوكون كريكى بناسخة بيل كداك سے ذائد يويال جس كى بيل ان كياويراك دورے كيا حوق عائد ہوتے بين ميام معاشرتیا احکام ہیں اسامی طور یہ کی مدید یا تا آ ج سب سے بواہتھیارے، ندگولدند بارودندایٹم بم مند ہیڈروجن بم سب ے طاقوراً لدے، ظاہرے کہم کوبہت مشکل در ویش ہے، آن کی میڈیا کی جو بہست ہاں کے مقابلہ کے اللہٰ ہیں، خاص كريندوستان عي بيكن اكرتموذ ابهت بمهان سياى تملول كابس تبذي يلغاد كامس فرز ذكري كابهم مقابلها ورسامنا كرسكس وكياس كاامانت أب حرات دي ك ای طرح منظرر فیر یوانیشن کا آتا ہے، اب ان سب چیزوں کا برائویٹا کزیشن مور اے، بیرسب چیزیں اب مرف مركار كي تويل من بين رين كي أب كاريد يواشيش خبرين ثائع كري كا أب كاكولي في وي جيل خبرين ثائع كري كا اب اس می تموزی ادر مشکلیں ہیں، مجھان کو کھول دینا ماہے ، مثلاً بچے چیزیں اسی جلتی ہیں کرشیل فائدوں کے لئے ،اس میں اشتہارات آئے ہیں اور آج آ دی اشتہار وی دیکنا جا ہتا ہے جس میں تقی مورت سامنے آ کر کھڑی ہوجائے ،یہ بلعیبی آج کے معاشرے کی ہے، اور اس کولوگ بھتے ہیں کہ مورتوں کے ساتھ مساوات کی ہم نے اور مورتوں کو ہم نے حقوق ویے، درامل مورتوں كوحتو تيك ديے جارے ين، بلكمورتوں كومرياں كركان كوكيش كيا مار إب بتوه و مشكلات تو يدا مول كى، لکین اگر علا مک محمرانی عمی اس طرح کوئی جینل قائم ہوجو تجارتی مفادات کے لئے اور دیگر مفادات کے لئے ایس چیزوں پر کیرومائز کر سکے اور سلے کر سکے ایکن ہماری جو بات ہے جا ہے قکری یا خار ہو، سیاسی یا خار ہو، یا ساتی مسائل ہوں، اگر ہم ان تمام شرائط كے ساتھ اكرايسے في وي چينل قائم كر عيس وريديواشيش قائم كر عيس جو بہت مشكل كام ب، چربجى الى فورسيزاور طانت الجرى ب جوعلا وكي مدايات كوسائ ركه كرا دكام شرع كے مطابق منكرات سے اجتباب كرتے ہوئے اور كائن اور خير كى بدايت كاكام كري توكيا آب اس كى اجازت دي هي المساون كديد وتمن موالات إلى جوبم في آب سے كئے ہیں،ان کا فیصلد اگر آ ب کردیں کے تو بہت کانی ہے، لوگوں کو کام کرنے کے لئے، اور بہت سارے سوالات ہیں اگرہم الجيس مي تو دشواري موكى موكى محي حل مم الن لوكول كے سامنے بيس دے ميا كي ساك مروري وضاحت تقى ، مي اس ما خلت کے لئے آپ سے معذرت عابما ہوں۔ لیکن مجھے مرف اتنا کہنا ہے کہ خلط محث مت کیجئے۔ دوالگ الگ موال جين ايك مخض كاكسى يرد كرام كاد يكنا-اس كوبتاد يجئ كدكون ساجائز باوركون سانا جائز ،ايك سوال يدب كرايي يروكرام تاركرة جي من خراويا جي من شرورة تمريد يكراي جيل قائم كرنا جي كدريد بم حق ادر خرى اثامت كريس، احكام شرى كى يابندى كرت بوئ ،اس كاكياتكم بوكا ،اس طرح ال تنول والات كوآب مل كري كي آك إيد مي موالات مول مے، ایک بار پر می مخل موا، اتنابول کیا، یہ بہت موا، میں پر داخلت کی معانی جائے موے امید را مول کر بہت التعاور مح نصلتك آب ينجي كاورآب ربنمال كري ميدانا والله

#### مولانا ارشدقا ك صاحب:

جس انداز میں اورجس اسلوب میں ورض فیش کیا گیا ، اور اس پر حضرت قاضی صاحب کی مفصل گفتگو آئی اس کے بعد چر بین قائل استغمار میں ، اس میں ایک بیہ ہے کہ فاض طور سے ٹی وی میں اور ویڈ ہے کیسٹ اور ظم میں ، ان میں فاش بعد چر جر بی قائل استغمال ہے ، اور اسلام ان می طریقوں کی اجازت دیتا ہے ، جوروح اسلام کے خلاف ندیوں ساتھ انتھوم سے

جرب وہ دون اسلام کے خلاف ہے، ان تمام چیز دل شی اگر ٹی دی کو نیک مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے یا کی کو یہ امپازت دے دی جائے کہ وہ جیش قائم کر ہے تو وہ تصاویر کو تخوظ کرے گا اور محفوظ کرنے کے بعد وہ تصویر کے تم بھی تکس امپا ہو جو ہراہ داست کا سنہ کردے اور اس کی کیسٹ نہ بنائے تب تو پکوٹی دی اور جیش کی امیا ہو جو ہراہ داست کو ای جیش ایسا ہو جو ہراہ داست کا سنہ کردے اور اس کی کیسٹ نہ بنائا درست ہیں ہوگا، اور جیش کی اجازت دینا درست ہوگا ، لیکن دہ جیش جو ریکارڈ بنا کر اور کیسٹ بنا کر کام کرتے ویہ کیسٹ بنائا درست ہیں ہوگا، البت کنہ کار ہوگا، اس داسلہ کہ تقویر کی جو حرست ہو ہمر ہم ہے اور اس سلسلہ میں نرکی برتابید دامشکل ہے، ایک خاص بات اس شی بیآ ہے گی کہ اور اس سلسلہ میں نرکی برتابید دامشکل ہے، ایک خاص بات اس شی بیآ ہے گی کہ عام لوگوں کے لئے جو انجی استعمال کرد ہے ایں بغیر کی قید و بند و شرط یا جلکے شرائط کے ساتھ اجازت دیے ہی جو احساس گناہ و جرم ہے وہ کی کہ فاص کی خاص بات کا داور بغیرا در ایک کی دور و نیک مقاصدی کے لئے می تھویر و غیرہ دی کیوں کے میں تھا مدی کے لئے تھویر و غیرہ در کی سالہ میں ایک خاص بات تھا ہی دور می کئی دی و غیرہ نیک مقاصدی کے لئے می تھویر و غیرہ دی کیوں کے سالہ میں ایک خاص بات تھی۔ اس کی اور جرم کی فی دور و نیک مقاصدی کے لئے می تھویر و غیرہ دور کی سالہ میں ایک خاص بات تھی۔ اور اس کی اور جرم کی فی دور و نیک مقاصدی کے لئے می تھویر و غیرہ دی کیوں کے سالہ میں ایک خاص بات تھی۔

#### مولا الملطان احراصلاتي معاحب:

ے اجتناب کیا جانا جائے ہائے ،اور فقد اکیڈی اس میں مدا علت کی کوشش شرک ہوتو اس کوعلا ہ کی رائے پر کول کیا جائے کہ جو
علا ہ ٹی دی کو اپنی تصویر کے ساتھ تقریر کرنے کو جائز خیال کرتے ہون وہ استعال کرلیں اور جن کوعدم جواز پرامرار ہووہ اپنا جن
اس کے لئے محفوظ رکھیں، لیکن ٹی وی کا استعال تصویر کے بغیر یہ اسک ہات ہے جو سی خین ہے ، اور تصویر کے بارے میں جو تنی
ہو و تنی بھی درست نیس ہے ، اور اس کے اختلاف می می کوئیں جانا جا جا جا ہوں۔ اور اس کے دلائل کی تصیل می می کوئیں جانا جا جا جا ہوں۔ اور اس کے دلائل کی تصیل می می کوئیں جانا جا جا ہوں۔ اور اس کے دلائل کی تصیل می می کوئیں جانا جا جا ہوں۔

## ذاكزم داعليم اصلاحى صاحب:

ائزنید اور نی وی پرتسویرے متعلق اوراس کی حرمت سے متعلق جو بات ہوری ہے وہ ظاہر ہے۔ یکن تسویر کی حرمت ہے۔ اور کی ای اسے کہ جو لی ی حرمت ہیں اور کی ای اسے بدار کی وجہ ہے کہ چوٹی ی تسویر جربت می مبتدل ہو، یا ال ہو او کول نے اس کے جواز کا فتری دیا ہے، او می سے موض کرنا جا ہوں کا کہ آج کل جو تساویر تسویر جربہت می مبتدل ہو، یا ال ہو، او کول نے اس کے جواز کا فتری دیا ہے، او میں مرض کرنا جا ہوں کا کہ آج کل جو تساویر

#### مولانامپدانشاسعدی صاحب:

یات بار بار کی جاری ہے کہ تنگواور سوال کا متھد جوابی وضاحت ہے جا ہے اور قاضی صاحب نے بھی کہ دیا ای کے مطابق گذگر ہو، تصویر کی حرمت کا مسئلہ یا حلت کا ،اس ہے بحث نیمی کرتی ہے، تصویر حرام ہے، عام طور ہے موقف کی ہے، اس کے دفائل بھی لوگوں نے دیے ہیں، ان دلائل ہے قو گفتگوئیں ہے، ٹی وی تصویر کے بغیر نیمی ہوگئ ، مولانا تعین صاحب کا بات پر مولانا سلطان اصلامی صاحب نے جو گفتگوئی ہا ہے، غاہر بات ہمولانا تعین صاحب کا یا معید تصویر کو انگر میا ہے کہ اور قرائل ہے، خاہر بات ہمولانا تعین صاحب کا یا معید تصویر کو انگر می ہوگر اس کے گا وہ تصویر کے بغیر آئے گا، یو شاید متصوری آئیل ہے، مولانا وہ کی نہیں ہوگئی ہے، مولانا میں ہوگئی ہے، اس کا متصدید ہے کہ تصویر کی طت وہ اس قرمت کا متلا ہی جو کہ ہوگئی ہی ہوگئی ہے۔ اس کا متصدید ہے کہ تصویر کی طت وہ میں اور خوال اور مواشر ہے کی اور جن افراد کے لئے بات ہودی ہودیہ کہ وہ ان وسائل اور ذرا لیج کی مولان کو میں اور نہ ہوگئی ہیں، دو ہو کی دوسر ہے ذریعہ سے دو افتیاری طور پر مستفیدہ و تے ہیں، دولی میں مان کو این اور مواج ہے کہ ان کو میں مان کا ذہن اور مواج ہی کہ دو ہول

جائیں اور یا یہ کدندی مشاغل انہوں نے اس طرح اور صدی ہیں کہ وہ نظام نہیں بنا سکتے تو سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک
حق بات و بہنچانے کے لئے ، وقوت بہنچانے کے لئے ، اس باحول اور معاشرے میں جہاں ہر جماعت اور ہر فرقہ جملہ مکنہ
دسائل کے ساتھ اپنی یا تمیں پہنچار ہا ہے تو آیا ہم اپنی یا تیں پہنچا کیں اور جولوگ اس معاشرے میں ستفید ہور ہے ہیں وہ
ستفید نہ ہوں ، بات اس ماحول و معاشرے کی ہوری ہے ، ہم لوگ مدرے والے ہیں ہم فی وی اور انٹرنیٹ نہیں لا کیں گے ،
ہم ستفید نہیں ہوں کے ، کین خود ہمارے بعدوستان میں تیزی ہے ایسے طبقے کی تعداد یو ھودی ہے ، اور ہندوستان ہے باہر
ہم ستفید نہیں ہوں کے ، کین خود ہمارے ہم وہ بال دیم ہو بیانے والے اس نیس ملیں گے آپ کو ، اور نہیں ال رہے ہیں ، چونکہ
گی وی ما لک میں قو سمنہ بالکل عام ہے ، خود یہاں دیم ہو بیانے والے اس نیس ملیں گے آپ کو ، اور نہیں ال رہے ہیں ، چونکہ
اُن وی عام ہور ہا ہے ، دیم یہ کو کون ہو جہتا ہے ، تو ان لوگوں کے لئے بی ذرید اور وسیلہ ہے ، ان تک حق بات پہنچانے کے لئے ،
اُن وی عام ہور ہا ہے ، دیم یہ کوکون ہو جہتا ہے ، تو ان لوگوں کے لئے بی ذرید اور وسیلہ ہے ، ان تک حق بات پہنچانے کے لئے ،
اُن دی عام ہور ہا ہے ، دیم یہ کوکون ہو جہتا ہے ، تو ان لوگوں کے لئے بی ذرید اور وسیلہ ہے ، ان تک حق بات پہنچانے کے لئے ،
اُن کی عام ہور ہا ہے ، دیم یہ کوکون ہو جہتا ہے ، تو ان لوگوں کی کے بی ذرید اور وسیلہ ہے ، ان تک حق بات پہنچانے کے لئے ،

### وْاكْرْمْبِدالْتَقْيمِ اصْلَاحِي صَاحْب:

یمال جن علاو کو تحفظ ہے مرف ای بنیاد پر کسائ بنی تصویراً رہی ہے، ورندتو جہاں تک مقصد کا تعلق ہے، یس مجمتا بول کہ مقصدے کی کوائکاری جیس ہے، تصویر کی حرمت کی کیا حقیقت ہے اور کمال تک اس سے بچنا جائے وو گفتگوتو آئی بی نہیں۔

مولا ناعبيدالله اسعدى ماحب:

استنميل مينبي پزناما ہے۔

ملتى سعيدا ارحن ممين:

تصویری طنت و حرمت سے طع نظر پی ٹی وی اور انٹرنید کو ایک و نیا کے ماند ہمتا ہوں، جس طرح و نیا یہ ہل ہم کر اچھائی یا برائی دیکھی ، نی اور سکھائی جاسکت ہے ، یہاں بغیر بطے ہرے ، سامنے بٹن ہے اپنے کنٹرول بی و یکھا ، سنا اور سمجھا جاسکتا ہے ، تو دنیا بی برے اور بھلے کی تیزی صورت جوایک مکلف کو ہے ، نگل کرچل ہجر کر جا ہے تو بری لائن پر جائے جا ہے تو بری لائن پر جائے اور جا ہے تو ایک مکلف کو ہے ، نگل کرچل ہے تو بری لائن پر جائے اور جا ہے اور ایک میں اس کے اختیار میں ہے جا ہے تو بری لائن پر چلا سے اور جا ہے اور تر آن کر یم کی ہی آ ہے مبارک : "الا یکلف الله نفسا الا و صعبها" (مور و برو کر جا ما اکت سبت " میں ممانعت میں کی بات نہیں کہ سکتا کہ کئی تکلیف مالا بطاق نہ ہوجائے ، لیکن "لها ما کسبت و علم با ما اکت سبت"

(سور وَابِقر و ٢٨١) كى بنياد پر شى سيجها بول كرا كرا جازت بوتو كوئى قباحت شرى طور پرنين بونى چاہئے ،اورا يك بات به عرض ہے كہ يوسوى روان ہے جس كى طرف و بن غالبانين بانا كرسب لوگ اخبارات پڑھے ہيں اوركوئى اخبارشايدى ايدا ليے جس مى تعمادير ند بول ، تعمادير و يكھتے ہيں ، تظرفيس بجيرتے ہيں ، علاء ہے قو حسن طن ہے كہ وہ تصوير ہے تطلح نظر كرتے بول ، حين اخبار و يكھنے كى حرمت پرتقوير ہے ، تو بحر بول ، حين اخبار و يكھنے كى حرمت پرتقوير ہے ، تو بحر استدلال ہے ئى وى كے ديكھنے كى حرمت پرتقوير ہے ، تو بحر اخبار ديكھنے كى حرمت پرتقوير ہے ، تو بحر اخبار ديكھنا بحق آئ ہى اللہ بواستدلال ہے ئى وى كے ديكھنے كى حرمت پرتقوير ہے ، تو بحر اخبار ديكھنا بحل آئ ہى موش كر د باتھا ، اس كے بعد ماہرين ہے ايك سوال بيد اخبار ديكھنا جا تھا كہ ئى دى اور انظر نيے ہو ماہرين سے ايك سوال بيد جہنا جا باتا تھا كہ ئى دى ادرانظر نيے ہى خاص فرق كيا ہے ، يہ مى بناوين قوشا بدا ضاف ہوگا جارى معلومات عى ۔

### منتيم احرقا ك معاحب:

می اس موضوع سے متعلق صرف دو تمن با تمی موض کرنا میا بتا ہوں ، پہلی بات جس کے سلسلے میں ہارے سامنے وضاحت ہے بات آ چک ہے، کہ بااشباس وتت دنیا على جس تیزى كے ساتھ بے حيالى، عربانيت اور فاشى مجيل راى ہے، اس میں ٹی وی کاسب سے براحصہ ہے، تفرادر شرک کی وہ چزیں جن کامسلم ساج اورمسلم فاعدان میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تعادہ ساری چزیں اس وقت مسلمان کے بیڈروم می نظر آئی ہیں اور آ ہتہ آ ہتہ ایا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کے عادی ہوتے جارہ بین، اورالی الی بے حیائیاں اور برائیاں مجیل رہی ہیں جن کا تصور محی نہیں کیا جاسکا۔ اللہ تبارک وقعالی نے آس امت يرجوذ مدواري والى ب، وه بوجوت الى الخير اور نبي عن المنكركي ، الله كرسول الله علي في ارشاد فرما يا يعمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فيلسانه فأن لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الإيمان" محرات ،اور بے حیائی اور فاشی کورو کئے کی ذمدداری اس پرڈانی ٹی ،اوراس کے تمن درجات اس مدیث کے اعر ذکر کئے مگے سب سے بہلا درجہ، جواس مدیث کی تطبیق ہے معلوم ہوتا ہے وہ بہت تو ی ہے کہ اگر انسان کے بس میں ہواور اس کی طاقت وقوت میں ہوتواس طاقت وقوت کواستعال کر کے بے حیائی اور برائی کوروک دے اور دوسرا درجہ یہ ذکر کیا کہ اگر ہاتھ ے اس برال کورو کئے کی طاقت وقد رت نہیں ہادرانلہ نے زبان می اور قول میں اے پیطاقت دی ہادرزبان اورقول ے برائی کوروک سکے قواے رو کنامیا ہے اور تیسراورجہ یہ ہے کدول میں اس برائی کو برائی سمجے، میں بھتا ہوں کہ فاص طور ے ہند دستان اور ہند دستان جیے مما لک جہال مسلمانوں کو اقتدار اعلی اور قوت ما کمہ عاصل جیں ہے وہال وہ لوگ این وسائل سے اور این اسباب سے رید بواور ٹی وی اشیشن قائم توشیس کر سکتے لیکن انتادہ ضرور کر سکتے بین کہ قول کے ذریعہ اور کوشش کے ذریعہ ایک اس کا تبادل نظام پیش کر سکتے ہیں، جس کی صورت سرے کہ ہم کوئی ایسا چینل فرید لیس ماایسا کوئی چین بالیں ،جس میں اس دشت کے مروجہ چین مظرات و برائیاں اور فحاثی نہوں میں بھتا ہوں کہ اس دفت ہندوستان اور

ہندوستان جیے دیگر کما لک میں حکومت برفرش کفایہ ہے کہ وہ اس طرح کا تھم کرے، میں جرت حاصل کرنی جاہنے دوسرے فرق سے خاص خورے ہندوستان میں جس تیزی ہے قادیا نہت کھیل دی ہے اس نے ایک جیکل فرید ایا ہے اور سلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ جستا ہے کہ اس جینل کے ذریعہ جو برا کرام نشر کیا جاتا ہے یہ اسلام کا پروگرام ہے، یہ قرآن کا پروگرام ہے، یہ صدیت کا پروگرام ہے، ایک دور میں جی اسلام کا دلدادہ ہے وہ جاہتا ہے کہ صدیت کا پروگرام ہے، ایک وہ طبقہ جو اس بردی کے دور میں جی اسلام کا دلدادہ ہے وہ جاہتا ہے کہ اے کوئی ایک چیز ہے ، اگر ٹی دی کے اعدود می آن کا انتظام کرتے ہیں، وہ عدوق فیصحت کا انتظام کرتے ہیں آق یہ طبقہ ہم حال اس جی تی سے مستنب موقع برا اوا ایس موقع پر ابوا ای سی جو جاتے ہم انتظام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس می جو بواے کرڈالنا جاہتے ، اس وقت ہماری وسعت میں جو ہا ہے ہم کرڈالیس اورا کرایا ہم کہ لیے ہیں تو افد تعالی اس کے شیل میں اس چیز پر بھی ہمیں قد دے مطافر ہاوے کا جس کی قد دے ہم کواس وقت حاصل نہیں ہے۔

قامنى كإبدالا المام قاك معاحب:

بات مخفر کرو۔

مغتي م احرة كم صاحب:

مولاناشاجين جمالي معاحب:

ال مسئله بل آن إكى آيت: "ومن الناص من بشترى لهو الحديث ليصل عن سبيل الله بغير علم ويتخلها هزوا" ( مورة القمان: ١) انزيد اليا لكنا بكري أن الحديث من دافل باور مثلات كاكام بهر مال الله بغير الرحال المراد الله الله بغير الله بعير الله بالمراد الله الله بعير الله بالله بال

آئیں ذوق مبادت بھی ہاورگانے کی عادت بھی نگلتی ہے دعا بھی ال کے مندے تھر یال بن کر اگر ہم اس بند کو گوارا کرسکیں تو ازردئے فتوی تو جواز کی مخوائش معلوم ہوتی ہے، لیکن ازردئے تقوی مخوائش نہیں معلوم ہوتی ہے۔

### مولاناتمين ماحب:

ایک بات جے عرض کرنی ہے، دونام باتی ہیں، انشا واللہ ان کی آراء بھی سامنے آبائی ، ایک بات بہے کہ تصویر کا مسلم جو باربار آربا ہے، اور مولانا سلطان احمد اصلامی اور مولانا عبد العظیم صاحب نے کی تو وہ تو آ کے کی چیز ہے جو آ ہے ہوئی سب جے عرض ہے کرنا ہے کہ اخبارات کا استعال ہم کرتے ہیں، المنجد شاید مطالعہ کرنے والے ہر عالم کے گھر شمی ہوگی، اور جہال لا بریری ہو ' المنجد' ضرور موجود ہوگی، اس بھی بھی تصاویر موجود ہیں، بھی بھتا ہوں کہ اگر تصویر مقصود ہو تھی ہوگی اس بھی بھی تصاویر موجود ہیں، بھی بھتا ہوں کہ اگر تصویر مقصود ہو تو اس کی بات بیں کہوں گا ہیا ہے۔ فواس کی بات بیں ہو ہیں۔

### مولا نااخر المام عاول صاحب:

بھے ایک بات یہ مرض کرنی ہے کہ تصویر کی ملت و حرمت کے مسئلہ کو جو الگ رکھنے کو کہا جارہا ہے کہ جس بھی علاء برصغیر کا تقریباً اقفاق ہے کہ تصویر کا بنوانا حرام ہے ، تو اس کی حرمت کو تسلیم کرتے ہوئے ضرورت کی بنا پر اس ک ہے بہال پر ، اس کی حرمت کو تسلیم کرتے ہوئے ضرورت کی بنا پر اجازت کا فتو کی دیا جائے جیبا کہ پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورتوں کے سے اجازت دی جاتی ہے ، یہ مسئلہ صاف کردیا جائے کہ تصویر حرام ہے مگر ضرورت کی وجہ ہے اس کی اجازت کے مسئلہ برخور کرنے کو کہا جارہا ہے۔

#### مولا ناابوالعاص وحيدي مماحب:

اس سوال میں کی چزیں میں اور دو چیزوں کے استعال میں او گوں کی تفتگو ہور بی ہے۔ ایک ہے اعرفید ،جس کو قباحتوں ہے دور کیا جاسکتا ہے ، اور دوسری چیز ہے رید میواشیشن کا قیام ، ان دونوں میں تو کوئی قباحت نہیں ہے ، جبیبا کے معلوم ہوا کدائزنیٹ کو قباحت سے باک رکھاجاسکتا ہے، رہامعالمہ فی وی اٹیشن کے تیام کا، یاویڈ یو کیسٹ بنانے کا توبیدونوں چیزیں مجمی موجودہ حالات میں جو پس منظر ہیں ، اس میں ان دونو ل کا استعمال بھی درست ہوسکتا ہے ، کوئی مضا کقائبیں ہے ، بات جو آتی ہے تصویر کی، جہاں تک تصویر کی حرمت کا مسئلہ ہے واس سلسلہ میں اور بھی بعض وضاحتیں ہیں، ایک چیز ہے ہے کہ تصویر کے ساتھ دوسلوک ہوتا ہے: ایک احترام کا ،ایک اصلال کا ،تصویر کے ساتھ عزت واحتر ام کا معاملہ کرنا فلا ہرہے کہ اس طوریر تصور کااستعال قطعی حرام ہے، نیکن میرا خیال بیہ کے مثلاً اگر کسی کوکوئی جا درمل مئی جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کو بچھا کر استعال كرسكا ب،اس كافتوى ببت سے فقهاء نے دیا ہے، وہاں بھی تصویر دن كاستعال مور ہائے كر اضلال كے ساتھد،ادر ایک داقعہ کتب مدیث میں ہے میج مسلم کی روایت ہے کدایک بارحضرت عائش نے ایک قرام (ایک قیم کا کیڑا) استعال کیا جس من تصویری تھیں تو آب ملک نے اس قرام کوجویردے کے طور پر لاکا ہوا تھا اس کو اتر داریا ادر کاٹ کر دسمارو ( تکمیہ ) بنوا ا اس کی جزئیات نہیں لتی کے تصویریں کتنی کی تھیں اور کتنی نہیں کی تھیں ،لیکن وہ بہر حال جزوی طوریر وسادہ کے لئے جوسر کے نیچے پڑتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے اس برخوداس کا احترام نہیں ہونا استعال ہوا، اس لئے آپ دیکھئے کہ وہاں بھی ایک مصور چیز استعال مونی توه واس وتت کی بات تھی، لبذائی دی اشیشن کا تیام، یادیڈ ہو کیسٹ وغیرہ تیار کر ، اس میں تصویرین ضرور آئیں گی، لکین ان تصویروں کے ساتھ چونکہ احترام کامعالمہ نہیں ہوتا ہے، مقصود بالذات تو خیر ہے تی نہیں ،احترام کی بات بھی نہیں ہوتی ے،ایک موس استعال کرے فی وی اشیقن کواورویڈ ہوکیسٹ کواور جوتھوریں اس میں ہیں ان کے ساتھ احترام کا ایک طرح ے تیرک کا معاملہ کرے ابیانہیں ہوسکتا ہے، اس لئے ٹی وی اشیشن اور ویڈیو کیسٹ کے استعمال میں جن حضرات کو قباحت محسوس ہوئی محض تصویر کی وجہ ہے ، تو اس روایت کے پیش نظر اور فقہا ، کی تقریحات کے پیش نظر بہر حال احترام واصلال کا فرق كرناجايئه

### مولاناعارف مظهري صاحب:

تقور کی جو بات چل رق ہے ،اس میں آپ حفرات میفور سیجے کدایک آدی اگر دلدل میں بعنما ہوا ہے، وہ دشواری میں ہتنما ہوا ہے، وہ دشواری میں ہتنا ہے اور بچھلوگ با ہرتماشائی ہوں تو حق کیا بنمآ ہے، ساعل پر صرف تماشاد کیفنے کے وَلَى بات تو ہے گی ہیں۔ تو جو با تیں مجردی ہوں اس دقت بنانے کی کوشش کرنی جائے ،مزید الجھانے سے مسئلدادر بزھے گا اور سلجے گائیں، پجھودت

کے لئے مرف بید کھے کہ اٹی بات آپ پہنچانے میں کہنا تھور کا استعال کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنے کہ کہنا کم وقت میں اپی بات پہنچادے دے ہیں، ایسے فعم مک جو صلالت میں پڑا ہوا ہے اور دین سے بہت دور ہے، کی کو آپ کیچڑے اللہ جا کی کے لا تھوڑی می چینٹ تو آپ پر پڑے گی می اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اس لئے تھوڑی دیر کے لئے اتی بات تو برداشت کرنی می بڑے گی دین کی بات پہنچانے کے لئے۔

### مولا ناختی احمد بستوی صاحب:

ہارے درمیان جشید ماحب موجود ہیں جو انٹرنیٹ دفیرہ کے ماہرین بی سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اظہار ڈیال کریں، میں ان کودوت دیتا ہوں کہ دہ تشریف لاکیں۔

#### جشيدماحب:

تے گران کو پت بی بیل کداملام کے خلاف کیا پر و پکنڈہ ہور ہا ہے، اس لئے کد ملک کے ملک میں بیرائش بند ہیں، اس سے
یہ ہوتا ہے کدایک طرح سے کہدلیج دعوت کا بہت بڑا پہلو بلاک پڑا ہے، توبیا نٹرنیٹ بہت ضروری چز ہے کہ جیے مولانا علی
میاں عموتی نے ایک بارکہا تھا کداملام کے خلاف چیز دل سے لڑنے کے لئے اسلام کے مخالف کا جانتا بھی بہت ضروری ہے،
تواس لئے بید بہت ضروری ہے کدا نفار میشن موجود ہواور اس کے خلاف قائن کرنے کے لئے ہم لوگ بھی اس کا استعمال
کریں، اور بیا یک بالکل حرب اور اوز ارب، اس اوز ارکوجس طرح بھی آپ استعمال کریں۔

#### مولا ناسيدنظام الدين صاحب:

درامل فقی سیناری جوموضوعات ہیں ان میں ایک موضوع انٹرنیٹ ادرٹی دی کے بارے میں ہے، میں نے اس بركونى مقال نبيل لكعادليكن اس كالنسيل اورخلاصه مائة إاس كود يكعا، جوابات ديكيه، بات يدب كربم كوحقيقت بهند ہوتا جائے، آب حقائق سے مندموڑ کے نیس عل سکتے ، اگر مقعد یہ ہے کددنیا میں اسلام کی اشاعت ہو، ایک ہے اشاعت دين اوراكي بدواح من الدين مدين ك ظلف بتني تريكات جل ري بي ان كاجواب دياجات ، تو دونون بات فرض بي آب بركهآب اين وين عدونياوالول كومتعارف كرائمي، اوردين يرجودومرول كي المرف ع مقيد عدا متيار ي، اممال کے انتبارے ، اخلاق کے اختبارے ، اور معاشرتی مسائل کے اختبارے جواعتر اضات کے جاتے ہیں اور اسلام ک صورت من کی جارت ہے، ہم اس سے قطع نظر کرلیں یہ کیے ہوسکا ہے، اس لئے کدان ذرائع کو ہموں نے استعال کیا ہے، اكراً ن ووائم بم سے بم سے لڑتے ہیں تو جمیں بھی ایم بم سے على ان كا جواب دینا ہوگا، بم براني موارسے ان كامقا بلديس كر كے اتن جوزرائع ان كے ياس بيں ان كے ذريعه وہ پورى دنيا بيں عيسائيت كايرو پكند وكررہے بيں، يه پرو پكند واس انماز می درامل روی کے زوال کے بعد شروع ہوا، اس حقیقت کوسا سے رکھنے کہ روی کے زوال کے بعد د نیا میں عیسائیت اوراسلام کا مقابلہ ہے، امریکہ اوراس ائل کی جتنی سازشیں ہیں اوران کے جتنے مرویکنڈے اور کارروائیاں ہیں وہ مجی اسلامی ممالک کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں ، وہ سارے مراکز بوری دنیا کے اندر اسلام کواس صورت میں دیکھنا جا ہے أي كدوم بمي غلير عامل نكر يمكي بومقعد تما ، "هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الممشوكون" (سورة توبه: ٣٣) ، توي غلب عاصل نه يوكى طرح سے جا باس خك كامعالمه يوه من صاف كہتا ہوں اس ملك ميں بھی اگر ار ب توای بات كا ب كہيں زئرہ ہوكرية و ما مجرنہ جائے اوركہيں ہم يرغالب نہ موجائے ، ال كى تمذيب عالب ند دوجائ واس لئے مجمع بات بيا ہے كہ جتنے بھى ذرائع بيں اس سلسلے كے ان كوا نعتياد كرنا بالكل واجب اور ضروری ہے، بیانٹرنیٹ کون الی بات ہے جس میں اتا الحمااور تعبادیر کا مسئلہ لئے پھررہے ہیں، اخبار والے تصویر ماتکتے یں قریدے سے بدا عالم اپنی جیب سے تصویرا کال کرائی و دیتا ہے اور فتری دیتا ہے کہ تصویر حرام ہے، جننے سال ب ذوہ علاقے ہیں اڑیہ میں سلات ہیں اڑیہ میں سلات ہیں اڑیہ میں سلات ہیں البتدائی کے جومنکرات ہیں ، محرات ہیں آ ب ان سے کہ کس انداز سے قصان پہنچا ہے، تو یہ آئ دی ایجا دات ہیں ، البتدائی کے جومنکرات ہیں ، محرات ہیں آ ب ان سے کو میں ہوتا تو آ ب ان منکرات کوشائع نہ کرتے ، آ ب کے کمر میں ہوتا تو آ ب ان منکرات کوشائع نہ کرتے ، آ ب کے کمر میں ہوتا تو آ ب ان منکرات کوشائع نہ کرتے ، آ ب کے کمر میں ہوتا تو آ ب ان منکرات کوشائع سے جو امروء وزیر داخلہ آ ب کے گاتو وزیر اعظم کی تصویر نظر آ ہے گی ، مورت ہویا مروء وزیر داخلہ کی تصویر نظر آ ہے گی ، مورت ہویا مروء وزیر داخلہ کی تصویر نظر آ ہے گی ، مورت ہویا مروء وزیر داخلہ کی تصویر نظر آ ہے گی اور آ ب در کھنے ہیں ، تو آ ہے کہیں گر کہ کھنا تو جا کڑنے۔

اور جہال تک تصویر بنانے کا سکلہ ب سیمنانا کہاں موادی و مظرکتی ہے کہ ہم سارے لوگ بیٹے ہیں آج ویڈ معا الا جائے تو یہ عرفی ہوگی ، تو یہ سب او کول کی تصویری نہیں بنائی جاری ہیں ، یہ معرفی اور عمل لینے کے آلات ا عجاوہ و کے جين،آبان كاستعال كرين، يا آب ويكسين كدجن مما لك اسلاميه كا عدرية ين موجود جي كياده ان كاستعال فين كر رہے میں اور کیا وہاں علا وہیں میں، وہال کیا کماب دسنت نیس ہے،آپ برصفیر کانام لیتے میں، کیا یا کستان میں یہ چیزیس ب، آب مرف مندوستان كوليس ، ووالك بات ب، جوقاضى صاحب فرمايا كرجيش خريد نايا جيش قائم كرنا، ريد يواشيشن توآب قائم بين كريخ بينلآ برويك يس كولي يمل فريدكراني بات كه مكاب، في وى كالمنيش آب قائم بين كريخ ہیں، کونک و جمرا جارے میں چلیں مے اشتہارات آپ کو کہنوں سے لیمار سے ان کا تاک آپ کوروپیل سکے اس لئے وہ تو نا كام موجائ كا البحى آب يرتو كر ليج جوآب كريخة بي والتزنيك كنيكفن في عظ بين أب إلى ويب سائث قائم كريكة بي ماور أل وى راية بروكرام دے سكت بين ، آب مكرات مت ديجة ، آب ال مكرات كى قباحت كو بيان يجة ، ای جیل کے ذریعہ سے لوگوں کے سمائے جو لوگ اس چینل کود کھے رہے ہیں، اور کون ساؤر بعید آپ کے سائے ہے۔ ہم نے تو و یکھا ہے کہ نکاح سے خطبہ میں ہندو مجمع میں یرد سے کی ضرورت اور حم یا نیت کی قباحت کو جب بیان کیا تو بو سے برد فیسر اورجدية تعليم إفتالوك آكركم في كما بيان في كهاميلوك برا معيبت كاغرجالا بوسك ين، بدوجهو لراتويهات تیں کا کرآب حق بات مح د منگ ے کہیں کے توبران گاور فلا ہوجائے گاداس لئے بیری رائے یہ ب کرائزنید کو استعال كرنے مى كوئى قباحت نيس ب، اورر يريوكا جينل اكرة بول جائے جس سے آب دوق كام كر كيس و آب اس جینل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، خواہ اس سے اندراس بیان کرنے والے اور تقریر کرنے والے کی فوٹو بی کیوں ندآئے ، سالک ضرورت ہوارمرورت کی متایر چونکہ وہ بغیر مظرے معبول نہیں ہوتی ،بیروائ ہوگیا ہودنیا کا ،اس لئے آب اس کودے سكتے ہيں اس مس كوئى قباحت نبيس ہے، جس مظركود كيا اور سنانا جائز ہے اس كائى دى برجمى ياكى تصوير مس بھى و كيا اور سنا نا جائز ہے، لیکن جس منظور کود کچنا ہوں جائز ہے اس کوہس پر بھی دیکھنا جائز ہے، ہم لوگ برابر دیکھتے ہیں، اس لئے ایسا چینل اگر ہم کو ملک ہے جس پر ہم اپنا دعوتی کام منظم طریقہ ہے کر سکتے ہیں جیسے باطل طاقتیں کر دی ہیں پوری توت کے ساتھ ، طال پروگرام بنانے سے اور فتوی شاکع کرنے ہے یہ بات نہیں ہوگی ، تو ہم اس چینل کو استعال کریں ، اس لئے میری رائے یمی ہے اور بیضرورت ہے اور ضرورت پر اس کا استعال کیا جا سکتا ہے۔

### حفرت قامنى كاج الاسلام قاك صاحب:

حعرات بزرگان امت اورعزیز ان ملت مجتر معلاه!

حققت بے کے جس موضوع برآ ب بحث کرد ہے ہیں دوا ہم ترین موضوع ہے اور نازک ترین موضوع ہی ، پس سمجمتا ہوں کہ ہمارے جن علاء نے مسئلے تصور کو الحمایا ہے ، ان کے سامنے بھی تحفظ احکام دین اور تحفظ احکام شریعت ہے ، اور جن لوگول نے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے انٹرنیٹ وغیرہ کے جواز کی بات کی ہان کے سامنے بھی وعوت اور جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کددفاع من الدین کا بہلوان کے ذائن برغالب ہے، دولوں میں ہے کسی نے مجمی کو کی بات اپنی بات كى بيادُ ش نيس كى ب مدى يى كى ب ايا محما اور وجاما ب ، تصور كاسلاحقة عى جيب نازك مئله بوكيا ب، بایس معنی کدیم اس می جالایں اور بہت کم نوگ ہیں جو چیرے پررومال وال ایا کریں، یاملس جھوز کر ہلے جا کیں، ایسا شاذ ونادرب،اوردوسري طرف الرفتوي يع معاجات توجم سبحرمت ي بات كتيتي، بن جمتا مول كداس يريد جودور في مورت حال بيدا موكن إلى عفودائ و بن يربزابوجو يدتاب كن مواقع يرجمين فاموش رمايزا ب، اوراي يزركول كو يحى ديكما ب كدوه خاموش ره كے بمى ايدا لكا ب كه" سكوت من الحق" كا جرم تو بم بيل كرتے ، بمى ضرورت ك مجورى سائے آتى ب،بہت مفائى كے ساتھ عى مرض كرنا جا بتا ہوں كدؤ بن اس پر بہت پر يثان رہتا ہے، رہاستلہ باہر كے علاوكان يامل منك بيد عى ضرور جابنا بون كربم سب علاوان يغوركري يعنى چند موالات يره كرومت كالفظ جار \_ يهال اس كے لئے ضرور كى شرا فلاكيا يى ، كى كو بم ترام كر كے بيں ، كى كو بم كروه كر كتے بيں ، كى كو بم كروه تح يى كرد كے ہیں، کس کوہم مکروہ تنزیمی کھے سکتے ہیں، ولائل کی قطعیت اپنے جوت کے اعتبارے اور ولائل کی قطعیت اپنے ولالت کے المتبارس، آب سب كومعلوم موكا كدانفاح ام كالسنعال بم كوكبال كرنا ماسية ، اوركرابت كاكبال اوركرابت تنزيجي كاكبال ادراباحت كاكبال، يرجوا مكام شرى بي، اباحت ادر بحراحتهاب ادر بحرسنت كادرجه ادر بحرفر يضرادروا جب كادرجه ادراى طرح حمت ادراک کے بعد کراہت تحری ادراس کے بعد کراہت تزیمی ، یہ جو مختف مدارج بیں احکام کے ، یقینا ہادے سب علما می نظر شی ضرور ہوں مے اور دواس کو بھی جانے ہوں کے کد کس انتظاکا کہاں استعال ہوگا ، ہمارے تمام ا کابراور ادے بزرگ اسحاب افاءال يرمنن بي كرتسور جائزيس ب قداريقة على بول را مول كرتسور جائزيس \_

اب آس بردو طرح سے فور سیجنے : ایک طرف اس ضرورت برغور سیجنے جوابعی جارے سامنے ہے، مثلاً پاسپورٹ كے لئے تصوير ضرور تا جائز قر اودى كى ،مثلا أيك فخص جس كى موت ہوكى ہواوراس كانام بديد معلوم ندہو، اس كى تصوير إيمااور ال و كوفوظ ركمنا ؟ كونوارف بوسك اورمعلوم بحى بوسك كدي فن كون تقاءادرا ب جائة بي كرميت ك بار على والقيت مامل كرناس كي احكام شرى اس معلق بي، زوجيت باتى رى كنبير، وراثت قائم موكى كنبير، ان محموت ك وقت کون کون وارث ہوگا اور کون نہیں و سارے وواحکام ہیں جو کی میت کی تصویر نے کراس برآ کے کے کام ہو کتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سادے سائل ہیں جہاں برتصور کی ضرورت کا سوال ہوتا ہے، محریبی مانا جا ہے کہ آج جوشاد ہوں من ادارے يهال ويد يوسس تيار مورب إلى جرطرح كى الى كساتھ ، ب بروكى كساتھ، خواتمن محرم مول ياغيرموم ، تصور كيني والاعرم بويا فيرحرم اورخوا تمن كون سالياس بينه بولى كالسا" تمرج جابليا" كاسارى نظيرول كي ساتم تصوري ميني جارى بين اس في على الاطلاق ندآب جوازكي يوزيش بي اورنظى الاطلاق بات حرمت كي كيني يوزيش بي بي، اس كولوث كريجة \_ يرمب سوالات الجررب بين، إن حالات بن مسئلة تصويركا بوربهت نازك ب، يكن يهال من نے جیا کہ شردع علی میں کہا تھا کہ حسب احکام شرع معلاء کی جانبت اور رہنمائی میں اگر بچود یب سائٹ بنائے جاتے ہیں اگر کھا اناز جرے جاتے ہیں، اگر اسلام کے بارے میں انفار میٹن دی جاتی ہے، اہمی بتایا ہمارے دوست جشید صاحب نے مرسكا به ماريعض ورستول نے اس بات كون مجما مور يعنى ايك مستقل جينل ياويب سائث اس بات كا ہے كدا نفرنيث بر یدد کھلایا جاتا ہے کہ کرچینٹی اسلام کا جواب دیتی ہے،اسلام کی طرف ہے جو ہات کرچیلٹی کے بارے میں کمی جائے ، جا ہے ایک ایک تمن کی بات ہویا کچھاور بات ہواس کے بارے می خود کر چیٹی اس کا جواب دینے ہوہ جواب دے دے ہیں، جواب اس کا صرف دفا کی تی نبیس ہوتا بلکہ حملے بھی ہوتے میں اور اقدامی بھی ہوتے میں ،تو اس دفا کی اور اقدا می بحث کواگر ایک عام آدی پزھے گا اور اس کے جواب ہے آشائیس ہوگا تو ممراہ ہوجانے کا بہت بواخطرہ ہے، یہی وہ چیز ہے جوانڈ ونیشیا میں استعال کی جاری ہے، یک وہ چز ہے جو بگلدولش میں استعال کی جاری ہے، اور ان مما لک کا ڈاٹا آپ کے یاس ہوگا جہال برعیمائیت بہت تیزی ہے پیل ری ہے، ابتھوڑا ساکام آپ نے سعودیہ میں کیا ہے، کچرویب سائٹس تیار ہوئے ہیں، ہوا سال میں ان سے محموقا کدہ حاصل کیا حمیا ہے اس سے اسلام کی دعوت میں فا کدہ ہور ہاہے۔

آتا ہے، ہمر مال اس مورت مال میں ہرے از دو سوں اس وقت ایرا محول ہوتا ہے ماف ماف کہ ہم کو پوری علی

تیاری کے ساتھ انٹرنیٹ پر جاتا چاہئے ، اس وقت ونیا خشر ہے آپ کے دوجوت کی، آپ کے امولوں کی، آپ انسانی

معاوات کی بات کریں گے، فاہر ہے اسلام کی روح ہے، آپ بیبتا نمیں کے کہ بہتن اور ہر تجن میں کو کی فرق فرق میں ہے، آپ

ادالا و ہیں، ایک بال کی اولا و ہیں، ہی سب کے دوش ایک ہیں، یہ چیز اگر ونیا کو پہنچاتے ہیں، آپ، ای طرح اور بہت کا

ادالا و ہیں، ایک بال کی اولا و ہیں، ہی سب کے دوش ایک ہیں، یہ چیز اگر ونیا کو پہنچاتے ہیں، آپ، ای طرح اور بہت کی

ادالا و ہیں، ایک بال کی اولا و ہیں، ہی سب کے دوش ایک ہیں، یہ چیز اگر ونیا کو پہنچاتے ہیں، آپ، ای طرح اور بہت کی

دونوں سادی ہیں، اسلام کی ان تعلیمات کو اگر کوری طاقت اور پاورآ ف اپر دیج جو کرکی چیز کو پیش کرنے کی بہترین مطاوحیت

ہوئی ہے، ان سادی ملاحیوں کے ساتھ اگر آپ اسلام کی دائوت کا کام ان درائی کو استعال میں الاکر کریں گے، اور اس

مرح جو حظے ہور ہے ہیں، ظلافیمیاں ہیوا کی جاری ہی وقت اور کو در کرنے کے آپ ہو کھا م کریں گے، اور اس

مرح و حظے ہور ہے ہیں، ظلافیمیاں ہیوا کی جاری ہی وقت اور کو در کرنے کے ای اور تی ہو کہ کو ہو کا ہور کی ہو کہ کو ایمان فی الحال تو یہ ہو کہ اور کارے کو کارم نم ہو گا اور کین ہو کہ اور کی ہو کہ اور کارہ خم ہو گا اور کین ہو نے گی، قبل اس کے کہ جلسے خم ہو میا دیس مدر اپنے گلمات سے ہم کو مشغیش فر ما نمیں کی ورائی میں در خواست ہیں کہ آئی ہیں اس کے کہ جلسے خم ہو میا دیس مدر اپنے گلمات سے ہم کو مشغیش فر ما نمیں کی درخواست ہو کہ آپ ہو سب مور اس کی کہ جلسے خم ہو میا دیس مدر اپنے گلمات سے ہم کو مشغیش فر ما نمیں گی ورائی میں اور خواست کر کہ ہو ایک کے دو اور کی میں ان ایک کی جلسے خم ہو میا دیس مدر اپنے گلمات سے ہم کو مشغیش فر ما نمیں گی ورائی میں ان فیاد کی ہو ہو اس سے ادام کو کھم میں میں اور خواست کر کہ کی ان فیاد کی دور کی سے کہ آئی میں دور کو کھی ہو گل ہو گی ہو گلا کو کہ کو کہ ہو گل میں کو دور کی کے دور کی کو کھیا کو کھی میں کو دور کی کو کہ کو کھیل کی دور کر کے گلا کو کہ کو کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل ک

### مفتی محبوب علی وجیهی صاحب:

نحد ونعنى على رسول الكريم إما بعد!

آپ کے سامنے فقد اکیڈی کے تیوں موضوعات آگے ، کھیم بھی اس کی آگی ، اور آپ دھڑات نے اس پردل کو کھٹکو بھی ار کو کھٹکو بھی اور کر کھٹکو بھی ایک کی ارسول کر کے ملک کے اندیں کو اور کو ارتبی اور کو ایک کے اندیل کے اور کو ارتبی ، و حال تھی ، لیکن اس ذائد میں جہاد کے لئے ، جگ کے لیے یہ چیزیں ہے کا رہو بھی ہیں ، کوئی اس نے بیس لڑتا ہوہ حدیثیں جس میں جلانے کی ممافعت ہے ، وہ حدیثیں جس میں عذاب نار کی ممافعت ہے ، نہایت میں مجھے اور بائد ہیں آپ کے سامنے ، کیکن آپ ہے وہ اور بائد ہیں اور بائد ہیں آپ کے سامنے ، کیکن آپ نے وہاں بھی میں کہا ہے جسے قاضی صاحب نے فرمایا ، اور سب جانے ہیں کہ دھا ظت جان اور اللہ کی کہا ہے جسے قاضی صاحب نے فرمایا ، اور سب جانے ہیں کہ دھا ظت جان اور اللہ کی کے اور دھا ظت وین کے لئے ہم جب میں مقابلہ کرسکتے ہیں جب ہمارے پاس و سے می بہتر ہتھیا رہوں ، ہندوستانی مال کے لئے اور دھا ظت وین کے لئے ہم جب می مقابلہ کرسکتے ہیں جب ہمارے پاس و سے می بہتر ہتھیا رہوں ، ہندوستانی مال کے لئے اور دھا طت وین کے جب آگریزوں نے غلبہ حاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو یہاں کے نامن کا مطافعہ کرنے والے جائے ہیں کہ جب آگریزوں نے غلبہ حاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو یہاں کے نامن کا مطافعہ کرنے والے جائے ہیں کہ جب آگریزوں نے غلبہ حاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو یہاں کے نامن کی خاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو یہاں کے نامن کو سے میں موری کی اس کی کی جب آگریزوں نے غلبہ حاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو یہاں کی میں موری کی میں کہ بھی کہ جب آگریزوں نے غلبہ حاصل کرنا جا ہا ، افتد ار حاصل کرنا جا ہا تو تیں کے دیں کی جب آگریزوں نے خاصل کرنا جائی کی کی جب آگریزوں نے خاصل کرنا جائی کی کو کی خوری کرنا کو کرنا کو کرنا کی کا مطافعہ کی کو کرنا کے کا کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کو کرنا ک

مسلمان اور ہندووں نے ل کران کا مقابلہ کیا اور کانی جنگیں ہوئیں اس سلسلہ میں، لیکن ٹاکامی کی وجوہات ہی ہے بہت بن گادجدیتی کدان کے تصیارا الی تم کے تصاوران کے تاقع تم کے ،اور د و بتھیار جا تے تھے۔ان کی فوج کونتسان زیادہ ينجا قاءأن كويبت كم بنجا قاءاس لئ يدمغلوب بوت مط مئ ويهال تك كدان كالمل اقدّ اربوكيا، واب اكربم اسلام كا دفاع ابرداس کی حاعت نے طریقوں سے نہیں کریں مے تو ہرہم دیسے ق مظوب ہوتے جا کی مے جسے ہم پہلے ہو بیکے الله اكراس سے بارى نيت خدان خواست فائى كى ہے، اور فش تساوير وكمانے كى ہم فائى كھيلانے كى ہے ويقية مواخذه ے 5 بل مول کے، اور اگر ہماری نیت مرف یہ ہے کہ ہم وقاع کریں، حفاظت کے لئے اپنے وین کی ، خمدول کے اور بدند الدن ك احتراضات كاجواب دي اورائي اسلام كي اشاعت كري تو جراً ب كوني تكرمت يجي الدنوالي عالم الغيب والشبادة إوه وكيرباب آب كاكوني مواخذ ويس موكاء اختاه الله تعالى، بكساس كام يرآب كواج معيم الحكارة مكواشان اور جائے ير الله تعالى اج فقيم سے نواز سے كام عى اميدكرتا بول كداس مسئلہ برآب شرح مدرفر مالين مے اور جو ضرورت بای کویش نظر دمی سے ، الله تعالى ادى كوشنول كوكامياب كرے اور مح راست بركامياب كرے ، ادارى نينى مى مح ويس اور ہماری کوششوں کا راستہ بھی مراطمتنقم برد ہے، اوراس على ہم لوگوں سے جو كزورى مولى مواسے اللہ تعالى معاف فرائ اوران كروريون الدنوال بيائد ورول كريم في كا ووحديث مبادك وين نظر كف جس ين محابد كرام عفر ماياك "ا ے محالیا کرتم دین کا دموال حصر بھی مجاوز دد کے تو بکڑے جاؤ کے ، اور ایک ذیانہ وہ آئے گا کہ دین کے دمویں حصر پر بھی عمل كرفي الدي و نجات يائ كا الرائده ع جس من دين كردوي حد برجي عمل كرنا و الدور باع، آب مل كرنا وابيد إلى آب كى يوى فين مل كرف دين الب كوآب ك يي فين مل كرف ديد الوكي إب زعاكى محذاري كے بحر كم سے مندموري مے بهم آب تو مكف بي الله كى طرف سے دين كى حفاظت كے لئے ،وين كے كيلان ك لئ ادراس ك لئ طريق اعتبارك م لئ ،اس لئ مس مائة كم بس مرودت ومحسوى كري اور ال وتصور بالذات شبيعة بوت مجوري وي بوت ال واينا كين" العرورات تي الحظورات الكاهروكايد وورب، الله تعالى بم كواورة ب كواورسب شركا وكونكى كرف كى اورمج واستدير ملنے كى تو نتى مطافر مائے ، قامنى مساحب كوالله تعالى محت مطافر است اورقاضی صاحب کی زیر محرائی ماری برجما صعد اور ہم سب اوک خبر کے لئے کام کرتے رہی اورامت کے لئے البحل روش اورا يتعلام المام ي اور خدا كنزد يك محى و مقبول مول.

(دوسرے میشن شل طارق مجاد صاحب کوجوائزنید کے ماہرین شل سے جیں، انہیں مریدا ممہار خیال کی دورت دک کی، اس کے جعمان سے موالات بھی کے مجے ک

#### طارق مجادصاحب:

پہلے پیشن میں میں نے کچھ فیادی ہاتھی اظریت کے سلسلہ میں بنائی تھی اور ظاہر ہے کہ اس کی روشی میں بہت سے سوالات ابجررہے ہوں گے اور جب دوسرے پیشن میں جوشر کی سنلہ میں سلسلہ میں اس پر ڈسکش ہواتو اس نوعیت کے سوالات بھی کچھ لوگوں نے اٹھائ تھے، میں جا ہوں گا کہ آپ کی طرف ہے اگر کوئی سوال ہوتو وہ آپ بیان کریں، کیونکہ دوسرات میں جو میری گفتگو کا دہ کھیا تھا وہ یہ کہ اسلائ تحریکیں، تنظیمیں اور مختلف ادار ہے جو اسلام ہے جڑے ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ کے موجود ہیں، میں یہ جا ور ہاتھا کہ دو ہاتھی ہی آپ کے کہ کی طرح کام کرد ہے ہیں اور انٹرنیٹ پرکیا کیا مہرت سے انٹرنیٹ کے صرف شہت بہاوسا منے آپ تھے، میں جاہتا ہوں سانے آپ کی اور کھی تھی، لاڑات بھی تھی اور اس کے انٹرنیٹ کے صرف شہت بہاوسا منے آپ تھے، میں جاہتا ہوں کہ آپ جالا اور کی میں ان کے منفی انٹر اس بھی تھی۔ ان کے منفی انٹر است بھی کی انٹرنیٹ کے صرف شہت بہاوسا منے آپ بور ان ہونی انٹر اس بھی ہی ان کے منفی انٹر است بھی کی انٹر اس بھی انٹر اس کی انٹر اس میں کی آپ بادر کی طرف سے اگر کوئی سوال ہوتو میں اس کا جو اب بھر میں اپنی گفتگونتم کروں جو ہاتی رہی گئی ۔

بجرحال انٹرنیٹ پرورلڈ واکڈ ویب کا دینی مقامد کے لئے استعال جوفتاف تظمیمی ہیں اور وہ جس طریقہ سے انٹرنیٹ استعال کر دی ہیں وہ اس طرح ہے: اسلامی معلومات کو ویب سائٹ میں داخل کرنا، کمل قرآن ویب سائٹ پر موجود ہے، قرآن کوالفاظ اور سورتوں ہے تلاش کرنا اور دنیا کی ٹنتیف زبانوں ہیں قرآن کی تفاسیر اور جملہ علوم وفنون اسلامی کی انٹرنیٹ پر انٹری اور ڈاؤن لوڈ کی مہونیش فراہم کرنا، اسلامی ریلیس چین کا قیام، دنیا کی تمام خوبصورت مساجد کا اہم انٹرنیٹ پر موجود ہے، قرآن کی تفاون لوڈ کرنے کی مہولت فراہم موجود ہے، قرآن کی تلاوت اور خانہ کعب کی اذان وغیر وہلی میڈیا سائٹ ہیں رکھنا، قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی مہولت فراہم کرنا اور فقد اسلامی سائٹ، بیدہ چیز ہیں ہیں جو انٹرنیٹ ہی موجود ہیں، اس کے بعد مختلف دینی اور اسلامی تحریکیں اور تنظیموں کی جوکارکر دگی ہوری ہے وہ اس طرح ہے:

اسلاکی ویب سائٹ اور ہوم آئے کی عدد ہے اسلام کا پیغام گر گھر تک پہنچانا ،یہ بہت بڑا کام افحد للہ ہور ہا ہے، اور
بہت ساری اسلاکی سائٹس ہیں، مثلاً '' او کنا'' ، اسلامی سائٹس آف نادتھ امریکہ '' ہا سنا' اور خود ہند وستان ہیں اسلامی دیسری
فادُ تَرْیشْن اہلانی سائٹس ہیں، مثلاً '' او کنا'' ، اسلامی سائٹس جو انٹرنیٹ پر ہیں، جو کہ اسلام کے پیغام کو عام کر دہ
ہیں، اور پھر انٹرنیٹ پر اسلام، قرآن ، سنت ، فقہ ، شریعت ، اسلامک کوئز اور ای طرح کے دیگر پر دگر ام کی افکیٹر ویک اشاعت،
اب دو ذیا نہیں دہا کہ لوگ ہارڈ کا اپی میں یا کم ابول کی شکل میں یا اخبار وں کی شکل میں معلومات ماصل کریں ، بہت سارے
نوگ ہیں جو انٹرنیٹ اور کہیوٹر سے بڑے ہوئے ہیں، اور الکٹر ویک شکل میں ان معلومات کو حاصل کرنا جا ہے ہیں تو یہ تی ور تی اس جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور پھر اسلام اور قرآن و سنت سے متعلق معلومات کو مقت میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی

اجاذت ہے، اگر آپ کے ذائن میں کو کی سوال اجرد ہا ہوتو کی سائٹس ہیں، ' فریکو یکی آ نر کو ہون' کے نام ہے جانے جاتے

ہیں، آپ اس میں بہنا سوال وافل کیجے اور دنیا کے جتے بھی علاء ہیں اس سائٹ پروہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، مثال ک

طور پر جناب بوسف القرضاوی صاحب نے '' اسلام آن لائن' مروٹ کیا ہے، آپ کی جمی طرح کے سوالات ہو چھ کے

ہیں، کھراسلام ہے متعاق ایک '' اسلامک سرور' کا تم کرنا جو اسلای تو کھا ہوں کو مفت میں الیکٹر انک میل اور دیب
سائٹس کی کہولیس دے ہے، یہ بات ذائن میں رہنی چاہئے کہ کھوالی می اسلامی تنظیمیں ہیں جو آپ کو اگر آپ اسلامی سطومات پر منی و آپ کو اگر آپ اسلامی سطومات پر منی و و برائر آپ کی مطومات کو مناور میں اور دیب ہوں کے میں اور دیب میں ہو آپ کو اگر آپ اسلامی سطومات پر منی و و میں ہو گئی میں ہو تھی ہوں ہو تھی سے اور دیب اسلامی سطومات پر منی میں مورد کی ہوا ہوں کہ جو گئی اسلامی سطومات کو جو اسلامی سے مورد کی ہوارد ہوا کہ اسلامی سے میں و میں ہو تھی ہوں ہو تھی ہوں کہ ہوئی اسلامی سے میں ہو تھی ہوں ہو تھیں ہو تھی ہوں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہوں کہ ہوئی کی اسلامی و میں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہوں ہو تھیں ہوں کہ اسلامی و برائر ہوا ہو تھی ہو تھی ہوں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہوں کہ ان کہ دور کہ کی اسلامی و برائر ہی ہو تھیں ہو تھی ہوں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہوں کہ ان کہ دور کہ ہو تھیں ہوتھیں ہوت

محر مصرات!اب كسة آب في سن سكركا أيك رخ و يكما ين أيك فبت بماوجوا عرفيك كي سلساني تما ووآب کے سامنے بیان کیا گیا ہے، لیکن کمپیوٹراورا تازنید کے ذریعہ جوشنی اثرات بررہے ہیں وہ بھی نہایت عی تشویش ناک ہیں، اورآب برعلا وکرام کی حیثیت سے بیلازم ہے کہ وامنفی اثرات کس طرح بزرہے ہیں اس کو بجمیں اور دور کرنے کی تدبیر كري، درامل اسلام كے لئے جہال اعرب ايك نعت بن عتى بويں ايك زبردست چينے بھى ہے، اس كے ذريعا فلا تى بداوردی بنسی انارکی اورای طرح اخلاق بانتلی کی میم جاری ہاوراس سے بورابورب اورامر یک متاثر ہے،اس علی بس ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، ہر طانیہ میں ایک مورت تھی ،ان کی ایک چھوٹی می بی جو ۱۲ سال ہے بھی کم عرکی تھی وہ ان كساتهدائي في ووكى كام كسلسله على مع جل جاتى في ، اوروس كرجان ك بعدوس كى بى كميوز يركام شروع كرآل تحی اتواس کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ بری بنی اتی جھوٹی سے اور ائٹرنید اور کمپیوٹر سے اتن معلومات فراہم کرتی ہے، لیکن ا يك دن اس بك في ايك ايسانقاكا استعال كياجومورت بمي سوي بحي نيس كن عي ، كوتك اتى جونى بكي اوراس طرح كافقا كاستعال، جبداك دورى دنياش جهال منى الاركى بوبال وه تقط استعال كياجاتا ب، اس في في المنط كاستعال کیاادراس کے نتیجہ میں اس خاتون کو بہت تشویش ہو کی اور ایک دن وہ بجائے آفس جانے کے داہی جب لوٹی تو اس نے ب ديكما كداس كى بينى جرابهى بالكل چونى تنى اوروس يا كياروسال كي تنى وواين تنام سائنس بي جوجنسى اناركى ي جرى بوئى مائش میں اور اخلاقی نظانظرے جس کا آب تصورتیں کر سکتے میں ان سائٹس کو وہ دیکیری تھی ، بیا یک جبوٹی ی مثال ہم نے دی۔دوسرے خود برطانیہ میں بی ایک ہولیں آئی، تی کوایک ای کمل کے ذریعہ ایک ٹی می مماحب نے ان کوائ مل كياكماس طرح سے يول كے ساتھ جنى بيداه روى كا ايك يوراد يك اوركروه كام كرد با ب اور بحراس آئى تى نے اى مل كذريدال كولاش كيا كركون كون ع كبيورادرائزنيدال ي برعد عديدي جوال طرح كامول عي اوت میں ، اور می آ ب کو بتا و ل کدائی میں تمام مو کالڈ بڑھے لکھے لوگوں کے بنے اور بچیال الوث بنے اور اس طرح سے وور یکٹ مکرائے ، تو سوال بے کے انٹرنید جہاں ایک لعبت ہواں اس ش تمام اظاتی ہے راوروی کی چزیں ہیں اوراس کا ایک سال ب اورسمندر بہتا جلا آر باہے ، اور خودوہ بشروستان عل مجى وافل بوكيا ہے، ايك سب سے بواسواليدنشان يهال يد بنا ے کہ ہم اس وکس طرح روکیں ،ہم است سائ على ،اسنے معاشره على ،اسنة فاعمان على اور الى موساكل على ہم اس كوكيے روكين،ال المدين كل والات بحى آئے تے،اس يل سے ايك كاحوالد يتا يون، ايك ماحب بين، انبول نے إج جماك اس طرح کی جومائش میں اور مارے یہاں آئی میں ہم اس کو کیے روک سکتے میں۔ قوس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ ہم اے روکیں اور بہت مشکل بھی ہے مشکل تو اس لئے کہ جوسو کالڈ پورین کنویز بیں اور اینے کور تی یا نتہ کہتے ہیں، وور تی اور كامياني كراه يه بتات يب كرآب بتني آزادى وي اتنى عن آب كى كامياني ب، اورانفارميش اورمعلومات بركى كى بابندى

میں ہونی چاہئے، ابداانٹرنید پر جو بھی معلومات ہیں اس پر کی لحاظ سے پابندی ٹیس ہونا چاہئے ، اس کو کی لحاظ سے روکنا میں چاہئے ، اس کا قلفہ ہے، لیمن پھر بھی ٹیس آپ کو ایک خوش آئند ہات بتاؤں کہ خود ہندوستان ٹیس جو بڑے بڑے انٹرنیٹ سروری پردواکڈر ہیں جو انٹرنیٹ بڑی پڑی کہنیاں ہیں ، انہوں نے ان سائٹس کو جو سراسر ہے راور دی کی طرف لے جاتی ہیں ان کوروکا ہے ، اور ایٹر میں اس سائٹس کو بلاک کردیا ہے ، پھرید کہ خود آپ نے اگر انٹرنیٹ کششن لیا ہے تو آپ اپنے کمپیوٹر میں جس سافٹ ویراور انٹرنیٹ سے بڑے ہیں جیسا کہ آپ نے میں دیکھائی میں ایک چھوٹا سااوپشن ہے کہ اس آپ ٹین میں جاکر اک کردیں آپ ہے گا آپ کے کھر کا کوئی فرداس سائٹس کو بلاک کردیں تو پھر آپ کے بیا آپ کے کھر کا کوئی فرداس سائٹس تک نہیں جاتی ہے۔ گا۔

لیکن سب سے براچینے میہ بے کرا نزید کے جو نفی اثرات ہیں اس کوآب اپنے یہاں آنے سے کیے روک سکتے ہیں، عمل بس آخر عمل ایک اقتباس جوایک پر ہے عمل شاکع کرایا تھا عمل مرف فور واکر اور ایک کو اکر یہ کے طور پر بیش کرنا جا ہتا مول: " اب آگے ذراہی امر پر بھی فور کریں کہ افغار میشن کھٹالونی ، کمپیوٹر اور مواصلاتی نظام وانٹر نید سے لائی ہوئی بادی خوشالی جسب کچھ ہے اورا ہے ایسے تی من وہن آ جھیں بند کر کے تنیم کرلیا جائے جیسا کہ مغرب حسین لباوے جی اسے پیش کر دہا ہے، ایک موس اور سلم ہونے کے ناسطے اس کا تجزیدا درجا کی بھی کیا جائے ، اسلام کے زوی کے تام علوم ولئون کا مرچشہ سوائے ذات الی کے اور کوئی نیس ہے، اورای نے اولا آ دم علید السلام کوئم سکھایا ،لہذا ایک مرد کویہ چاہئے کہ وہ کی اس کے بھی علم اور خوفت اور کتا تو تی کے حصول ، خیقی پیش رفت اور استعمال ہے پہلے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کر سے کہ اس کہ مغمرات کیا ہوسکتے ہیں، کیس ایسا تو نیس کہ انٹرنیٹ کہ انٹرنیٹ کا نظام الکٹرونک ، کہیوڑ کا ہے جا باستعمال اور اس ہے ہر نظف والے نیتے کو حصول استعمال ہے کہ موسل کر لئے جانے کی ہون اندان کی فور خرکیا ہے و منطق کا غلام بنا کے ندر کو دے بہ گئیں ایسا تو نیس کہ انٹرنیٹ ہے۔ معلومات کا خواہد کے موسل کرنے کے شوق بھی آ رہے ہوں اور اس سیا بسلم خواہد ماصل کرنے کے شوق بھی آ ہو اخلا قیات کی بڑ کو کھا جائے والے جراثی کو ندا کھنا کر رہے ہوں اور اس سیا بسلم و معلومات کی ہون کو انداز میں کہ نور اور کی سیا ہو تھی ہیں ہوگئی ہیں کہ کو تھی ہیں کہ کو تھی ہیں کہ کو تعلومات کی موسل کرنے ہیں کہ کو تاریخ کی ہون کو انداز کو تاریخ کی موسل کر کے جی بی جرائی ہو کہ کو افران کی انگر نے والی اس اس کی تحریخ کی ہون کی ہوئی ہیں ہو ہو کی ہوئی ہیں کہ بی ہوئی ہیں کہ موسل کو بالک تاب کو موسل کو بالک تابی ہو بھی ہیں ، کہ جن سے خود مغر نی معاشرہ مراہے ہو کہ کا خواب کو بلگ تابی کے دولے کہ لا کو تابی کی موسل کو بالک تابی کے دولے کہ لا کو تابی کی موسل کو بالک تابی کے دہائی جو ان ان کا کر ان کو بالک تابی اس کے تو بات کی کہ موسل کو بالکل تابی کے دہائے کہ لا کو تابی کر دے موسلوں کو بالکل تابی کے دہائے کہ لاکھ کر انٹرنیٹ ایک ان ایک ہوئی کو بائی بیا کا کی موسلوں کو بالکل تابی کے دہائے کی انگر کی کوئی تو برخی کی صورت افتیاد کر لی ہوئی کو بائی کر ان کو بائل تابی کے دہائے کی انگر کے ان کی موسلوں کو بائل تابی کے دہائی کی کوئی تو برنے کی کوئی تو برنے کی کوئی تو برنے کی کی صورت افتیاد کی کوئی تو برنے کی کوئی تو بر

انٹرنیٹ کادجود ق دراصل ال خطرے کے پیش نظر عمل بھی آیا تھا کہ اگر دشن توت جو ہری اسلی کا استعمال امریکہ پر کے جی تواس کے پاس ایک امیا مواصلاتی نظام ہوجواس خطر تاکہ موقع پر جی اپنا کام کرتارہ، انٹرنیٹ اصلا سات ک دہائی جی امریکہ کا ایک و بینش پروجیکٹ تھا جو ردی حظے کے خطرے کے جواب جی تیار کیا گیا تھا، بعد جی جب مرد جی امریکہ کا ایک و بینش پروجیکٹ تھا جو ردی حظیمت سے ختم ہوگئی تو امریکہ نے اس انٹرنیٹ کوتھیم جگ (Cold War) کا خاتمہ ہوا اور روس کی طاقت ایک ہر باور کی حظیمت سے ختم ہوگئی تو امریکہ نے اس انٹرنیٹ کوتھیم اور معیشت کے میدان جی اپنی اوی منطعت کے لئے فروغ و بنا شروع کیا ، آئ کا مواصلاتی نظام اور افغار میش کا الوقی جس طرح کہیوٹرنیٹ ورک سے ہزا ہوا ہے ، اس کا منفی پہلو ہے کہ ابتول ایک مسلم وافٹور ہفتے ہتھیا را تھا کوئی بھی ملک اپنی مورک کو انٹرنیٹ کوئی ہوں اور نظاموں کوئی ہو اللہ کوئی کوئی ملک کو انٹرنیٹ کی گئا ہو کہ کا مواصلاتی نظاموں کوئی میں اس محد جا دیت کے مسلم کا موثر ترین و فاع ان کے وافشوروں کے زریک ہی ہو ہے کہ دشن توت بھی اس طرح کی جوالی جا دیت کے مواصلاتی وظاف ان کی دون منت ہے ، اس محد جا دیت کی مواصلاتی وقت بھی اس طرح کی جوالی جا دیت کی مواصلاتی ویک موز ترین و فاع ان کے وافشوروں کے زریک ہی ہورت میں اس محرح کی جوالی جارحیت کی صورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کا مواصلاتی و پر تیاتی تھا موں سے جا کہ جگ اور جارحیت کی صورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کا مواصلاتی و پر تیاتی تو تا کہ جگ اور جارحیت کی صورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی صورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی صورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس جھی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس طرح کی جوالی جارحیت کی صورت جی اس حکی اس طرح کی جوالی جارحیت کی مورت جی اس حکی تو اس کوئی جارکیت کی جوالی جو کی جوالی جو کی جوالی جو کی جوالی جو کی جو

#### ملائے عام باران كتددال كے لئے

### تيمظ الرحن معاحب:

انزنید کے سلسلہ میں ایسا کوئی سنٹرل کنٹرول کیوں نہیں ،کہیں نہیں ایک سنٹر سے قوجا تا ہے یا کوئی ایک سنٹر پر جا کے سیٹ ہوتا ہے اور مجروباں سے ریلیز ہوتا ہے قود ہاں پر کنٹرول کیوں نہیں ہویا تا۔

#### طارق محادمها حب:

جی بہت ام ماسوال ہے اور بہت نیچرل سوال ہے ، و کھے انظوریت کے ذریعہ معلومات جوآتی ہیں میں نے میں کے گفتگو ہیں بدیات رکھی کی کرورام ل انٹوزیٹ کی کوئی ملیت نہیں ہے ، کوئی ایک کنٹری اس کا الک نہیں ہے ، حقیقت بدہ کہ جنتے ہی سروری ہیں ہو ہے ہو ہے ان ہیں ، اور بدجو ہیں نے ایجی کھا حیث کی سروری ہیں ہو ہے ہو ہے ایک جی معلومات کا خزانہ مجراہے وہ تمام امر یکہ سکے پاس ہیں ، اور بدجو ہیں نے ایجی کھا درام مل اس میں کیا ہے کہ ایک پالیسی ان او کوں نے بنائی ہے ، انٹوزیٹ کو کنٹرول کرنے والے بین الاتو ای گروپ نے ، انہوں نے بدپالیسی بنائی ہے کہ ہم معلومات کوروکیس میں ہوئی می کنٹری کی محمومات کو بیسی رو کے ، کو کلسان کا کہنا ہے کہ انٹوزیٹ کی معلومات کوئیسی رو کے ، کو کلسان کا کہنا ہے کہ انٹوزیٹ کی معلومات کو ایک دوسری جگہ ختال کرنے ہے جو انہوں نے اصول بنائے ہیں اس کی پھر خلاف ورزی ہوگ ،

کونکدوه کتے ہیں کدایک کنری کمی وومری کنری کی معلومات کو یاسیلا ئے کے جینل کوروک رہا ہے فو کل کورو بھی اپ یہ اس معلومات کو آب کوروک دے گا، اس طرح جو بنیادی بات بہال معلومات کوروک دے گا، اس طرح جو بنیادی بات بنی ہے وہ ہی ان کی معلومات کو آب اس طرح جو بنیادی بات بنی ہے وہ بنی ہے وہ بنی ہے کہ معلومات کی آ مدورفت ہر ملک سے بغیررو کے ہوئے ہو، اس لئے یہ کمکن نہیں ہے کہ آب اس کوروکیں، آب زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دالی ایجنسی ہے، مثل اللے کھور پر ہندوستان میں انٹرنیٹ ککشن وینے والی ایجنسی ہے، مثل BSNL اور دوسری کمپنی ہے اللہ اللہ کے طور پر ہندوستان میں انٹرنیٹ ککشن وینے والی ایجنسی ہے، مثل مارح کی جو دوسری کمپنی ہے اللہ اللہ کہ اس طرح کی جو مائٹس ہیں ان کو این ہی دورک لگادیں، بی اس میں انٹرنیٹ کرسکتے۔

### مَكِيمَ قُل الْحِنْن مِعا حب:

میرے کہے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں جب کہ سینٹرز تیار ہیں ان کی اپنی بچے صدود ہیں اور خود امریکہ ان جنسی انار کی ہے پر بیٹان ہے اور اس کے معاشرے میں بہت کی دشواریاں اور خرابیاں پیدا ہور ہی ہیں وہ خود اس بات کے خواہاں ہوں گئے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سنٹرل کنٹرول ہونا جا ہے ، بین اس کے باوجود سینٹرل کنٹرول ہیں ہے، جیسیا کہ آ پ کہتے ہیں ، انفار میشن تو وہ بھی ہیں بین انفار میشن تو وہ بھی ہیں لیکن ایک حد ہوئی جا ہے ، آ پ گالیاں ویے تکیس ، انفار میشن تو وہ بھی ہیں لیکن لوگوں ہیں کیااس کی اجازت ہے؟۔

#### طارق مجاد صاحب:

دیکھے سنر کنرول اب تک بیس با ہے، امریک اوقت پریٹان تو ہاں بی کوئی دورائے نیس ہے، پورے
مغربی مما لک جواجی جی بے نیان کیا اس ہے پریٹان خرور ہیں، اور اس کے قدارک کی شل بھی بہت آسان طریقہ ہے
کر سکتے ہیں۔ لیکن تم ظریفی سے کداس پر انہوں نے اب تک کوئی ایکشن نیں لیا ہے، اور وہاں اگر USA گورنمنٹ اس
طرح کی کوئی پالیسی بناتی ہے تو وہیں سے فوراجو سوکالڈ اورائے کو دانشور کہنے والے لوگ ہیں، وہ کہنے تکتے ہیں کہ بیا نزید
کے بنیادی اصول کے خلاف بات ہوری ہے، کی بھی چڑکوفری سوسائی اور فری سواشرے میں ہر طرح کی انفار میشن کوآ بااور
جانا جا ہے ہے اور فوراً وہاں پر وہ احتجاج شروع کر دیے ہیں، اس لئے کہ ورمیان میں اس طرح کی پھرتم کی بین وہاں اٹھی اور یہ
ا وازی بھی آٹھیں کہ اس طرح کی سائٹس کو بالکل بند کر دیا جائے، گورنمنٹ سٹے پر کنٹرول ہونا جا ہے ، بیکن فوراً جواحتجاج ہوا
اور کالفت ہوئی تو بیش دفت آگئیں بڑھ گی۔

معسرون:

# انٹرنیٹ اور جدید نظام مواصلات کے ذریعہ عقود و معاملات

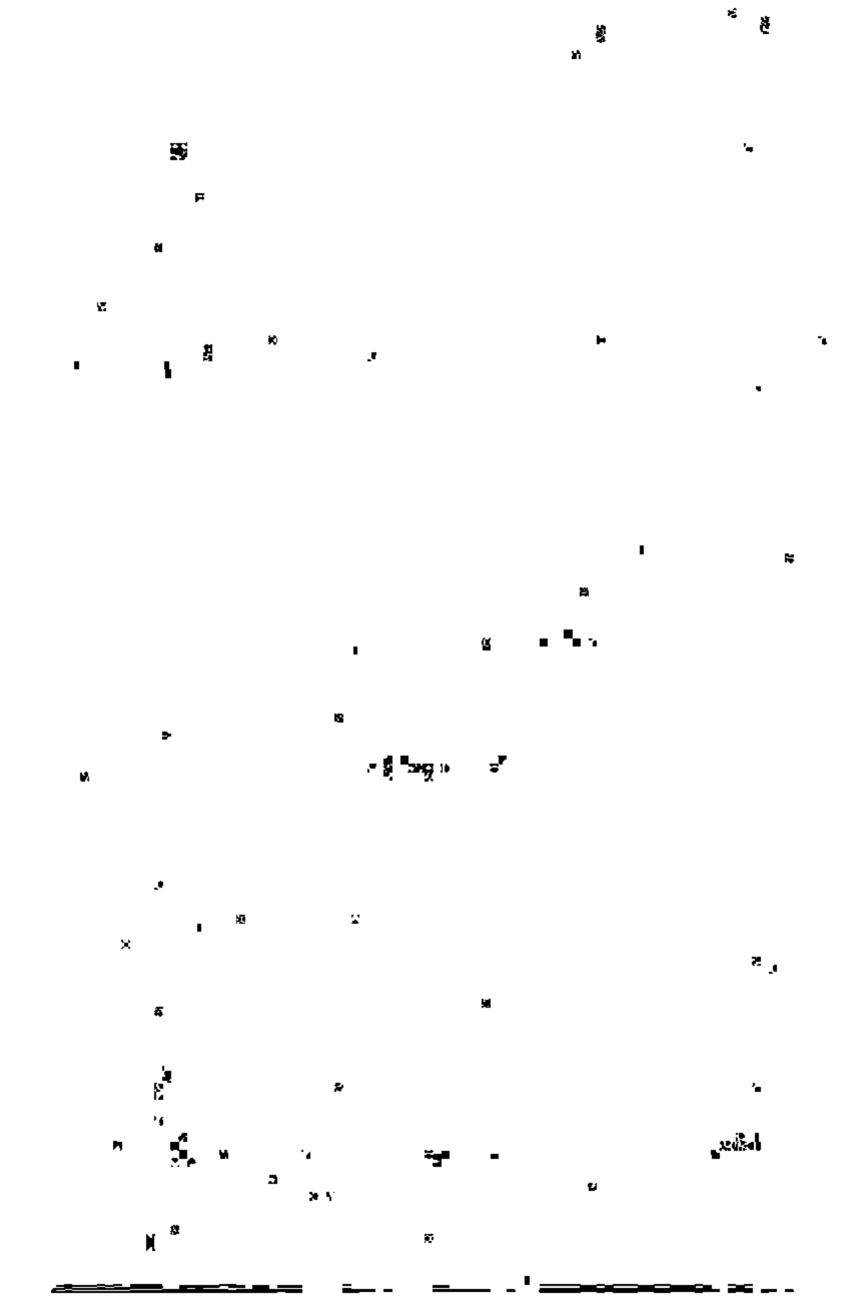

#### سوالنامه:

### انٹر نیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ عقود ومعاملات

وہ تمام متو دومعالمات جن می طرفین کی جانب سے مالی یا فیر مالی عوض ادا کیا جاتا ہے، ان کے درست ہونے کے لئے عاقدین کی رضامند کی خاتم اس کے درست ہونے کے لئے عاقدین کی رضامند کی ضرور کی ہے، اس رضامند کی کا اظہار ایجاب وقیول کے ذریعہ ہوتا ہے، اس لئے نقباء نے ایسے معاملات کے لئے ایجاب وقیول کورکن کا درجہ دیا ہے۔

ایجاب کی فرین کا پی طرف ہے معاملہ کی پیکش کرنا ہے اور تیول دوسر نے فرین کی طرف ہے اس پیکش کو تیول کرنا ہے والی کرنا ہے وایجاب و تیول کے درمیان اتسال ضروری ہے ۔ تیول ایجاب ہے متصل ہوں اس کے لئے بعض فقہا و نے شرط لگائی ہے کہا کی فرف سے ایجاب پائے جانے کے بعد دوسر نے فریق کی طرف سے بلانا خیرا در کئی الفور تیول پایا جانا جا ہے ہے و حذیکا فقلہ منظر ہے کہ اس میں حرج اور مشقت ہے والی لئے تیول کے ایجاب ہے متصل ہونے کی دوسور تیں ہو کئی ہیں:

ایک هینتا اتسال، اوراس کی صورت ہی ہے کہ ایجاب کے نوراً بعد تبول کا اظہار کیا جائے۔ دوسرے مکماً اتسال، اوراس کی صورت ہی ہے کہ ایجاب کے فرزابعد تبول کی صورت میں ایجاب کیا گیا ہواس مجلس کے فتم ہونے سے پہلے دوسرا فریق اپنی طرف سے تبول کرنے کا اظہار کردے، ایکی صورت میں مجلس کے ایک ہونے کی وجہ سے مجما جائے گا کہ ایجاب اور تبول کے درمیان کوئی فاصل ہیں بایا گیا۔

اک لئے فقہا منے فکاح اور رکھ وغیرہ کے لئے ایک شرط" مکان عقد" سے متعلق رکھ ہے کہ ایجاب و تبول ایک می مجلس میں ہونا جاہئے ، ای ذیل میں یہ بحث مجلی آتی ہے کہ اگر دوفق کشتی میں جارہے ہوں اور ایجاب و قبول کریں یا دوالگ الگ سوار بول پر یا پیدل جارہے ہوں اور ایجاب و قبول کریں آق مقد درست ہوگا یا ہیں؟

اک طرح نقتباء شافعہ کے بہال خیار مجلس کے ذیل میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ اگر کوئی مخص صحراء یا سکلے وسیج میدان میں دورے پکار کرا بہاب و تبول کر ہے تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ اور اگر عاقد بن کے درمیان دیوار کھڑی کردی جائے یا نہر کھود دی جائے تو اختلاف مجلس کا تحقق ہوگا یا نہیں؟

فرخ متود ومعاملات کے منعقد ہونے میں اتحاد کبلی کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور جیسا کہ ندکور ہوا اسل مقسود تو وقت اور زبانہ کے اختبار سے ایجاب وقبول میں اقصال ہے، لیکن چوکہ ہمار ہے ان فقہاء کے زبانہ میں اتحاد مکان کے بغیر ایجاب وقبول کے درمیان مقارنت ممکن دین تنمی اس لئے اتحاد مکان کی شر کم بھی نگائی گئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ مواصلات اور اہلاغ کے ذرائع نے اٹھی ترتی کی ہے کہ مامنی میں اس کا تصور مجمی شاید ممکن ند موں پورکی ونیا کو یا ایک گھر بھی سٹ آئی ہے اور منٹول بھی آپ کی ہات و نیا کے ایک کنارے سے دوسرے کتارے تک پہنچ علق ہے، ٹیلیغون وائٹر نیٹ وقیر والیسے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ بڑاروں میل کے فاصلہ سے معاملات طے یاتے ہیں۔

سیمی ایک حقیقت ہے کہ چونکدان ذرائع کی وجہ سے روابط جی فیر معمولی اضافہ ہواہے اس لئے اب تجارت کا دائر وہمی وی وسیع ہوگیا ہے۔ انٹرنیٹ و فیرو کے ذریعہ یہ بات مکن ہے کہ ایجاب کے بعد فوراً دومرافریق قبول کا اظہار کر دے، اور ای طرح تمام عقود و معاملات کے کاغذات انٹرنیٹ پر اسکر بذنگ کے ذریعہ بھیج جاسکتے ہیں اور فوراً ہی جواب بھی منگا یا واسکنا ہے، لیکن فلا ہر ہے کہ انٹرنیٹ مکانی فاصلہ کوئم نہیں کرتا، اور یہ بات قابل فور ہے کہ ایجاب وقبول میں اتحاد، کان مقعود جاسکتے ایکن فلا ہر ہے کہ انٹرنیٹ مکانی فاصلہ کوئم نہیں کرتا، اور یہ بات قابل فور ہے کہ ایجاب وقبول میں اتحاد، کان مقعود ہے یا اقتر ان وا تعمال مقدود ہے، ای ہیں منظر میں چند سوالات ہیں جن پرعلا وکوفور کرنے کی ضرورت ہے:

- ا مجلس اورجلس كا تحادوا خلاف سي كيام رادب؟
- ۲- کیاانٹرنیٹ کے ذریعہ فرید وفروخت کا معالمہ شرعاً منعقد ہوجائے گا؟
- میں۔ انٹرنیٹ پرخرید وفر وفت کے سلسلہ میں ایجائی پہلوؤں کے ساتھ کھود وسرے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھا جاتا جا ہے۔ مثلاً دوافراد کے درمیان ہوئے معالمہ کی تفصیل ایک تیسر افخص حاصل کرسکتا ہے اور اس ہے وہ تجارت میں زیادہ فائد وافعاسکتا ہے ، تو کیاس تیسر فخص کے لئے ایسا کرنامیج ہے یائیس؟
- ویڈ ہے کا فرنسک کے ذرید فرید وفروخت، لین وین اور تجارت مکن ہے یائیں، اس کی ٹری حیثیت کیا ہوگی؟ واضح رہے کہ ویڈ ہے کا فرنسک میں دو معالمہ کرنے والے ایک دوسرے سے نہ یہ کہ مرف بات کر یکے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے نہ یہ کہ مرف بات کر یکے ہیں بلکہ ایک دوسرے کود کھ دے اور کے دیا ہوئے والے تمام معالمات کا دوسرے کود کھ دے اور ایش معالمات کا دیا دو کا فرنسک اور ایش نید پر ہونے والے تمام معالمات کا دیکا دو کا کونی کا وی ایس کیا جا سکتا ہے۔
  - ٣- فون يرفر يدوفروفت كاكياظم ب؟
- 2- کیانیلیفون پرنکاح کا ایجاب و تبول ہو سکتا ہے، اگر نیلیفون پرایجاب و تبول کے وقت عاقدین یاان ش ہے ایک کے پاس دو گواہ بیٹے ہوں جو ایجاب و تبول کوئن رہے ہوں تو کیا عاقدین اور شاہدین متحد کہلس تصور کے جا کی مے؟ اگر شیفون پرایجاب و تبول ورست نہ ہوتو کیا نون پرنکاح کا دکل بنایا جا سکتا ہے اور اس نکاح کی صورت کیا ہوگی؟

### جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعه عقود و معاملات

- ا- "مجلس" مرادوه حالت بجس من عاقدین کی معاملہ کو طے کرنے میں مشغول ہوں۔" اتحاد کملس" کا مقصدا یک بن وقت میں ایجاب کا قبول سے مربوط ہوتا ہے۔ اور" اختلاف مجلس" سے مرادیہ ہے کہ ایک بن وقت میں ایجاب وقبول میں ارتباط کا تحقق نہ ہوسکے۔
- ۲- الف- فون اور ویڈیو کا نفرنسنگ کے ذریعہ تی شی ایجاب وقبول معتبر ہوگا، انٹرنیٹ پر ہمی اگر بیک وقت عاقد ین موجود ہوں اور ایجاب کے بعد فور آ دوسرے کی طرف ہے تبول فلا ہم ہوجائے تو ہے منعقد ہوجائے گی ، اور ان مور توں میں عاقد بن کو متحد انجلس تصور کیاجائے گا۔
- ب-اگرانٹرنیٹ پرایک فخص نے بچ کی پیکش کی ،اور دوسر افخص اس وقت انٹرنیٹ پرموجوزیس تھا، بعد کو اس نے اس پیکش کرنے والے کا پیغام حاصل کیا ، یہ صورت تحریر و کتابت کے ذریعہ بچ کی ہوگی ، اور جس وقت وہ دوسر افخص اس پیکش کو پڑھے ای وقت اس کی جانب ہے تبولیت کا ظہار ضرور کی ہوگا۔
- اگر فریدار اور بائع نے اپ معالمہ کو تخلی رکھنا جاہا اوراس کے لئے سکریٹ کوڈ Secret)
  (Secret میں سنعال کیا تو کی مخص کے لئے اس معالمہ سے بافر ہونے کی کوشش جائز نہیں ہوگی ،البت کی اور مخص کا حق میں معالمہ سے باکوئی اور شرگی تن اس عقد یا ہی ہے متعلق ہوتو اس کے لئے اس تخلی معالمہ کے بارے میں واقعیت حاصل کرنا درست ہے۔
- ا۔ نکاح کا معاملہ بہ مقابلہ مقدی کے زیادہ نازک ہے، اس میں عمادت کا بھی پہلو ہے، اور گواہان کی شرط بھی ہے۔ اس کے اعزمیت ، ویڈ ہے کا نفرنسٹ اور فون پر راست نکاح کا ایجاب و قبول معترفیں ، البعتہ اگر ان ذرائع ابلاغ پرنکاح کا ویکل بنایا جائے اوروہ کواہان کے سائے اپنے مؤکل کی طرف ہے ایجاب وقبول کر فرائع ابلاغ پرنکاح کا ویکل بنایا جائے اوروہ کواہان کے سائے مؤکل کی طرف ہے ایجاب وقبول کر سے انجاب وقبول کے وقت اس کا نام مع ولد بہت ذکر کیا جائے۔ مقتم سے واقف ہوں یا ایجاب وقبول کے وقت اس کا نام مع ولد بہت ذکر کیا جائے۔

#### عرض مسئله:

# جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ عقو دومعاملات

مولانا خالدسیف اندرهانی خادم المعبد العالی الاسلامی حیردآباد

انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذرایع عود و معالمات سے متعلق جو اول نامداکیڈی کی جانب سے آپ معرات کی خدمت جی روائے کیا تھا وہ نیما دی طور پر تین امور سے متعلق ہے ،اول: بیاصولی اور اصطلاقی بحث ہے کہ بلس اور بجلس کے اتحاد واختلاف سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا اور بھی بھی بھی کا فراد ہیں اور بھی اور بھی سے ایجاب و آبول با ہم مربوط ہوتا ہے ، استعال کا ہے ، دومرا مسئلہ جی بیان جدید ذرائع کے استعال کا ہے ، تیمرا مسئلہ جی سے ایجاب و اور ایڈ بھی کا فران کے استعال کا ہے ، تیمرا مسئلہ جی انعقاد جی جدید ذرائع کے استعال کا ہے ، تیمرا مسئلہ جی انعقاد جی جدید ذرائع مواصلات سے استفادہ کا ہے ، اور اس سلسلہ جی انٹرنیٹ ، ٹیلیفون اور ویڈ بچ کا فرنس کے ذرید عقد نگاری سے متعلق موالات کے گئے ہیں ۔ گوسوالات الگ انگ ہیں ، نیکن متا سے محسوس ہوتا ہے کہ ای تر تیب سے ذرید عقد نگاری سے متعلق مقالہ نگار دل کی آراء اور دلائل ہیں کے عاص اور ان کا جائز دلیا جائے ۔

### مجلس اوراس كالتحاد واختلاف:

مجلس کے اتحاد وافتلاف سے کیا مراد ہے؟ کا ہر ہے کہ بیخود مجلس کی تعریف اور اس کی اصطافاتی تحدید سے متعلق ہے ، مجلس کی تعریف کے سلسلہ علی بنیادی طور پر دونقط ' نظر پائے جائے ہیں ، ایک نقط تظریہ ہے کہ مجلس سے مراد ' اتخاد مکان ' ہے ، بیر دائے مفتی واکر حسن نعمانی ، مولا تا ایومغیان ملکا تی ، مولا تا بہا والدین ( کیرالہ ) مولا تا مصطفی قاکی ، مولا تا ایوا تعاملی مولا تا ایوا تعاملی وحیدی کی تحریر امراد الحق سمبلی ، مولا تا مولا تا نیاز احمد مجدا لحمید طیب نوری کی ہے ، اور مولا تا ایوا تعامل وحیدی کی تحریر سے بھی بھی مرقع ہوتا ہے۔ ان حضر ات کی دائے پر اتحاد بلس سے بیر داوے کہ ایجاب و تحول کا مقام ایک ہو، اور ایجاب کے

بعددومرے فریق کی طرف ہے کوئی ایسائل ڈیٹی ندآئے جوام اض کو بتا تا ہو، ان تعزات کا استدلال نقبا ہوگی ان عبارتوں ہے جن می مجلس کے لئے '' مکان' یا خوڈ' مجلس' کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح می مولا ناامرار المح سمبلی نے فقبا ہوگا عبارتوں ہے واضح کیا ہے کہ اختلاف مجلس کا مدار عرف بربوگا ، جے لوگ عرفا اختلاف مجلس ہو واختلاف مجلس ہے۔ مولانا ناجہ میاز احمد طبیب عرد کی نے معزت عبد اللہ بن عمر کی اس دوایت ہے می استدلال کیا ہے جس سے خیار مجلس کو ثابت کیا جاتا ہے ،
کے تکساس عی اختلاف مجلس کے لئے تفرق کا لفظ آیا ہے ، اور تفرق ہے مراوا کھ فقہا ہے نزد کی۔'' تفرق ابدان' ہے۔

ووسرانظ لظریب کی جمل اس حالت کانام ہے جس جمل ایجاب و تبول کیا جائے ، خواہ عاقدین ایک بی مقام پر ہوں یا الگ الگ مقام پر ، پس ان صغرات کے زدیک اتحاد کیل سے مرادایک بی زباندی ایجاب و قبول کا ایک دوسر سے مربوط ندہوتا ہے ، کو یا جمل کے اتحاد واختلاف کی بنیاد سے مربوط ہوتا ہے ، اوراختلاف کی بنیاد ادرافتران پر ہے ، ند کدوصدت مکان پر ۔ اس نظر الفر کے حالین ہیں : مراد نا تقیق احربتوی ، مولانا محرافتلی ، مولانا خورشید احرافتلی و اکر عبد العقی المرافق ، و اکر سید قدرت اللہ باقوی ، مفتی شوکت قاکی ، اور داقم الحروف ، ان کے علاوہ تصفی فرشید احرافتلی و اکر عبد العقیم اصلاتی ، و اکر شید قدرت اللہ باقوی ، مفتی شوکت قاکی ، اور دراقم الحروف ، ان کے علاوہ تصفی فی الملا ہے ۔ کی طلب مولوی محمد بافع عاد تی ، مولوی محمد بافع عاد تی ، مولوی کی محمد عبد اللہ اسعدی صاحب کی دائے ہے کہا سی کا مدار نہ اتحاد مکان پر ہاد درائے ہوتی ہے کہا میں مدار نہ کے دورائی دوسر نے نظر لارک کی محمل کی مولوں کی اسمور نے کی کام موسوف کی آئے موروق سے سے بیات مشرقے ہوتی ہے کہ دورائی دوسر نے نظر لارک حالیا موسوف کی آئے دورائی میں بیات مشرقے ہوتی ہے کہ دورائی دوسر نے نظر لارک کی مالین میں ہیں۔

مولانا فقیق اجر صاحب نے اس سلسلہ میں فقیاء کے اصول 'الکاب کانظاب' سے استدال کیا ہے۔ مولانا فورشیدا جماعتی نے ڈاکٹر مصلی ذرقا داور مولانا محراظی سے ڈاکٹر و برزنیلی کی اس عبارت سے استدال کیا ہے جس میں مجلس عقد کی تعریف اس عاملان مشتغلین فیہ بات عقد کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: مجلس العقد هو الحال التي یکون المتعاقدان مشتغلین فیہ بالتعاقد، مولانا محرشوک قامی نے بحرکی اس عبارت کو اپنا متدل بنایا ہے: بان یتحد مجلس الإبجاب والقبول لامجلس المعتعاقدین، مولوی محر تافع عارفی اور مولوی محر عابدین نے فق القدیر، بحر، اورشاکی وفیروکی اس عارفی اور مولوی محر عابدین نے فق القدیر، بحر، اورشاکی وفیروکی اس عارفی اور مولوی محر عابدین نے فق القدیر، بحر، اورشاکی وفیروکی اس عارف اور مولوی محر عابدین نے فق القدیر، بحر، اورشاکی وفیروکی اس مارہ اس کے سیاق سے استدال کیا ہے: "شرط الار تباط اتحاد الزمان"۔

راقم الحروف كاخيال ب كرجلس كى تعريف اور كبلس كے اتحاد واختلاف كے سلسله بي بيدوسرا نظ تظرزياده درست اور شريعت كے اصول وقواعد سے بهم آ بنگ ہے، اور اس كے حسب ذيل وجوه بين:

(۱) الموس عمل مقد كے غيادى شرط ترائى طرفين كى ذكر كى كل ب، الله تعالى كا ارشاد ب:"ولا تأكلوا الموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تواض منكم "(مورة نماء:٢٩)\_رضا جِرَك قل كالعل بين

پر مطل نیس ہون جا سکتا اس کے فتہا و نے نص کی اس تعبیر سے تمن باتی اخذ کی بیں، اول: یک ایک فریق کی طرف سے ایجاب ہون دوم: دوم: دوم سے فریق کی طرف سے قبول کا اظہار ہوں ہوم: نقائل کا میخہ خوداس جانب اشارہ کرتا ہے کہ سا یجاب و قبول باہم مر پوط ہوں گذشتہ اووار میں ایجاب وقبول کا سازتباط ای دفت قائم ہوسکتا تھا جب اتحاد مکان کی کیفیت پائی جاتی، اس کے فتہا ہونے اپنے زمانداور عہد کے دسائل کے ہیں منظر میں ایجاب وقبول کی مجل کو '' اتحاد مکان' سے تعبیر فر مایا۔ ورنہ قرآن و صدیت میں اس کا صراحت و کرئیں ، اور جواد کا میکن خاص ذمانہ کے دسائل پر جنی ہوں خاہر ہے کہ دسائل کی تہدیلی کے ساتھ انہیں و سائل پر انحصار درست فیل ہوگا، بلکہ یہ بات ضروری ہوگی کہ شریعت کے مقصد و خشاکو اپنے عہد کے دسائل کے مطابق ہورا کیا جا ہوگا جیں کہ اختلاف مکان کے باوجو دا یجاب وقبول میں مطابق ہورا کیا جا ہے دراک کی شریعت کے مقصد و خشاکو اپنے عہد کے دسائل مطابق ہورا کیا جا ہے اس لئے اتحاد مکان کی شرط خروری نہونی جا ہے۔

(۲) نقها و کے یہال بھی الی مراحتی موجود ہیں کہ اصل مقصود ایجاب وقبول میں اتحاد زمان ہے، چنانچہ علامہ شامی ایک مسئلہ پر مفتکوکرتے ہوئے فرماتے ہیں: "لأن شوط الار تباط هو الدحاد المؤمان" (روالی رسروو)۔

علامه ابن مجيم معري في عقد بالرساله اور مقد بالكتاب وغيره ك سلسله من تفتكوكرت موت تكعاب:

"اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول لا مجلس المتعاقدين لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعاً تيسيراً على العاقدين"(الجرار)تر ٨٣٠٠).

(٣) نقباء کے یہاں ایک جزیمات مجی ملتی جن کدکی لقدراختاف مکان کے باوجودایہاب وقبول کی مجلس کو متحد مانا کمیا ہے، چنانچ ایک مسئلہ یہ کدا گردوفنص ببدل یا سواری پر چلتے ہوئے عقد کریں، ایک ایجاب کرے اور دوسرافنص لقدم دوقدم چلنے کے بعد قبول کرے تو تاج منعقد ہوجاتی ہے۔ علامہ ابن جاتم نے اس مسئلہ کوفال کرنے کے بعد ککھا ہے:

"لا شک أنهما إذا كانا بعشيان شيئاً لا بقع الإيجاب إلا في مكان آخو بلا شبهة" (فخ اقدره ١١٥٥).

ال طرح نقها و كه يهال يه بحث آتى ب كدايك فخص كرو بل جوه دومر المخض حيت براور كرو بل موجود فخص محيت والمركزة بمي موجود فخص محيت والمركزة بمي موجود فخص محيت والمرت نقبا و كردة فقها و في الكواب كداكروه اسد و كيور باجواور بحد مكان كي وجد سكام من التباك نديدا وقوى درست بوجائي .

"صبح إذا كان كل منهما برى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد" (بمرارائن ١٥٦٥). كتب نقد ش كيب مسكريكي آيا ہے كداگر بالع اور فريدار ہے درميان معمولي نهر كا فاصله بوتو ايجاب و تبول درست موجائے گا (أينا)۔ علامدائن تجيم معرى في اس المرح كى متعدد جزئيات تقل كرف كے بعداس براس المرح تبعر وفر ايا ہے:

"وقد تقرر رأيي (بح) في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا "(المرادائن،٢٥٦)\_

ان بڑئیات بھی محوعاقدین کے درمیان مکانی فاصلہ کم ہے ، کو کھاس دور بھی بھاہراس سے زیاد و مکانی فاصلہ کے ساتھ دیجاب وقبول بھی اتصال وار بتا لا ممکن نہ تھا ، لیکن بہر حال اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اتحاد مکان منصوص مسئلہ میں ہے اور نہ یہ تربیت کا اصل مقعود ہے ، ہلکہ ترامنی طرفین کے تفق کے لئے معزات نقہا و نے اپنے عہد کے وسائل کی مسئلہ میں ہے اور نہ یہ تربیل مالات منعقد دوشنی میں اجتماد واستنباط سے بیشرط اور مجلس کی بے تحریف متعین کی تھی ورنداختلاف مکان کے باوجود مجی معاملات منعقد موجاتے ہیں۔

لبذاموجوده ذماند على اكرا ختلاف مكان كے باد جودا يجاب وقول على اتصال كاتحلق موسكا ہے، تواسے معالمد كے منعقد مو في كے كانى مونا ما ہے۔ منعقد مونے كے كانى مونا ما ہے۔

### انترنیك ، ویدیواورساده نون پرخرید وفر و خت:

دومراسکفرید وفروشت ی ان جدید فررائع مواصلات سے استفاده کا ہے، اس سلمی بیار سوالات کے محے ہیں، اول: یہ کدائٹرنیٹ کے فرر بید فرو دخت کا معاملہ منعقد ہوگا یائیں (سوال نمبر ۵) دوسر سے: ویڈیو کا نفرنس کے ذریعہ فرید وفرو دخت کا معاملہ منعقد ہوگا یائیں (سوال نمبر ۲) اور ان سوالات کے ذیل می فرید وفرو دخت کا کیا تھم ہے (سوال نمبر ۲) اور ان سوالات کے ذیل می سریدا یک مسلم بیز کرید وفرو دخت می اسلم میں آئے ان می معلومات کا باا اجازت تیسر سے مختم کا مامل کرنا درست ہے اُنہیں؟

جہاں تک انٹرنیٹ پر فرید وفر وفت کی ہات ہے قو مولا نا نیاز احمد طیب پوری کا ذیاد ور بھان اندیشہ فرز کی وجہ سے اس کے عدم جواز کی طرف ہے ، ہاتی بھی معزات اس کے جائز ہونے پر شنق ہیں، البت بعض معزات نے اس کے جائز ہونے کے لئے بچھ شرطیں بھی ذکر کی ہیں۔ مولا نا محمد اُنظم نے لکھا ہے کہ مرسل الیہ کا نام و پرہ اور مرسل کا و شخط ضروری ہے مولا نا موبار نیم کشیری کی دائے ہے کہ متعاقدین کا ایک دومرے کو پیچاننا ضروری ہے ورن معاملہ درست نہ ہوگا۔ مولا نا موبار نام موبار نام موبار نے ہے کہ محمد قد البالعامی وحیدی نے لکھا ہے کہ اگر فرر اور داموکہ کا اندیش نہ ہوتو جائز ہے۔ ڈاکٹر سید قدرت اللہ کی دائے ہے کہ محمد قد مقد جائز ہوگی، جناب عراضل (امریکہ) نے وضاحت کی ہے کہ بدیج قانو کا بھی نافذ ہوتی ہے۔

ان دعزات کے پیٹر نظریہ ہے کہ تاجیے کام دخطاب کے ذریعہ ہو کتی ہے، ویسے ی کتابت و تریے کور کے ذریعہ ہی، ویسے ی کتابت و تریح کے دریعہ ہی، ویسیا کہ فقہاء نے عقد بالکلیۃ وغیرہ کی صورت نقل کی ہے، ہر حال راقم الحروف کی رائے جی انٹرنیٹ پر حقد تاج کی جو دوصور تی ذکر کی گئی ہیں، ایک مشاخبہ اور دوسرے مکا بہۃ ان کا فرق کی ظام اور کی ہاں تک اندیش فررگی کہ اس سے تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انٹرنیٹ پر فرید: روخت کو جائز قرار دیا ہے، ان کے زویک بھی بھی بھی میں صورت کموظ ہوگی کہ اس کی وجہ سے دھوکہ و فررکا قو کی اندیشہ نہو، جہاں اس طرح کا اندیشہ قو کی بود ہاں بھینا ترج جائز نہیں ہوگی، جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ عاقد میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ می پر کریڈٹ کارڈ یکٹ کے کھا ہے کہ دائیر نیور آئی کی موجود گی معلوم کر کی جائی ہی مجل جی آ جاتی ہے، موجود کی معلوم کر کی جائی ہی موجود گی ہو جائز ہیں وغیر ذریک بلیدا ظاہر ہے کہ جب تک فررکیٹر کا سمد ہاب نہ ہو جائے انٹرنیٹ کے ذریعہ فرد فردفت دوست فیسی ہو کئی۔

ویہ یوکانٹرنس کے ذریعہ کی ایجاب وقبول کے درست ہونے پرمولانا عبدالرجم صاحب (کھیری) کے سواہمی حضرات متنق ہیں اور سعوں کا متدل قریب تی ہے کہ اس صورت بیں ایجاب وقبول کرنے والوں کو متحد الجنس تصور کیا جائے گا، کیونکہ دومرے کو دیکھتے اور ان سے گفتگو کرسکتے ہیں ، بعض معزات نے ای بات کو اس طرح کہا ہے کہ انتحاد بھی دومرے دوم اضرا شخاص کے دومران محتد کے لئے ضروری ہے، دوا شخاص جوایک وومرے سے دور ہوں ان کے درمیان محتد کے لئے متروری ہے، دوا شخاص جوایک وومرے سے دور ہوں ان کے درمیان محتد کے لئے اتحاد بھی متا درک نیس کو یاان معزات نے اس کو مشافحہ محتد نیس مانا، بلکہ محتد بالکہ تر اردیا ہے۔ مولانا عبدالرجم صاحب کا فقط تھر ہے کہ ویڈیو کی ایجاد فیرمشروع کام نے ہے، اور جو چیز لہود لعب کے لئے مولانا عبدالرجم صاحب کا فقط تھر ہے کہ ویڈیو کی ایجاد فیرمشروع کام نے ہے، اور جو چیز لہود لعب کے لئے

ا بهاد کی جائے درست کا موں بھی مجی اس کا استعال درست نہیں ایکن فور کیا جائے تو مولانا موسوف کا بیاستدلال لئس مسئلہ سے متعلق نہیں ہے، بیا یک الگ بحث ہے کہ دیڈ ہواور دیڈ ہونون کا استعال جائز ہے یانا جائز؟ لیکن اگر کوئی استعال کربی لے اور اس پرا بجاب وقبول ہوجائے تو چونکہ ایجاب وقبول کے درمیان اتعال تحقق ہے، اس لئے اس عقد کو درست ہونا جاہے۔

فون برخر بدوفرو وحت کے سلسلہ جمی جمی تمام مقالد نگار تنقی جیں کہ بڑے منعقد ہوجائے گی اور دلیل وہی ہے کہ عقد کا عائبانہ جمی کملہ اور رسالہ منعقد ہو کتی ہے، فریقین کا ایک دوسر سے کے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ مولا نا عبید اللہ اسعدی نے اس سلسلہ جمی مفتی محوود سن صاحب کا ایک فقر کی جمی بیش کیا ہے، البتہ تعقف مقالد نگاروں نے بیشر طولکائی ہے کہ فریقین ایک و دسر سے کی آ واڑ کو پیچان رہے ہوں ، مولا نا عبد الرجیم (کشمیری) اور مولا نا بہا والدین (کیرالہ) کے فزویک عاقدین کا بھی ایک دوسر سے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مولا نا نیاز احمد کے فزویک ہے درمیان اتصال واقتر ان پایا جاتا ہے، اس لئے فرید کہ فون پر خرید وفروخت میں کو اتحاد مکان نہ ہوگین ایجاب و قبول کے درمیان اتصال واقتر ان پایا جاتا ہے، اس لئے فرید

اگرائزنید بی فرزید بی فرید بداور یک والے نے ایس نظام کا استعال کیا ہے، جس سے قانونی طور پر بیتیر افتی واقف نہیں ہوسکا تو کیا تیر مے فض کے لئے ان معلومات تک بلا اجازت رسائی حاصل کرنا جائز ہوگا؟ ای سلسلہ بی دونقا خاظر بین ، مولانا ایر انعان میں جو مولانا ایوالعامی وحیدی ، مولانا توکت قاک اور مولانا مفتی وا کر حسین اس کے جواز کے قائل بیں ۔ مولانا ایوالعامی وحیدی کا استدال سے ہے کہ بید دمرے کی ممالاحیت اور تجرب استفاده کے قبل سے ہے، آبد اہی کے موزی ہوئی ہوئی کوئی اور مولانا ایوالعامی وحیدی کا استدال سے ہے کہ بید دمرے کی ممالاحیت اور تجرب استفاده کے قبیل سے ہے، آبد اہی کے موزی ہوئے کی کوئی وجہ نہیں ، دومرے مقالہ نگار معرات فریقیوں کی اجازت کے بغیر اس طرح کے راز حاصل کرنے کو نام جائز قرارو سے بیں۔ مولانا بیاباء الدین (کیرالہ) نے '' کے طاق کے انجو استفادہ کے اگر فریقیوں کا اجازت آخری کے تھا ہے کہ اگر فریقیوں کا کہ واقعی نے تھا ہے کہ اگر فریقیوں کا کہ واقعی نے تھا ہے کہ اگر فریقیوں کا کہ واقعی کے استفادہ کی موزی موزی کے موزی کھا ہے کہ اگر تو استفادہ کی رائز اور یا ہے ان کا نظر استفادہ کی رائز کر اور یا ہے ان کا نظر استفادہ کی رائز کر اور یا ہے ان کا نظر استفادہ کی رائز کر اور یا ہے ان کا نظر استفادہ کی موزی مفادات کا مرقد بھی بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، مورد چھی ہے دواہ کی بیت فیم بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، باہے کریم انتور بھی بیت فیم بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، باہے کریم انتور بھی دفیل ہونے کی مماندت کی ہے: "من اطلع فی بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، باہے کریم انتور بھی کرنے کی امور بھی دفیل ہونے کی مماندت کی ہے: "من اطلع فی بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، باہے کریم انتور بی کرفیل ہونے کی مماندت کی مماندت کی ہے: "من اطلع فی بیت قوم بھیر باؤنہم فقد حل لہم ان یفقاوا عیند " (دواہ سلم، باہے کریم انتور بے کئی امور بھی کرفیل ہونے کی مماندت کی مماندت کی ہے: "من اطلع فی بیت قوم بھیر باؤنہم میں دور ہے کئی امور بھی دفیل ہونے کی مماندت کی میں دور کے کئی امور بھی دفیل ہونے کی مماند کی میں دور کے کئی میں دور ہے کہ میں دور کے کئی میں دور کے کئی میں دور کے کئی دور کے کئی دور کی میں دور

#### انفرنيك اورفون يرنكاح:

تیرامسلدی مقاند قاری می جدید در ایک مواصلات کے اختیاد کرنے کا ہے ، ال سلدی مقاند قاروں کے بہاں دو نظر نظر پانے جاتے ہیں ، مولانا عبید الشاسعدی ، مولانا مصطفیٰ قائی ، مولانا خورشید اجرائظی ، قائز عبد النظام کے بات ہیں ، مولانا عبید الشاسعدی مولانا معلی محرا عاجہ بن قائی ، مولوی مجرز کریا حسابی ، انٹونیٹ پر انعقاد کے قائل ہیں ، مولانا عبید الشاسعدی نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ مروری ، وگا کہ دوگواہ کی ایک فریق کے پاس موجود ہوں ، اگر وہ وہ الگ الگ مقابات پر ہوں تو نکاح منعقونی ہوگا ، مولانا ہو تھا کی ، مقابات پر ہوں تو نکاح منعقونی ہوگا ، مولانا ابوالعامی وحیدی ، مولانا بہاء الدین (کیوالہ) ، راقم المحروف میں مولانا میں ، مولانا نیاز اجر عبدا فحید ، مولانا ابوالعامی وحیدی ، مولانا بہاء الدین (کیوالہ) ، راقم المحروف ، مولائ جی اورمولانا شوکت قائی کی رائے ہے کہ اظریت پر مشافیہ البیاب وقبول کے در مید نکاح منعقو المحروف ، مولائ مولانا عبدارتیم (مشیری) نے نکھا ہے کہ بحالت اضطرار انٹرنیٹ پر نکاح جائز ہر ادیا ہے ، ان تعترات نے نکاح با لکلیت نہیں ہوسکا ، مولانا عبدارتیم (مشیری) نے نکھا ہے کہ بحالت اضطرار انٹرنیٹ پر نکاح جائز ہے ، ان تعترات نے نکاح با لکلیت کے اضام ادائی باد تو اس کے انترات نے نکاح با لکلیت سید اس انسان واقتر ان مروری ہے ، ان تعترات نے نکاح با لکلیت مرودی ہے ، ان تعترات نے نکام بالکی ہو الکیا وہ انسان واقتر ان مرودی ہے ، ان کی انترانیٹ پر ایجاب وقبول کو ایک ہو اور ایجاب وقبول کو ایک ہو ، وہ کہتے ہیں کہ چنکہ انٹرنیٹ پر ایجاب وقبول کی ضرورت میں بھی انتواد بھل کی شرط پائی جاری ہو ۔ مراب ہو کہ کے نکام استحد کا تو ایک ہو کہ اس کے انٹرنیٹ پر ایجاب وقبول کی ضرورت میں بھی انتواد کہاں کی شرط پائی جاری ہو ۔ مراب ہو کہ کی ملاحیت رکھا ہو ہو کہ ہ

"وشرط حضور شاهدين حرين مكلفين سامعين قولهما جميعاً"(رواكمار ١٣٨).

نیز محل انزنید کور بیدا بیاب و تیول می التباس کا بھی اندیشہ، بیج میں ایک تو التباس کا اندیشہ ہاور ہے اور ہے تواس کی عالی میک اندیشہ ہوئے ہیں ایک تو التباس کا اندیشر کے بیات اور حتابلہ کے زرید کی خریہ ہے تا تو معتقد ہوجاتی ہے ایک منعقد ہوجاتی ہے ایک منعقد ہوجاتی ہے ایک منعقد ہوجاتی ہے ایک منعقد ہوگے ہوئے میں بات درست معلوم ہوتی ہے کہ انزنید بریماہ درست نکاح کا بیجاب و تبول درست نہیں ہوگا اور اس طرح نکاح منعقد نیس ہوگا۔

البتہ بیمورت درست ہوگی کدائزنیٹ پرنگاح کا وکل بتادیا جائے اور وکیل کی دساطت ہے کواہان کے سامنے ایجا۔ وقیول ہوجائے۔

شینیون پرتار کے ایجاب و قبول کے سلسلہ میں ہی اکثر مقال تکاروں کا انتظافظر ہی ہے کہ گوفون ایدا ہو کہ جس کی اور کا بان من کی بان موجود ہوں ، پھر بھی صرف فون پر ایجاب و قبول درست بھی ہوگا ، پھر بھی صرف فون پر ایجاب و قبول درست بھی ہوگا ، پھر بھی مرف فون پر ایجاب و قبول کرنے والے کے ہوگا ، کو تکسا بجاب و قبول مرف انتسال واقتر ان مطلوب ہے ، لیکن کوابان کا حی طور پر ایجاب و قبول کرنے والے کے باس موجود ہونا ضروری ہے ، البت مولانا عبید اللہ اسعدی ، موابا فور اللم اللہ قدرت اللہ باتوی ، ڈاکٹر عبد استقیام اصلاق ، مولوی تافع عارتی ، مولوی تجنبی حسن قاکی اور مولوی کو محر عابدین قاکی کی دائے میں اگر بینڈ فری (Hand اصلاق ، مولوی تافع عارتی ، مولوی تافع حسن قاکی اور مولوی کی دائے میں اگر بینڈ فری المحدول آو اصلاق میں سے ایک کے پاس گوابان موجود ہوں آو ان دومرے دعزات بھی ان سے بول اور عاقدین میں سے ایک کے پاس گوابان موجود ہوں آو ان دعزات کی دائے میں نکاح منعقد ہوجائے گا ان دعزات کا مشدل عام طور پر وی نکاح باکلیت والی جزئیات ہیں ، کین جسک معروت ذریع بھی مورت ذریع بھی ہو و مشافحة شاح کی ، اور یہاں جوصورت ذریع بھی ہو و مشافحة شاح کی ، اور یہاں جوصورت ذریع بھی ہو و مشافحة شاح کی ، اور یہاں جوصورت ذریع بھی ہو و مشافحة شاح کی ، اور یہاں جوصورت ذریع بھی ہو مشافحة شاح کی ، اور یہاں جوصورت ذریع بھی ہو مشافحة شاح کی ۔ ۔

وکالة نکاح فون ، بیس ، انزنید اور پیغام رسانی کے کی بھی ذریعہ ہوگئا ہے ، بیکن ان صورتوں بی وکسل کی طرف ہے اپنے موکل کے کام کی جو حکامت ہوگا ، اس طرف ہے اپنے موکل کے کام کی جو حکامت ہوگا ، اس طرف ہے اپنے موکل کے کام کی جو حکامت ہوگا ، اس طرف کے اپنے موکل کے کام کی جو حکامت ہوگا ، اس طرف کے اپنے موجود نہ ہوا اور اس کی طرف ہے وکالة اسم ہوتو میں ، اگر عاقد بن بی سے ایک جس بی موجود نہ ہوا اور اس کی طرف ہے وکالة اسم ہوتو کا بال کے لئے اس کی ذات مشخص و متعین ہو، خوا واس طور پر کہ وہ اس سے میرورک ہوا ہاں کے ایک اس کی ذات مشخص و متعین ہو، خوا واس طور پر کہ وہ اس سے میلے سے متعارف ہو، یا اس طرح کہ اس کے نام اورولد ہے کا ذکر کر دیا جائے۔

فرض بہ جدید آلات ذرائع ووسائل ی کا درجہ رکھتے ہیں، ٹر بیت کا حراج بہے کہ عبادات کے باب ش طریقہ کاراور مقاصد دونوں شارع کی طرف سے متعین ہے، اور اس لئے دونوں مطلوب ہیں، ان کی ظاہری ویت اور کیفیت ش مجی کی تبدیلی کی مخبائش بیس میں معاملات میں وسائل اور طریقے متعین بیس ، مقاصد شارع کی طرف سے متعین ہیں ، اس کئے اس باب میں ذمانہ کے احوال اور ایجادات کے اعتبار سے وسائل میں فرق واقع ہوسکتا ہے ، لیکن مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہوسکتا ، ہجر یہ بات بھی فیش نظر رائنی جاہئے کہ تکاح میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور معاملہ کا بھی ، اور بچ فالص معاملہ ہے ، ای لئے نکاح کے احکام میں بمقابلہ کے کے وسائل وزرائع کے اعتبار سے بھی زیاد واحتیا لم کی فرورت ہے۔



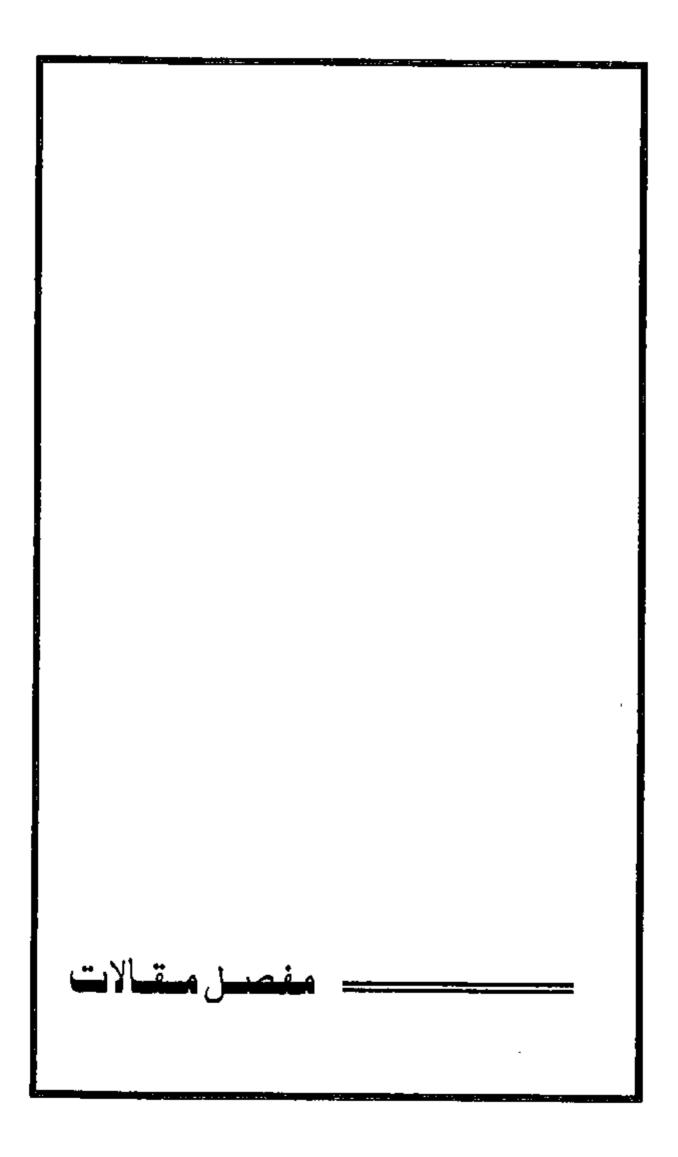

ŝ 5 7. × C

# جديد ذرائع اتصال ك ذريعه معاملات كرنے كاحكم

واكروب معلى ذيكي

#### مقدمد:

جدید دنیاش جدید دنیاش جدیدترین ذرائع مواصلات کے ذریعہ مالی اور دوسرے معاملات انجام دیتے جارہے ہیں، ان 
دُرائع میں اُون، تار، نیکس، نیک کیس اور انٹرنیٹ اور وائرلیس و فیرہ ہیں۔ اب بیضروری ہوگیا ہے کہ ان ذرائع سے جو
معاملات انجام دیئے جاتے ہیں ان کے شرق تھم کومعلوم کیا جائے ، اس بارے میں ہمارے فقہا و نے جو پکو کھا ہے مشانی میند
مقد ، وا یجاب و تبول کی شرطیس اور ایجاب و تبول ساتھ ساتھ ہونے کے تھم کی تفصیل ، کیلس واحد کیا ہے؟ و فیر و کو سامنے
مکھا کیا ہے ، تاہم چوککہ یہ چیزیں جامعات میں عام طور پر معروف ہیں اس لئے ان کا ذکر محتمراً ہوگا تا کہ وہ موضوع ہجھی کی مجمید بن جاکمیں۔

#### مياة أمثار:

متعاقد ين معالمد يكاكر في كے لئے جوالفاظ اداكر تے ہيں وہ ان كے باطنى اراده پر دالات كرتے ہيں، اور ان كا ادادہ جو بواسط لفظ يا قول ہوتا ہے، لين وين، اشاره يا تحريك قائم مقام ہوتا ہے، مينة المعقد ايجاب و تبول قل كو كہتے ہيں، جو تراضى جا ثان كى دليل ہے كہ انہوں في معالمہ يكاكر ليا ہے، قانون و انون كن ويك مينة تبير عن الا داده كا نام ہے۔

معالمہ پخت كرفى كى تبير ہراس ميند ہے مكن ہے جو عمل الفتا انشاء عقد پر دالالت كرے جا ہے قول سے ہو يا فلل است موالے الفتا انشاء عقد پر دالالت كرے جا ہے قول سے ہو يا فلل سے يا اشاره سے يا اشاره سے يا تحرير ہے (ا) - يو قول يا لفظ يوں ہوتے ہيں،" بعت "" اشتريت"،" رہنده"، "ارجده"، "دوجت" " ان دوجت" ليا" دوجت" ليا" دوجت" ليان دين باضل تبادلہ عقد كا نام ہے، جو لفظا يا قولا ايجاب و قول كے بغير تراشى پر دالات كرے (۱) - اس طرح كر خوار مال لے لے اور بائع كو آيت دے دے اور فريقين پكو كى بات جيت نہ تراشى پر دالات كرے (۱) - اس طرح كر خوار مال لے لے اور بائع كو آيت دے دے اور فريقين پكو كى بات جيت نہ تراشى پر دالات كرے (۱) - اس طرح كر خوار مال لے لے اور بائع كو آيت دے دے اور فريقين پكو كى بات جيت نہ تراشى پر دالات كرے (۱) - اس طرح كر خوار مال لے لے اور بائع كو آيت دے دے اور فريقين پكو كى بات جيت نہ تراشى پر دالات كرے (۱) - اس طرح كر خوار مال لے لے اور بائع كو آيت دے دے اور فريقين پكو كى بات ہونے شافيد

کے۔البت بعض شافعیہ مثلاً امام فودی نے لین دین کے جواز کا فتوی دیا ہے،لیکن عقد زواج بالا جماع ممل ہے اور مہر وغیرہ دے۔البت بعض شافعیہ مثلاً امام فودی نے لین دین کے جواز کا فتوی دیا ہے،لیکن عقد زواج محصل ہوگا ،اس کی اہمیت ، نزاکت دے کرند منعقد ہوگا نہ ہوگا ،اس کی اہمیت ، نزاکت اور مورت پراس کے دائی اثرات کی وجہ سے اورشرعاً عزت وآ بردکی تفاظت کی وجہ سے اس میں ایجاب و آبول کوزبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔

البت عقد كوست ادرزبان بندك الساراه منعقد بوجائ كاجو بحدث الما والمن المارة به الله والمن المارة المعهودة للأخوس كالبيان المحوسة معالمه كرفي كرم ندري انتهى قاعده بنا الإنشارات المعهودة للأخوس كالبيان بالملسان" (٣) جسكا اشاره بحدث آنا بواور عرفاً متداول بواس كاشاره بابنا اراده بنان كوما كى ادر منبلى فقها من بالملسان" (٣) بحسكا اشاره بحدث آنا بوادر عرفاً متداول بواس كاشاره بابنا اراده بنان كوما كى ادر منبلى فقها من بالملسان " (٣) بحد كم مقابله عن الماره كى دالات زياده با مناز قرارد إب، كو كل مقابله عن الماره كى دالات زياده قوك بوجاتا براس كمقابله عن الماره كى دالات زياده قوك به (٣) -

### تحریر کے ذریعے معاملہ کرنا:

حنفیداور مالکید کی دائے میں اکھا پڑھی کے ذریعہ معالمہ کرنا درست ہوگا جائے برق ہوں ہوں ہوں ہوئے ہوں ہا کہ سنگے ہوں ،

ایک مجلس میں موجود ہوں یا موجود شہوں ، ذبان کوئی می استعمال کی جاستی ہے جے دولوں بچھتے ہوں ، اس شرط کے ساتھ کہ تحریرواضح ہوجس کے نفوش محفوظ رہیں ، معروف طریقہ پاکھی جائے ، مرسل کی دسخط اور مرسل الیہ کا ذکر ہو ، اگر تحریرواضح نہ ہوئی جیسے یہ کہ دسخط اور مرسل الیہ کا ذکر ہو ، اگر تحریرواضح نہ ہوئی جیسے یہ کہ دسخط نہ ہوں (ہ) تو اس سے معالم منعقد نہ ہوگا ،

اس سلسلہ میں فقتی ضابط یہ کہتا ہے کہ "الکتاب کالخطاب الا) اس کی مثال بیہوگی کہ ایک فقص دومرے کو قط بھیج کر یہ کہ کہ "بعد ک صیارتی بھلا اور مرے کو خطائی جائے اور جس جگہ پڑھا جائے وہیں وہ کیے کہ میں نے تبول کرلیا ، تو اس طور پر بچے درست ہوجائے گی ، بال اگر بچس جھوڑ دی یاو بال پر بچھ ایسا انتہا رکیا کہ ایک ہوتی ہواور بعد میں تبول کیا تو اس کا تجول کرنا معتم شہوگا۔

اس کا تبول کرنا معتم شہوگا۔

#### مراسلت کے ذریعہ معاملہ کرنا:

ایک آ دی دوسرے کے پاس بیا بر بیمج جس کے مضمون سے ایجاب ہوتا ہوتو یہ می دط بیمج کی شل سمجھا جائے گا، اور جس مجلس بھی پیغام بر پہنچ گا ای کوئلس عقد سمجھا جائے گا اور اس بس می قبول کرنالازم ہوگا ،لبذ اا گرقبول کرنے سے پہلے می مجلس سے اٹھ ممیا تو ایجاب کا اثر شتم ہوجائے گا، لین اعتبار اس مجلس کا ہوگا جس بی خطیا پیغام پہنچا ہو، شانا ایک آ دی دوسرے کو بھی کر کے کہ میں نے فلال کو فلال چیز نے دی تم اس سے بیا کر کمددو ، دو جائے اور خر کردے ، اور خربیدارا پی ای مجلس میں تبول کر لے تو معاملہ میچ ہوجائے گا۔

پیتا مبر کا کام وکن کے کام ہے کر در ہوتا ہے کیونکہ وہ بغیر کی زیادتی کے بس مرسل کی تعبیر پہنچانے کا مکلف ہے،
جبکہ وکس اپنے الفاظ میں معاملہ کرتا ہے، وکالت مطلقہ میں وہ ای طریقہ کا پابند ہوگا جو متعارف ہے، لیکن وکالت مقیدہ میں
جس میں مکان، زبان جن محل عقد بابدل عقد وغیرہ کی قید ہوتو اس میں معاملہ دکیل اور قبول کرنے والے کے نظام و کیل کی
عبارت میں ہوگا، جو قیود وکالت کا پابند ہے، حقو تی عقد مین اس کے التزامات سب وکیل کوکرنے ہوں می بریکس قاصد کے
جوکس چنز کا پابند ہیں ہوتا، معاملہ اصل تھم مین فقل ملکبت موئی اور مرسل کو یکسال طور پر منے گا۔

تحریر کے ذرید نکاح جبہ مجلس عقد میں طرفین موجود ہوں صرف ای صورت میں ہوگا جب ہو لئے سے جربیتی کونگا پن پایا جارہا ہوں کیونکہ نکاح میں عادل کو ابوں کا موجود ہونا اور فریقین کی بات سنتا ضروری ہے تحریر کی شکل میں بہ شرط پائی جائے گی ، شافعیہ اور حتابلہ نے کتابت یا پیغام بری کے واسطہ جرمعا لمہ کو صرف ای صورت میں میج قرار دیا ہے جب فریقین موجود نہ ہوں ، موجود گی کی صورت میں تحریر کی ضرورت نہیں ، کیونکہ عقد کرنے والا تا در علی افعلق ہے ، اس کے بغیر عقد درست نہ ہوگا (ے)۔

## ایجاب وقبول کی شرطیں:

معالمہ کے انتقاد کے لئے فقہاء نے ایجاب وقبول کے بارے میں تمن شرطیں عاکم کی ہیں، جومندرجہ ذیل میں(۸)۔

ا ایجاب و قبول کی دالات واضح ہو، یعنی ایجاب و قبول دونوں واضح ہوں، مالدین کی مراد واضح ہو، جو لفظ دونوں کے لئے استعال کے جا کیں، وہ لفتاً یا عرفا عقد مقصود کی نوعیت کو بتاتے ہوں، کیونکہ ارادہ بالحنی فلی ہوتا ہے، اور موضوع واحکام میں مقودا کی دہرے سے فلقف ہوتا ہے، اور موضوع واحکام میں مقودا کید دہرے سے فلقف ہوتے ہیں، اگر بقی طور پر معلوم نہ ہو کہ عالقہ بن نے کوئی مقد معین مرادلیا ہے والن کو اس کے احکام میں مقودا کیا بند بنانا مشکل ہوگا، اس دالات کا کوئی لفظ یا شکل متعین نہیں، کیونکہ عقد زواج ، جس میں دو گواہوں کا ہونا مضروری ہے، اور دو محقود خاصہ جن میں عقد کی انجا م فیر کی گفظ یا شکل متعین نہیں کہ نوتہ ہوتی ہے مثل المانت، اعارہ ، رئین، ہیداور قرض مضروری ہے، اور دو محقود خاصہ جن میں عقد کی انجام پذیری کے لئے تبضہ کی شرط ہوتی ہے مثل المانت، اعارہ ، رئین، ہیداور قرض موضل کے ماندہ میں شکلیت نعتی طور پر مطلوب نہیں کہ مقود میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے، الفاظ واشکال کا نہیں، لہذا عوض کے ساتھ لفظ ہیداست میں شکلیت نعتی طور پر مطلوب نہیں کہ مقود میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے، الفاظ واشکال کا نہیں، لہذا

٢- ايجاب وقول مطابق مون: اس طرح كر قبول ايجاب كموافق مو، ايجاب كرف والاجهال اورجيها ايجاب

کرے، آئی کا جواب دیا جائے گل عقد پر بھی اور معاملہ معاوضات کی صورت میں بدل کی مقدار پر بھی ، موافقت عقل ہو، یا
حضی ، حقق یہ ہوگی کہ باکھ کہے: میں نے قلال چیز ، ایس بھی ، تو خریدار کہ میں نے اے ، ایس خرید لیا بھی کہ ہاکھ
کے کہ میں نے ۱۵ میں بھیا یا عورت کہے : میں نے اپ آپ کو تیرے نگائ میں دے دیا ہو کے بدلہ تو شوہر کے کہ میں نے
مقد نگائ ، ۱۵ می قبول کرلیا ، اس طرح موافقت حمنی حاصل ہوگی ، بیرخالفت موجب خیر ہے کین عقد الازم نہیں ہوگا گرای
مقدار میں جو موجب نے واجب کی ہے، لین وومری مثال میں ، ۱۰ تا قالان م ہوں کے اور ذیا دتی مجلس عقد میں موجب کے
قبول پر موقوف ہوگی ، اگر موجب قبول کر لے تو قبول کرنے والے پر لازم ہوگ ، کونکہ مال بغیر کی آؤ دی کے اختیار کے بس
میراث میں بن انسان کی ملک میں وافل ہوتا ہے ، بین حذیہ کا قد ہب ہے ، لیکن شافعیہ کی دائے ہیے کہ کوئی بھی تا لات

اگر قبول ایجاب کے موافق نہ جواور دونوں کے بیج تخالفت ہوجائے تو عقد منعقد نہ دوگا، جیسے یہ کہ قبول کرنے والما محل عقد بی تخالف نہ ہو کہ اس کے علاوہ کو یا اس کے بعض کو قبول کرنے ، مثلاً بائع کے: یس نے تخفے فلائی زیمن بی قول ہو خور یہ مثلاً بائع کے کہ بی نے اس کے باس کی زیمن کی خرید منظور کی ، بیا آدمی زیمن آدمی قیمت میں یا بدلہ میں قبول کی ، جس پر اتفاق ہے ، او کل عقد کی تخالفت کی وجہ ہے ، بیا بائع کا بال منفر ق ہونے کی وجہ ہے ہی شاہد گی ۔ کی تک خرید اداس کو منفر ق اور کھڑے کو نے نیمی کو کھڑے کہ ایمی کو تحریب مقد ادمی میں اختلاف ہو کہ بائع ہے کم میں خرید اور جب مقد ادمی میں اختلاف کرے اس طرح کہ بائع موجودہ نفتد کی میں قبد نہ ہوگا ، ایسے می اگر قیمت کی مقد ادمی میں مند کی بات کرے اور خرید اداس کے بعد کی مت میں آخی کی اور خرید اداس کے بعد کی مت میں آخی کی مقد نہ ہوگا کی جد کی ایک میں تخالی کی مقد نہ ہوگا کی توجہ دونوں حالتوں میں تخالی کی کو تکہ ایجاب و قبول میں تظابی ٹیس ہوا، اس لئے اس میں نئے ایجاب کی مخرورت پڑے گی۔

۳- ایجاب و تبول ایک ساتھ ہو: یعنی ایجاب و تبول ایک مجلس بی ہوا ور فریقین موجود ہوں یا ایک مجلس بی جس بی غیر ما خرفر این ایجاب کو جانتا ہو۔ اقسال ہوں بھی ماصل ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی بات کو جانیں ، مثلاً یہ کہ ایجاب کو من کر بچھ لے اور ہا تھے یا مشتری کی طرف ہے کوئی الی چیز صاور نہ ہوجو مقدنہ کرنے یر دانا ات کرے۔

### مجلس عقد:

محل عقداس حالت كوكتے بيں جس جس معامله كرنے والے فرنق معامله كرتے ہيں، يا معامله كے موضوع براتحاد كلام كانام ہے، ايجاب وقيول ساتھ ساتھ ہونے كى يەثر مل بىكد:

ا-ووردون ایک ی محل ش مول\_

۲۔ طرفین ش ہے کوئی بھی عقدے ہواض کا اظہار نہ کرے۔

٣-موجب دوسر عفر أيق كتول كرف يها عاب عدوق فدكر ...

#### فورا تبول كرنا:

شافیہ کے علاوہ تمام جمہور کے زدیہ فورا تبول کرنا ضروری ٹیل (۱۰)، کو کہ تبول کرنے والے فورو کھر کے لئے کہ وقت چاہئے ، فوریت کی شرط لگانے ہوتا کائی ہے، اگر چہا خر محکن نہ ہوگا، ہاں کہلس کا ایک ہوتا کائی ہے، اگر چہا خر محکن نہ ہوگا، ہاں کہلس کا ایک ہوتا کائی ہے، اگر چہا خر محکن تک وقت دراز ہوجائے ، کیونکہ ایک کہلس ضرورتا محتقف چیز وں کی جامع ہوتی ہے، فوریت کی شرط لگانے ہے قبول کرنے والے کے لئے تھی ہوگی ، اور یغیر کسی وائع مصلحت کے سودا فوت ہوجائے گا، اگرفورا انکار کرتا ہے قوسامان کے ضیاح کا اندیشر، اورا گرفورا قبول کرتا ہے تو محتمد میں اے تقصان کا امکان جس کے لئے اسے تال کی ضرورت ہے کہ لینے نہ لینے پر فورکر سکے، اور گو و نقصان کی سورج سکے، کیونکہ میں اس سب کی مخوائش ہے، لوگوں کی آ سانی کے لئے اس کا زبانی وائر و

کااظہار نہ و جو ت ہے اور اخ ہی دالات کرنے والا ہو، لہذا کلام معالمہ کے بارے میں ہی رہے، اور بڑے ہی کوئی الی بات نہ چر جائے جس سے جے سے اور اخ ہی کا ظہار ہوتا ہو، لہذا اگر بائع مشتری کے تبول کے بعد مجلی مقد چھوڑ وے، یا ایجاب کے بعد فریق ٹانی کبل چھوڑ وے، یا دونوں معالمہ سے فیر متعلق کی بات میں لگ جا کمی تو ایجاب باطل ہوجائے گا، اب اگر دومرا قبول می کرتا ہے تو اس کے قبول کرنے ہے تا کے ممل نہ بھی جائے گی، کو تکہ ایجاب فتم ہوگیا، اس کا وجود نہ دہا، اس کے فتم اللہ می کرتا ہے تو اس کے قبول کرنے ہے تا کے ممل نہ بھی جائے گی، کو تکہ ایجاب فتم ہوگیا، اس کا وجود نہ دہا، اس کے فتم اللہ بھی کرتا ہے کہ دوا اخباری چیز ہے، اگر قبول ساتھ نہ ہوتو وہ ہے کا رہے، جب بھی مجلس رہے اس وقت تک اسے ہوجائے گی موجائے گی میں موجائے گی معتقد ہوجائے گی منعقد ہوجائے گی منعقد ہوجائے گی منعقد ہوجائے گی منعقد ہوجائے گی۔

### تغير كلس:

#### معالمه ارجوع كرنا:

مالكيد كے علاوہ جمہور كے فزد كي مجلس عقد ميں مقد ميں مقدم رجوع كرتا مجع بيم وجب فريق الى كے تبول سے پہلے

ا یجاب کو دالیل کے سکتا ہے، اس صورت میں ایجاب باطل ہوجائے گا، کیونکہ عقد کا النزام ابھی تک پیدائیں ہوا، اور وہ
ایجاب و قبول کے ارتباط کے بغیر پیدا بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ موجب اپنی ملکست اور حقوق میں تصرف کے لئے آزاد ہے، اپ
ایجاب ہے ہی وہ فریق ٹائی کے لئے تی تملک ٹابت کرسکتا ہے، حق ملک حق تملک ہے زیادہ توی ہے، تعارض کی صورت
میں وہ اس پر مقدم ہوگا کہ اول اصالہ ٹابت ہے اور دو مرافریق اول کی رضا ہے ٹابت ہوسکتا ہے، جائیین کی تراضی ہی صحت
میں وہ اس پر مقدم ہوگا کہ اول اصالہ ٹابت ہے اور دو مرافریق اول کی رضا ہے ٹابت ہوسکتا ہے، جائیین کی تراضی ہی صحت

اکثر مالکیہ کہتے ہیں کہ موجب اپنے ایجاب سے رجوع نہیں کرسکتا ، وواپنے ایجاب پر باتی رہنے کا التزام اس وقت تک کرے گا جب تک فریق ٹانی اعراض نہ کرلے یا مجلس فتم نہ ہوجائے ، کیونکہ موجب نے فریق ٹانی کے لئے تبول وتملک کاخق ٹابت کردیا ہے ، وہ اسے استعمال بھی کرسکتا ہے ، ترک بھی کرسکتا ہے۔ اگر تبول کرلیا تو عقد ٹابت ، وگا اور اگر ایجاب سے اعراض کیا تو عقد ہوگا ہی نہیں ، لہذار جوع ایجاب کو باطل نہیں کرسکتا (۱۰)۔

# مدت قبول كتعيين:

جب موجب فریق نانی کے لئے تبول کی مت متعین کروے، تو وہ فقہاء مالکیہ کے زدیک اس کا انتزام کرے گا،

کو تکہ جیسا کہ گذرا، وہ کہتے ہیں کہ موجب اپنے ایجاب سے رجو گئیں کرسکا جب تک کرفر اپن فانی اعراض ندکرے، لہذا

اگر وہ تبول کے لئے کوئی مت متعین کردے تو بدرجداول اپنے ایجاب پر باتی رہنا ضروری ہوگا، یعنی موجب یوں کے کہ می اپنے ایجاب پر باتی رہنا ضروری ہوگا، یعنی موجب یوں کے کہ می اپنے ایجاب پر ایک وان دوون یا کہ کھنٹے تک رہوں گا، تو اب اسے اس پابندی کا کھا خار کھنا ہوگا کر چہلس فتم ہوجائے، یہ شریعت کے عمومی اصول "المسلمون علی شروطهم" (اخوجه التو مذی عن عصرو بن عوف و قال: هذا حدیث حسن صحیح) ہے جی مطابقت رکھا ہے، اس جیسی شرط مقتنائے عقد کے منانی نہیں۔

# وه معاملات جن میں اتحاد مجلس کی شرط نہیں ہے:

اتحاد مجلس تمن معاطلت وميت اليصاءادر وكالت كے علاوہ تمام عقو وہيں شرط ہے:

ومیت (جو بابعد موت تصرف کا نام ہے) ہیں اتخاد مجلس ممکن بی نیس، کیونکہ ومیت کرنے والے کی حیات میں موصی لہ کی جانب سے قبول درست نہیں ، وہ تو اس کی وفات کے بعد بی وصیت کے لئے اصر ارکر ہے گا۔

إيساه (غيركواني اولادكاوسى بنارينا كدوواس كى موت كے بعدان كى خركيرى كرے)اس كوتبول كرنا بھى موسى كى

حیات شی لازم بین ،اس کی دفات کے بعدی و و درست ہوگا ،اور کی بھی مال میں وسی موسی کی وفات کے بعدی ہوگا گرچہ اس کی زیر کی میں بی تبدل کرلیا ہو۔

وکالت (اپنی زندگی شم تقرف و حفاظت کے اختیارات وکیل کو دینا) توسع، پسر اور دریا دلی پر بنی ہے، اس ش اتحاد مجلس کی ضرورت نیس کی تکداس کی تجوایت مجمی تو لفظ (قول) ہے ہوگی، اور مجمی بالفعل ہوگی اس طرح کدوکیل اپنے حوالہ کیا گیا کام شروع کر دے، اس میں عائب کو دکیل ہاتا درست ہوگا (یعنی مجلس عقدے فیر موجود کو) ادر صرف وکالت کاعلم رکھنے کی ہنا دیر بنی و واسینے کام کو انجام و سینے کا مجاز بھی ہوگا (۵۱)۔

حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ وکالت کی طرح ہی ہراس جائز عقد کو بھی سمجھا جائے گا جو غیر لازم ہو، اوراس میں پکھے دیر کے بعد قبول میچ ہو بھٹلا شرکت ،مضاربت ،مزارعت ،مسا قات ،امانت اور کمیشن وغیرہ۔

### فون اوروائرلیس وغیرہ کے ذریعیہ معاملات کرنا:

نیکن مرسل یا کا تب کوئل ہے کہ وہ گواہوں کے سائے اسپنا ایجاب سے رجوع کرے ، شرط یہ ہوگی کہ رجوع دوسرے کے تیول اور خط یا تار وفیرہ کے کاٹینے سے پہلے ہو جہور مالکیہ کہتے ہیں کہ موجب تیول کرنے والے کومرف کے مطابق ایک مہلت دیے بغیرا بہاب ہے رجوئ میں کرسکا۔ اتحاد مجلس کے علاوہ ایجاب و تبول کی دومری تمام شرائط کا جدید
آلات و دسائل انسال کے ذریعہ مقدیمی ہی ہونا ضروری ہے۔ البت انٹرنیٹ ان تمام دسائل یمی زیاوہ نازک ہے کو تک اس
میں اچا کہ آدی کے ویب سائٹ یمی مدا قلت کا امکان ہے ، کوئی نامعلوم آدئی نظ بھی تھی کر اے شکار بناسکا ہے ، یا
خطرات و مشکلات ہے دو چار کرسکتا ہے ، اس نے اہم معاطلات بھی اس ہے احز از واجب ہے ، یہ بھی فحوظ رہے کہ مقد
زواج ہی جند ہے فزد یک مرود حورت کے ایجاب و تبول کو سننے کے لئے دوگو ایوں کی شہادت کی ضرورت ہوئی ہے ، اور
جمہور فقہا ہے کنزد یک مرود حورت کے دی کی ضرورت ہوئی ہے ، لہذا عقد زوان کی ایمیت ، فزا کمت اور مخصوص طبیعت کی بنا پر اے
جدید و سائل کے ذریعہ انجام دینا درست نہیں ہوگا ، اس کی فزاکت نے دسائل کے احکام سے اے مستکنی کردیتی ہے ، اور اس

#### ووغيرها ضرفريقون كے جي معالمه من اتمام عقد كاز ماند:

فقہا ، کا اس پر اجراع ہے کہ دو فا برول کے بچ مقد محض قبول کے اعلان ہے ہوجائے گا جے کہ اتصال ورابطہ کے جدید ترین آلات کے ذریعہ مقد ہو، اس بی فریق موجب کو قبولیت کا علم ہونے کی شرط نہیں (۱۵) تو اگر عاقد بن فون یا وائرلیس پر بات چیت کر دہے ہوں اورا کی دوسرے سے کہ کہ بی نے جہیں گریا فلانی کا ریچ دی، اور دوسرا کم کہ بی سے قبول کرلیا، تو اس سے بچے ہوجائے گی ، اگر چہ وجب کو تبول کا علم نہ ہوا ہو، مثلاً بیک دولوں کے بچے رابط منقطع ہوجائے ، الیسے می طرفین میں سے ایک سے نو دوسرے کو بیام بھیجایا تاریا ٹیکس یا گیس، یا اور کی چزی کی تھے کا ایجا ہے گیا، یا مقد زوان کا فی فیصلہ کردیا تو دوسرے کو تارو فیرہ موسول ہونے اور اس کے قبول کرنے کا اعلان کرنے کے ماتھ می عقد پورا ہوجائے گا، موجب کو ایسے بالی خوص کو دور کر نے اور مقد کی تحقیل کی تحقیق موجب کو است جانے اور قبولیت کی بھر موجول کے نوام موجائے گا، موجب کو ایسے بالی موجول کی نوام سے بھر تھی کی خوص کو دور کر نے اور مقد کی تحقیل کی تحقیق و تاکید کی خاطر عرف موجود ہیں ہوتا ہے ہے کہ پہلے چی مشرک کی نیکس یا گیس کیا جاتا ہے پھر تبولیت کا گیس یا نیکس بھیجا جاتا ہے بھر تبول کر نے کہ موجول کی دفعات نے بھی مؤکد کو دور رائے کردیا ہے، مثلاً معری سول تا نون جس میں کہا گیا ہے کہ دو حاضر شخصوں کے بچے معا طات می دفع نبر (۱۹) کہتی ہے کہ ادادہ کی تعیر کا اثر اس وقت ہوجاتا ہے جب فریق موجد المبار ایسی کے ملائے کہ کہ کہا گیا ہے، مثلاً معری سول اس کے علم کا قرید ہوگی جب تک اس کے خلاف کو کی دلی نہ سے محوظ دہے کہ حاضر فریقین کے درمیان سنے اور تبولیا سے خلاج کا دھر اور من کیا گیا ہے، مثلاً المسی کی مالیا ہے اس کے ماکھ و درمیان سنے اور تبولیا سے خلاص کی کی شرط کا اخترار بعض خنی فقہا ہونے بھی کیا ہے، مثلا المسی کی مالیا ہوئی کی موجول اس کے علم کا افترار بعض خنی فقہا ہوئے کی منظ کا اخترار بعض خنی فقہا ہوئے کہی کیا ہے، مثلا المبار بعض خنی فقہا ہوئے کی منظ کی کو دور ان کی کی کی اس کی کیا ہے، مثلا المسی کو کا اخترار کی کیا ہی مثلا

دو عائبوں کے نے تعاقد کے سلسلہ میں دفعہ نبر (٩٤) رہمتی ہے کہ: عائبین کے مابین عقد کے اتمام کا اختبار اس

ز مان دمکان میں ہوگا جس می موجب کو تبول کاعلم عاصل ہوجائے ، جب تک اس کے برنکس کی کوئی معاہدہ یا قانونی صراحت نہ پائی جائے بیفرض کیا جائے گا کہ موجب کواس زمان دمکان کاعلم ہوگیا ہے جس میں بیقیول ہوا ہے ادراسے پہنچا''۔

میری رائے بیہ کرو فائین کے ماین تعاقد میں موجب کو قبولیت کا علم ضروری ہے، کیونکہ معاملات بہت پیچیدہ بیں اور جد بدذ رائع اتصال کا فی ترتی کر بچے ہیں، بیاس لئے کہ تعامل سیح ہواور موجب کوتٹویش ند ہو، عقد زیاوہ مغبوط ہواور قبول کرنے واسلے کو پابند کیا جائے ، کیونکہ موجب کا قبولیت کو نہ جانا اسے شد بد ترج میں ڈال وے گا۔ یہی استاذ ڈاکٹر عبد الرزاق السنہوری کی مجی رائے ہے (۱۸)۔

#### حواشي:

- ا- مجلة الما دكام العراية وقد ١٤٣٠ ١٤٣٠ ل
  - ۲- المجلة وفع ۱۷۵ ـ
    - ۳- انجلة ۲۰
- المشرح الكبيرللد دوير ١٣ م ١٩ أمنى ٥ م ٢٣ ٥ \_
- ۵- الدوالخار دروالحارل بن عابدين سر والوداس كے بعد فق الله ير ۵ روم ۱۳ مالبدائع ۵ رم ۱۳ مالشرح الكبير فلد دوريم الدسوقي سمر ۱۳ ـ
  - ٧- انجلة : وقعد ١٩ \_
  - المبذب ار ۲۵۷، عکنة المنتی ارح.
- البدائع ١٧٥٥ من في القدير ٥٠ ٥٨، عاشيه الن عابدين ١٩٨٥، الشرح الكبير مع عالية الدوقي ١٨٥، نبلية المحتاج ١٨٠٨، منى المحتاج ١٥٠٨ منى المحتاج ١٨٥٠ منى المحتاج الم
  - 9- مغنی الحتاج جرای
- ۱۰ البدائع ۱۳۷۷ فق الغدير ۱۸۷۵ مواهب الجليل للحقاب ۱۲،۰ ۱۳، الشرح الكبير مع الدسوقي سوره، الشرح العنير و عاهية العدادي ارعاء الشرح الكبيرمع أمنى و ۱۳۷۳، عالية أمنتي ورس.
  - 11- نبلية الحتاج الره مفى ألحاج عراي
  - ۱۲- البدائع ٥ ر٤ ١٠ ، فع القدر مع العابد ٥ ر ٨٥ . ٠ ٨٠
  - ٣- البوائع ٥ ر ١٣٠١ مني الحين تار ٢٠ ، علية المنتي ١٩٠١\_
    - الم مواهب الجلل للحقاب مهرا ١٩٠٠ .
    - 10- الدخل إنتنى العاملا ستاذمه على الردكاء: ف ا ١١ ١٥
  - عا- التعبير عن الما رادة في المقته الاسما ي الملد كوّروحيد سواروس ١١٨ طبع الجزائر\_
    - ۱۸- مهادرای ۱۲ ک۵\_

# انٹرنیٹ کے ذریعہ عقو دومعاملات

واكز وحروس المدرس

### بهلی بحث:

لغت اوراصطلاح بسمجلس كامعنى:

مجنس (لام کے زیر کے ساتھ) مفعل کے وزن پراسم مکان ہے۔ اسم مکان وہ اسم مشتق ہے جو دو و افعل کی جگہ اور اس کے معنی پر ولالت کرتا ہے (۱) مبھی مجھی مفعل کے وزن پر مصدر میں آتا ہے۔ مصدر میں وہ اسم ہے جس کی ابتداء میں وہ میں زائد ومفتوحہ ہوجس سے تقابل مقصور نہیں ہوتا ہے۔ مصدر میں محض وقوع پر ولالت کرتا ہے (۱)۔

فقہا می اصطلاح (٣) می مجلس عقداس اجماع کو کہتے ہیں جوعقد بھے کے ہو (٣)۔

یہ می کہا گیا ہے کہ مجلس وہ ہے جس میں بڑے ہے اعراض پر ولالت کرنے والی کو لی بات نہ ہواور نہ کی الی چیز میں مشخولیت پائی جائے جس سے بڑھ فوت ہوجائے ، اور یہ کدوہ اعراض کے لئے نہ ہو۔ اس کا لیبنی ایجا ب کا ذکر صاحب'' اُنہ'' نے کیا ہے، لہذ داگر اعراض بایا جائے تو مقد اتحاد مکان کے باوجود باطل ہوجائے گا(ہ)۔

ابن عابدین کی فقل کردہ عبارت سے بحد شی آتا ہے کہ اتحاد مکان بی بذات خود مقعود نیس بلکہ مقعد میہ ہے کہ ایجاب کر ایجاب کرنے واٹا اپنے ایجاب پر برقر ارر ہے ،لہذا گروہ اتحاد مجلس کے باوجود منع کردیے قو مرف اتحاد سے کا م نہ چلے گا۔ ان کی یہ بات ایجاب کو باطل کرویے والے امور کے سلسلے ہیں ان کی ذکر کردہ تفصیل کے خلاف ہے۔ انہوں نے

ايجاب كوبالل كرنے والےمات اسور ذكر كے ين (١):

١-رجوع مرح ياخمني جوامراض يرولالت كريـ

٢- دونوں من سے كى ايك كى موت ووجانا۔

ا - قطع بد ( ہاتھ کا نے ) کی بنا پر می ش تغیر واقع ہوجا نامثلاً مد کہ استحقاق یا شبہ استحقاق کی بنا پر می بائع کے ہاتھ سے کار میں ایک کے ہاتھ سے کار میں کہ تبدیلی سے کار جائے کے دیا۔

٣- جول كاسركه بن جانا\_

۵- پیدائش کے ذریعا فزائش۔ ۲ مبنی کی ہلاکت۔ ۷- بعندے پہلے تمن بہدکرنا۔

#### دوسري بحث:

## فقه حنى كى روسے معاملات ميں اتحاد مجلس كى شرط:

معالمات من اتحاد بلل كى شرط كى مرئ نعى شرى من واردنين بولى ب، بلكديدا شارة النص معلوم بوتى ب، بلكديدا شارة وحت كرف والحدود المخاص كو درول الله منطقة كا ارشاد ب: "المعتبا بعان بالمحيار مالم القياد ب جب تك وه دونون ايك دومر س س جدان بون ) \_ ايك روايت كے الفاظ يه بين: "المباقعان بالمحيار مالم ينظر قا" (٨) \_

لہذائص بیٹا بت کرنے کے لئے لائل کی ہے کہ جب تک فریقین جدانہ ہوں ان کا افتیار ہاتی رہتا ہے۔ فتہا ہنے جدانہ ہوں ان کا افتیار ہاتی رہتا ہے۔ فتہا ہنے جدانہ ہونے ہے اتحاد کہ من میں جدانہ ہونے ہے ان کے اس کی روشی میں اس کی درشی میں ایک اس کی روشی میں ایک اس کی درشی میں ایک اس کی میں ایک اس کی میں تعدم منعقد ہوگا اور عقد کے افتقاد کے بعد افتیار ہاتی میں دہوں تو حقد منعقد ہوگا اور عقد کے افتقاد کے بعد افتیار ہاتی میں دہوں تو حقد منعقد ہوگا اور عقد کے افتقاد کے بعد افتیار ہاتی میں دہے گا(ا)۔

صدیت علی فرکور ما مصدویة طرفیہ، جس کا مقبوم دت ہے، اس کے الم المی برآ نے ہے، اس مدید کی مادی ورزشی کر گفتوں اولی الم رکھے ہیں: "المبیعان بالنعیاد مدة عدم نفر فیمما " علی بھتا ہوں کہ مجلس ہے ان کی مرادی ورزشی کر گفتوں مکان کو جس قراردیں، بلکہ مجلس المی طالت ہے عمارت تھی جس علی ایک فریع وررے کی مراد کو جان سکے، ای لئے فقہاء نے بالشافی گفتگو کے علاوہ پیغام مرسانی کو جائز قرار دیا، یعنی کی قاصد کے قراید زبانی پیغام میمینا۔ ای طرح انہوں نے تحریر کے فراید معاملات کے فراید معاملات کے فراید معاملہ کرنے کو جائز قرار دیا(۱۰) یعنی ایجاب کرنے والا ایجاب تحریراً ہیں ہورے کو دیکھ ورب ہوں تو دولوں کے جائز قرار دیا(۱۱)۔ ان کے فرد کیک وفول فریق دور ہوں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ ورب ہوں تو دولوں کے درمیان عقد ہوسکتا ہے، بشر طیکہ دوری ہے ان دولوں کی گفتگو میں اعتباہ و والقہاس (۱۲) نہ پیدا ہو۔ اس طرح انہوں نے تعاقد (باہمی معاملہ کر دلالت کرنے والے تعالمی (لیمن وین) کی اجازت دی ، یعنی ہے کہ بغیرا بجاب کے بالنعل معاملہ تو جائز انہوں نے بالنعل تھے کی اجازت دی ، جس میں ایجاب ہو اور جواب میں ایسا تھی ہو جو آبول کے کرے (۱۲)۔

اس تنصیل سے معلوم ہوا کہ اس باب میں قابل استفادا مل میر ہے کہ: ۱-ایجاب کے وقت ایجاب کرنے والے کی نیت کی تر تعانی میچ ہو۔ ۲-تیول کے وقت کرنے والے کی نیت کی تر جمانی میچ ہو۔

۳-ایجاب و آبول عمی ایک مطابقت ہوائی کے ساتھ کہ انسقادکا وصف پایا جائے ، بیائی لئے ہے کہ نیت ول کا کیک تی امرے، اس کی تبیر بعض امور کے ذریع ہوئتی ہے:

۱-الفاظ اوران کے قائم مقام چزی البلا اگونے کا اشارہ تفکو کے درجہ ش متعور ہوگا(۱۵) تجریر خطاب کے درجہ میں ہے (۱۱) ۱۰۱ک طرح عادت بھی لفظ کے قائم مقام ہے، کیونکہ کی چزکا حرف جاری ہونا اس کے بولنے کی طرح ہے (۱۲)۔ ۲-نعل جیسے تعالمی۔

٣-جنايت عماآل

٣- مرف معيم طلاق عن كنامون كالفاظ.

فقہا ہ نے بہت زورد ہے کران مورتوں کوائ مجل علی ہائع کی طرف ہے ہونے والے ہرتصرف کی تغییر قراردیا ہے۔ کیو تک نہوں نے معالمہ ہے اعراض کی بہت می علامتیں ذکر کی ہیں (۱۸)۔

قاعدہ ماذی منافرین نے اس لئے اختیاری تھی کداس سے فتر کے جم کوآ سان کیا جائے ، اور نے سائل کے لئے جدیدا دکام کی تخر تن کا کام آسان ہو، اس الرح انہوں نے بہت کی مشکلات کوآسان کیا اور دشوار یوں کا از الدکیا ، بعد ش کی ا

جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ فقد امت ہیں مسائل کی جہت سے پیدا ہوئی، پھرامام اعظم ابوضیفہ نے مسائل فرض کرنے میں توسع سے کام لیتے ہوئے اسے ایک زعرگی اور تازگی بخش دی ، اور نئے واقعات وحوادث کے مقابلہ کے قابل مناویا ، تو ہمارے کے میں تامدہ مناویا ، تو ہمارے کے میں مسلک کے نصوص میں حرف پرتی برتی ترقی کی مسلک کے نصوص میں حرف پرتی برتی ہوگی ، بلکہ اس سے آھے بوئے ہوئے ہمیں قامدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا ، تیجر ہم مسائل کی تخریح اس معتندامل کے مطابق کریں سے جس کی تا کید کسی مسلک کے نصوص سے ہوتی ہوگی۔

نے مسائل میں اس طرح کی تخریج کی بہت میں الیس ہیں، مثلاً کا وقا دیا کو لی الی چیز جو بہت عام ہو، نصوص اس کے بارے میں مدونہ کرتے ہون میں کمورت ہو جیسے کا الائتر ار (۱۱)۔

و کی جہائے میں جہائے میں میں اللہ میں نقبا و نے اس کے تعالی کو تبول کیا ہے اور اے معروف معاملات ہی ہیں ہے کی ایک پر خزت کرنا چاہا ہے، چنا نچہ اس وقع کی ٹر کی حیثیت ہے متعالی ان کے نواقوال ہیں (۲۰) دومری تنم ہیں انہوں نے تعامل کو بطور استحسان تبول کیا ہے، چھر متعدد اقوال کے مطابق اس کی تخریج کی ہے جن میں اے ایک معروف معاملہ ہے مشاہبت دی، حالا تک دوامیا قیاس ہے جو یہاں جا ترقیص رالبتہ بعض او کوں کو اس کا احساس ہو کیا اور انہوں نے اس کی المرف متوج کیا (۲۰)۔

ائم بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تل مرحلہ علی اے باطل نبیل تھمرادیا ، لیکن اس کے بریکس ہم مجلس کے معالمہ عمل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دائر وکونک کردیا ہے ، نصوص نے یہال کا مہیں دیا!

جھے جرت ہے کہ فقہا و نے اتھا گائے کیے تول کرلیا جس کا نصوص ساتھ ٹیس دیتی؟ واور اس بنیاد پرلوگوں کا تعالی ہے۔

جھاں بھی جرت ہے کما تھا دہل اور اس کو باطل کرنے واسلے امور کی توسیع سے متعلق مسئلہ می انتہا و نے کیے اس چنے کا افکار کردیا جس کے افکار پرنسوس مردیس دیتیں؟

ایک دور سندادید میمی یہ می ویکنا چاہئے کہ متودی اسلامندی ہے جمل کا ہری شکل ہیں (اسلا علی اسلامندی ہے جمل کا ہری شکل ہیں (اسلا میں علی اسلامی کا خاصہ علی ہوتا ہے ، جمل کا ہری شکل تو دوی قانون کا خاصہ ہوتا اسلامی کا خاصہ دختا اسلامی کا خاصہ دختا میں کہ جمل دولوں عمل کم بی ہوتا ہے ، جیسے کہ جمن کی جمن سے خرج وفروضت کے بعض معاملات عمل دیا کے درفت کے بعض معاملات عمل دیا کے درفت کے درفت برست حواجی کی ہات کی جاتی ہے ، جبکہ مقدصرف عمل نفذین کا حوالہ کرتا اور وصول کرتا کی تا ہے دور عمل ہالکل دشوار ہوگیا ہے ، کرد کہ افرا مل ذر ہوتا ہے اور اسے ایک بی وقت عمل بدلنا اور بدلوا تا ہوتا ہے۔

الدر مند کال کے لئے اور سرامندو طریعے ہیں:

فبراكيت بدفي كاروالك معلق مرفيككيث ويدابيد بعندك ما نفرهليم كيا جائد وور مديدكوقال جس چيزكا ( ٢٣٣ ) ہواے ایک فیر شقم کل بحد کر تیول کیا جائے میابیا نیا ستلہ ہے جو پہلے ندتھا ، ہاں اگر سود کا شہر ہوتو اس کا ایسائنتی بدل ڈھوغر کرستار مل کرنا ہوگا جو تجارتی تعال کے مطابق بھی ہواور اس میں ناگزیر حالات کے مطابق مسلمانوں کی مسلمت کی رعایت مجی کی جائے۔

لبذا مجلس کا جوذکرآ یا وہ جذات خورتھ وڈی ، ایبا ہوتا تو اس عمی قرس کی بات قائل آبول ٹیل ہوتی ، کیو کہ قاعدہ ہے:"الاستثناء لا پتوسع فید، ولا پنقلب اصلاً" (استثاء میں ندقوس ہوتا ہے اور ندوہ اصل میں تبدیل ہوتا ہے)۔

اس کے ہمارے یہاں استمان کی بات کی جاتی ہو اس کی تقیقت اس کے عفاوہ کو ٹیک کروہ اس چیز کا بیان ہے جو ظاف ملک آئے ، اس کی نے اس کی تقیقت اس کے عفاوہ کو آب پی کیا جاتا ہو ہے: "ما جاء علی علاق الفیاس فلیوہ علیہ لایفاس الفیاس فلیوہ علیہ لایفاس الفیاس فلیوہ علیہ لایفاس الفیاس فلیوہ علیہ الفیاس فلیوہ الفیاس فلیوہ الفیاس فلیوہ الفیاس نا و کو اس پر آبی کی کیا جائے گا (۱۲) ۔ ای طرح آئے کی اور قاعدہ ہے: "ما جاؤ لعملو بطل ہزو الله "۱۳۴ (۱۶ چیز عذر کی وجہ ہو بائز ہوو اعذر کے تم ہوتے ہی بافل ہوجائے گی )، ابدار مسئل الہن استفاء پر یاتی رہے گا میں مشخول اس کے کاری ہو ہو کی کی اس کے اس کی میں ہوتی ہو گئی ہو اس کے کیا ہو ہو کی کی اس کے کیا ہو ہو گئی ہو اس کے کیا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گ

حند نقیمی دقت نظر بھی بہت می متازمقام کے حال تھے، کونک و مسرف نعی شرق کے ملا ہر پڑیس مظمر تے تھے بلکہ اس کے منہوم کو چیش نظر رکھتے تھے، جب شرق نصوص میں ایسا ہے تو یہ نقیم نصوص میں تو بدرجداولی ہوگا۔

و يكت و تغييف اماديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" اور "لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل "كم ملائد عن الله عن ال

ای طرح انہوں نے مدیث آن الله لم بجعل شفاء کم فیما حرم علیکم المامنہوم بیان کیا ہے کہ اللہ نے شفاء کومرف حرام جزوں کے در بعد میں حرام اللہ نے شفاء کومرف حرام جزوں کے در بعد میں حرام جزوں نے میار تذاؤں اور دواؤں کے در بعد میں حرام جزوں سے مستنفی کردیا ہے، تا کہ مارے دغوی امور میں حرام قرار دی جانے والی چزوں کے دستیاب نہ ہوتے ہے میں فتصان نہ ہورہ)۔

ای طرح ان کا قاعدہ ہے: "می منصب النسی بالذکر لا بنفی ماعداہ" (۲۷) (کسی چیز کے بطور فاص ذکر سے اس کے ملاوہ کی تفی میں ہوتی ہے)۔ دوسرا قاعدہ ہے: "التنصیص لا بدل علی الت مصبص " (صراحت تخصیص پر دلالت نیم کرتی ہے ) (۱۲) ان دونوں قاعدوں کی تطبیقات بہت ہیں، مثلاً:

الف-آیت کریمه "حومت علیکم .....وربائیکم اللائی فی حجورکم من نساء کم الملائی دخلتم بهن"(۲۸) توکیاوه سوتل از کیال جومال کے شوہری پردرش شرند بول ال شوہر پرحرام ندیول گیا۔ دخلتم بهن"(۲۸) توکیاوه سوتل از کیال جومال کے شوہر کی پردرش شرندیول ال شوہر پرحرام ندیول گیا۔

ب- آيت كريم "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "(٢٩)\_

امام آلوی بغدادی خفی افی تغییر "روح المعانی" علی لکھتے ہیں کہ تجارت کا بلور خاص ذکرای دجہ ہے کہ اس کا چلی نریاد چلن زیادہ ہے، اور بیفیورلوگوں کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل بیمنی لیما جائز ہے کہ تجارت سے مراوشر کی طریقہ پر دوسرے مخفس کی طرف سے مال کی شکلی ہے جا ہے بیٹجارت ہو یا بھراٹ، یا بہدو فیرہ بینی خاص کا استعال کر کے اس سے عام مراولیا گیا ہے (۲۰)۔

ن-ای طرح الله کے درول میں کے ارتاد "المعاء من المعاء "(احقام سے سل واجب ہوجاتا ہے) کا مطلب نیس کہ بغیرانزال کے انتقادت نین سے سل واجب بی ہوگا(۲۰) اس کی بنیاد وہ قاعدہ ہے جواس باب میں ان کی طلب نیس کہ بغیرانزال کے انتقادت نین سے سویٹ "المبیعان بالنعبار عالم بنفوقا" بھی ہوگی، یہ مدیث لوگوں کے کثیر المرف سے سے کیا گیا ہے۔ ای قبیل سے مدیث "المبیعان بالنعبار عالم بنفوقا" بھی ہوگی، یہ مدیث لوگوں کے کثیر الموق معاملات کی آخر تکی وقوضے کے لئے ہے، بعنی یہ کرنیا ہوتا ہے کہ فریقین کے معاملات کی ایک ہی مجل میں جمع ہوتے ہیں، ورند بانی بیغام رمانی اور قریر کے ذریعہ معاملہ کرنے کے بارے میں کیا کہیں گے؟

بال بيدوسكما ب كدانهول في بينام وسال اورقري بننجاف والفكواميل كدرجه بس دكها بويكن ان شر سيكوكى مجي خريد وفر وفت كاسوالم الدكر في والانتس بيد.

كذشة تنسيلات كاروش على مديث كالعال مفهوم يهوكا:

ا- جدانه اون كونت تك برفرين كوافقيار عاصل اوكا

۲- نظ کا معالمہ مرف وواشقاص کے چھٹیل ہوتا ،اس لئے مدیث میں ' المتبایعان' (فرونت کشدہ اور فریدار) کے ذکر کا مطلب یہ بیس کہ مقدود آ دمیوں کے درمیان می ہوسکتا ہے، بلکہ یہ کی فریقوں کے درمیان بھی ہوسکتا ہے، اس پ ایماع ہے۔ ۳-ای طرح مقدم کس کنوی پرموقوف دیس بلکهاس سے مراد ہروہ معالمہ ہے جو مقدم باہنے والے متعدد فریقول کے مائین مواکر جدود در مول۔ مائین مواکر جدود در مول۔

۳-ای طرح مدیث کادائر اسرف کی تک مدود ندوگا بلک اجاره ،بید اورد گرمتورب اس عی شال بول کے۔

ہمارے اس خیال کی تائید گی اُصوص ہے ہوتی ہے ، مثلاً آ بت کریر: "والشعس تجوی لعست فر لها ذلک تقلیم العزیز العلیم "(۲۰) کولی ، آج کی صدیوں بعد یہ معلم ہوا کہ مورج کیں چتا بلکہ ذیمن می چلی ہے!! اس کا جواب یہ ہے کہ الله تعالی نے لوگوں کوان کے اپنے علم اور تصور کے مطابق کا طب کیا ، اگر اس کا اللا کہا جا تا تو بی معلقہ کی محرک کر و التی گذر جاتی کی مور اللہ کیا ہا کہ اس کا خلف کی مور کے مطابق کی من ذکر و التی وجعلنا کم شعو ہا و قبائل "(۲۰) کو لیج ، ہم و کھے ایس کر آ ہے: "یا آیھا المناس إنا خلفنا کم من ذکر و التی وجعلنا کم شعو ہا و قبائل "(۲۰) کو لیج ، ہم و کھے ایس کر آ رم اخیر مال باپ کے بنائے گے ، توا ، بغیر گورت کے مرف مورے ایس کے مزاد کے متاب کے مرف ال سے اور آج کونگ کے ذریع مرف مورے یا مرف گورت سے انسان ڈھا کے جواب کے مرف ال سے اور آج کونگ کے ذریع مرف مورے یا مرف گورت سے انسان ڈھا کے جواب کے ایس کرنے میں گاری کا کتاوت لگا؟

ای لئے ہم کلونگ کے جواز کی بات کہ سکتے ہیں۔ بیا بت حرمت کے تاکمین کی دلیل نہیں بن سکتی (۲۳)۔

ای طرح آیت: "إن الله عنده علم الساعة وینول الغیث و بعلم ما فی الارحام" کی بات ہے (۵۳) اوک کے بین اس کا ذکراس کے آیا اس کے آیا اس کے آیا اس کا نے آیا ہے کہ اس کا دراس کے آیا اس کا نے آیا ہے کہ اس وقت زیادہ تر ایسان ہوتا تھا۔ نصوص اس سے مان نیل کہ لوگوں کو بیر معلوم ہو (۲۷) ، ای طرح دیجے: آیت کر یہ "یا اُبھا الله ین آمنوا إذا نو دی للصلاة من بوم الجمعة فاصعوا إلی ذکو الله و فروا البع" (۲۷) مقصود بردہ بیز ہے جو جمد کے لئے سی سے مانع ہوئی ہوں نے کا ذکراس لئے کیا گیا کہ اس وقت نے لوگوں کو یادہ نافل کرنے والی تی معاملات کو چھوڑ تا ہے ، ہاتھ کے کام، نیل ویژن کا دیکھنا سب اس میں آتا ہے۔ لہذا کی شی ورزوان می لوگوں کے خاص ذکر سے دہرے کی فیرس کی فیرس کی اور کی کا کہ مقود وال می لوگوں کے خاص ذکر سے دہرے کی فیرس میں وقی (۲۸) لیا ایج کی اس کے بعد تفرق کا ذکر یہ می نیس دکھا کہ مقود وال می لوگوں کے خاص ذکر سے دورے کی فیرس کے جوا کے مجل میں موجود ہوں۔

مجلس کے بارے بس ہم نے جو بیکیا کردہ عارض ہندکرامل، اس کا تاکیرصاص کے قول ہے بھی ہوتی ہے۔
انہوں نے آ بت کر بر "یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تکون تجارة عن تراض
منکم" کے بارے بس کیا ہے کہ کس کا انتیار کے کے انعقاد یا الفاظ کے در اید جدا کی سے خم ہوجاتا ہے، ان کی عبارت
ہے: "قوله تعالى لا تاکلوا آموالکم ..... بقنضى جواز الاکل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق، إذ
کانت التجارة هي الإیجاب والقبول في عقد البيع و ليس التفرق والاجتماع من التجارة في شي ولا

یسمی ذلک تجارة فی شوع و لا لفة "(الله تعالی کے ارشاد: "لا تاکلوا اموالکم ..... "کا تقاضا ہے کہ اگر جدائی ہے کہ اگر مدائی ہے کہ ایک تجارت تھے کے معالمہ میں ایجاب وقبول بی جدائی ہے کہنے باہمی رضامندی کے ذریعہ تھے ہوجائے تو کھانا جائز ہو، کیونکہ تجارت تھے کے معالمہ میں ایجاب وقبول بی ہے عبارت ہے، ملنے اور جدا ہونے ہے تجارت کا کوئی تعلق نہیں ، اس کونہ شریعت میں تجارت قرار دیا جاتا ہے اور نداخت میں اور دیا ہے۔ اور نداخت میں کہنا ہے۔

جی کہتا ہوں کہ اصل ترائی (با می رضامندی) ہے، جیسا کر آن جی آیا ہے، یہا ہے وہ وہ وہ الت بی تعلق میں جس کی تخصیص یا جنیخ فبر واحد ہے ہیں ہوگئی، کیو کہ وہ اس کے ہم رتبہ ہیں ، تخصیص کی شرط مواز نہ ہے، اور رخ کی شرط کرائی ہے۔ بھر لفظ" تراخی" مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر دہتا ہے جب تک کہ صراحت یا ضمنا تخصیص کی دلیل شل جائے (۳۰)۔ ہمارے مسلک کا قاعدہ ہے: "المعطلق لا بحمل علی المفید فی حکمین مختلفین" (وو مخلف باحثام جی مطلق کو مقید پر محول نہیں کیا جائے گا) (۳۱)۔ بی بات دو مخلف واقعات کے بارے بی مجی کی جائے گی جیسا کہ علم الا مول ہے معلوم ہوتا ہے (۳۲)، بال بی شرطوں کے ساتھ بطور استثناء مطلق کو مقید پر محول کیا جاسکتا ہے، وہ شرطی یہ بی بی بی کا ایک ہو بورو وہ نہیں کی جائے گا سبب ایک ہو۔ یہ شرطی آیت اور حدیث کے ماجن موجو وہ نہیں ہی کی گئے گئے۔ آیت اور حدیث کے ماجن موجو وہ نہیں ہی کی گئے۔ آیت اور حدیث کے ماجن موجو وہ نہیں کرنے والے کے ایجاب سے رجو گئے کے ایجاب سے رجو گئے۔

آیت جوت و دلالت کے دونوں پہلوؤں کی تطعی ہے، اور صدیت ان دونوں پہلوؤں کی تفنی ہے، جوت کا نفنی ہے، جوت کا نفنی ہے، اور صدیت ان دونوں پہلوؤں کی تفنی ہے، جوت کا نفنی اختیا ہونا بھی وائے ہے اور دلالت کا تخی ہونا بھی وائے ہے، کی کو گذفتہا ہ کا اس میں اختیا ف ہے ہے کہ مدیث شریف ہے ایجاب ہے رجوع کا حق ثابت موتا ہے، کی کر آمنی موز اس کی جو اس کی مدیث شریف ہے ایجاب ہے رجوع کا حق ثابت موتا ہے، کی کر آمنی مرف اس مورد میں نہیں آ سکتی ، اس لئے کر آمنی مقابلہ پردلالت کرتی ہے جس کا تقاضا ہے کہ کہ دونریقوں کی طرف سے فعل کا مدور ہو، میں مطاوب بھی ہے، لہذا فقہا و نے جسمانی اتحاد کے سلسلہ میں جوشدت اختیار کی ہے دو ہے گل ہے کہ مطاوب دونوں ادادول میں اتحاد ہے۔

ال کی دلیل ہے آیت مجی ہے:"والوالدات یوضعن اولادھن حولین کاملین لمن اواد أن يتم الرضاعة وعلى المعولود له وزفهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس إلا وسعها لا تضاروالدة بولده وعلى الوارث مثل ذلک فإن أوادا فصالاً عن تواض منهما وتشاور فلا جناح عليهما"(٣٢)( ما كي اولاد كودو مال كال دوده بلا كي جن كادراد ودده بلائے كى مت بالكل بودك كر من كا يودادر جن كادراد ودده بلائے كى مت بالكل بودك كر من كا يودادر جن كادراد ودده بلائے كى مت بالكل بودك كر من كا كر الله الله الله الله الله باتا ہے جن كا من كا كا قات

ہو، ہاں کواس کے بچرکی وجہ سے یاباپ کواس کی اولا دکی وجہ سے کو کی ضرر نہ پنچایا جائے ، وارث پر بھی ای جیسی ز مدواری ہے مجراگر دونوں ( ماں باب ) اپنی رضامندی اور مشورہ سے دود ھے چڑا ہا جا جی تو دونوں پر پچھ کنا نہیں۔

رائی گافیر می آلوی نے جو کھا ہاں ہے ہاری اس ہات کی تا ئید ہوتی ہے کہ فریقین کی طرف ہے باہی
رضامند کی کو دوسر ہے کی بھی تصور ہے آزاد ہوتا جا ہے ،ان کے الفاظ ہیں:"و المعراد بالتراضی: مواضاة المعتبا يعين
ہما تعاقد ا عليه في حال المعبايعة وقت الإيجاب عندنا" (ہمار ہے زد يک تراضی ہے مراد بائی تخ کی صور ت
میں ایجاب کے دقت فریقین کا آئیں کے فرکر دہ معالمہ پر باہم رضامند ہوتا ہے ) (۳۳)۔اس کی تا ئیداس ہے بھی ہوتی ہے
کہ دخنی نے الفاظ ہے جدا ہونے کا اعتبار کیا ہے تدکہ ہم ہے جدا ہونے کا لینی جب فریقین وقد سے دلالتہ یا مراحتا اور اس
کریں اس طور پر کہ تبول کرنے والے کا تبول ایجاب کرنے والے کے ایجاب کے مطابق نہ ہوتی ہوتا کیا ہے اور اش سمجما جائے گا ،اس طرح ہمارے مسلک کے مطابق مدیث سے مراد یہ ہوگی کہ ایجاب بھی طور پر مسح ہوگا اور تفرق کلای
(بات کے ذریعہ جدا کی ) جس کو فقہا ہے نہ فیل کہتے ہیں ،سے دونوں یا ایک ایجاب سے اعراض کریں تو ایجاب سا تھانہ
ہوگا (ہا)۔

ای طرح بھم کا کل بھی مختف ہے، آیت دضامندی کو ثابت کرتی ہے، ناجائز طریقہ پر کسی کا مال کھانے سے منع کرتی ہےادد صدیث مجلس کے بھم کو بیان کرتی ہے، لہذا آیت اور صدیث دونوں کا بھم الگ الگ ہے۔

علاوہ اذریں جس بات کا دین سے بداوہ اور معلوم ہے وہ یہ کہ اداد ین کا فی ہے اور جرطرح کے واقعات کے ادکام کومجیط ہے (۲۳)، چنانچ اللہ تعالی نے ہماری ضرورت کی ساری چزیں بیان کردی جیں یا تو نص صرح سے یادلالت کے ذریعید ، کوئی بھی مجموع بوا ایسا واقعہ بیس جس جس اللہ کا تھم نص یا دلیل سے ثابت نہ ہو (۲۳) جب اجتہاد مطلق مثلاً اسماب کا اجتہاد ہم تھم ہوا ، مثلاً اکمہ خرام ہو گیا ، اور غراجہ اور قرام ہو کی اغرار ہے ہوئے اجتہاد بھی تم ہوا ، مثلاً اکمہ خرام ہو کا اجتہاد تو علاء نے اس کا سہارالیا کہ اکر مرح نقد نے سے سائل کے مل کا بہترین داستہ کالی لیا اور ہی مغیر نے کے اعتباد کرنے کے بعدوہ جدید مسائل کے سائل کے ما مجتم ہوں کے اعتباد کرنے کے بعدوہ جدید مسائل کے سائل کے ما سے عاجز نہ دی ۔

تاہم یہ بات واضح رہے کرمعا لمات کی جتنی قسموں پرسلف کے بال بحث لمتی ہے وہ انتہائیں، نداییا ہے کدان پر اضافریس کیا جاسکا میا کہ براوٹوی ہے اور اس کے مرقی پراٹی بات ٹابت کر ٹالازم ہے، ویسے اسے ٹابت کر ٹا آسان ہیں ہے۔ اور کی وجہ ہے کہ سلمانوں نے:

ا-ارامنی کے انظام کے لئے مفتو دیممالک کی مخطیمات کوتیول کیا بلکداس کا ایک نیا طریقہ نکالا جو کماب وسنت

ش ذکورٹیں، لیکن کماب وسنت کی طرف ہے اس کا اٹکار بھی تا بت تیس ، مثلاً معرت مرین اٹھا بٹ نے فاتھیں کے درمیان زمینوں کوئٹیم نیس کیا، جیرا کے معلوم ہے۔

۲- ای طرح مسلمانوں نے محکموں کی ترتیب اور مستقل لشکر کی تھکیل کو تبول کیا، جن کے افرا جات بیت المال سے
ایود سے کے جاتے ہے۔

٣- تعالى اورة سانى كى وجدية في الاعتمر اركوتول كيا (٣٨)\_

۳-عبد مثانی کے آخر میں بحری ٹرانسپورٹ میں جوئی شکلیں پیدا ہوئیں ان کوتیول کیا مثلاً بحری جہاز کے مال کی بلٹی اور نقل دھمل کی کینیاں وغیرہ۔

٥- ببلي المط سكاور بعد ص كاغذى كرنى يعنى بيك لوث قول كية \_

۱- احکام کی دفعه ارتدوین تبول کی ، بلکه برموضوع کوالگ الگ دفعه دارمرتب کیا ، پی تواست اینے زبانہ پی نادر اجماعات بھی سے محتابوں۔

ے-اشخاص کوچھوڑ کر کمپنیوں کو شمیکہ دے کر کام کرانا مجی منظور کیا، حرین کی مفائی اور خدمت ای طریقہ پر مور تی ہے۔

۸-ای فرح دستوری اوراداره جاتی عظیمات کوتول کیا جس پر کمی بھی زمانہ بن گل نیس بواقعا۔ ۹-ای طرح جامعات اور کالجول بھی پڑھنا اور سرٹینکیٹ دینا تبول کیا، اگراس طرح کی چیزوں کا استفصاء کیاجائے تو مدشارے ماہر ہوجائے گا۔

 معاطر کو بالکیر چھوڈ نا ہوگا ایمال نے جنس ہے نہ کالی دضا مندی جواراد و کی تعبیر کرے ، اس کے باوجود ہم بغیر استثار کے اسے تعمل کرتے ہیں و نہ کریں احتبار سے ان کو ہم مانے ہیں آو کی معمل کرتے ہیں و نہ کریں احتبار سے ان کو ہم مانے ہیں آو کی ساد سے اعتبارات سے اعترائی کے معاملات کو می اجازت و بیل ہوگی االی طرح ہم امیورٹ اور سپالی کے معاملات کو می جائز قرار دیتے ہیں اور مان کے مطاو و اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔

ان بالکل مے معاملات کوقد یم تعاملات سے تثبید دینے کی کوشش میں تکی بھی ہے اور بہت ہے امور کے منافع کو ضافع کرنا بھی ،اور جونوگ ایسا کرتے ہیں ان کے یاس کوئی دلیل بھی ٹیس!!

جے ہم " مباول کی فقہ" کہ سکتے ہیں اس میں مشخول اوک رپھول جاتے ہیں کہ ملی موقف کا مطلب ان تمام جدید مطالات کا افکاد ہے جن کا او پر ذکر آیا۔ افکاں رہمی ویکھنا جائے کہ جدید کے فرائد کیا ہیں، ابن میں حرمت کا کوئی ہیاوہ ہوتو اس معاطات کا افکاد ہے کام ذلیس اس کورہ تا کہ اس سے فائدہ افعایا جاسکے، یا ہمیں ایسا جوزہ مباول ویں میں کونائل سے کا مرد افعایا جاسکے، یا ہمیں ایسا جوزہ مباول وی جس میں متروک کے تمام فائدے ہوں، اسلامی طریقہ پر معاطات میں اساسیات نظرا کداند نہوں، مثلا کتاب الحادث کمد بمن الحسن الحقاد فی کہام صاحب نے ہی کام کیا ہے۔

موجوده دور سكاس الم يبلو پرال مرمرى نظر كے بعداب بم اصل موضوع پر كفتكوكرتے بين ، اورو مين : انٹرنيد اور جديد دسائل كذريد معاملات كرنا۔

میرے خیال علی موضوع کے دائر وکووٹی کرتے ہوئے اے اس طرح کردینا جائے: '' موجودہ تجارتی اصولوں کے مطابق کارد باز' تا کہ اس عمل ایکٹ کے ذریعہ تھے شامل ہوجائے جس عمل ایکٹ کوسامان پیش کیا جاتا ہے، مالانکہ اس عمل محکوم عادی مشکلات میں جوجد برذرائع سے کاروبار عمل بائی جاتی ہیں اوروہ یہ ہیں:

الف-ایجاب کا باتی رہنا اور اس کی تجویز کردہ قیت میں ما لک یاصنعت کار کی طرف ہے تبدیلی کی صورت میں اس کے سما قدا ہونے کا وقت ۔

ب- نظ كے منعقد ہونے كازمان

ج- بع معقد مونے كى مكيـ

ان چيزول سے اور كل ساكل بيدا موت ين مثلا:

الف- ملك كاس كانون كيسين جواس معالمه من جليكار

ب-اس كورث كيتين جواس موضوع برفيملدكر يحيا

ج-جرة نون اس ملك على چلا باس كي تعيين، اوربداس صورت على موكا جب مقد مون كي وقت رائح

قانون سے مصل گا قوانین جاری ہول یا ایسے قوانین جاری ہول جن کی روے عقد کے وقت کے رائح قاون شی ترمیم ہوتی ہو۔

و- فریقین ش سے ہرایک کی شہریت کی تعین ، تا کماس قانون کی تعین ہوسکے جس کا نفاذ ہوتا ہے۔

ادراد پر ذکر کے گئے وہ امور جن پر عالمی قانون کے ماہرین اپنی تصوص قانونی تحقیقات بیں بحث کرتے ہیں این غین الاقوای قانون ہی جہ بی بغیر کی احتراض کے قانون کی دفعہ وارادر موضوعاتی تدوین کو قبول کر بھے ہیں، نیز اس بات کو کہ بم ہر ملک کے فقیمی ادکام بی بکسانیت نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ پورے ملک بی سلمانوں کا افتدار ہو، ولی امرائے افتیارے زمان و مکان اور نوعیت کی بنیاد پر عام فیملوں سے ہٹ کر فیملہ کرائے، اس مورت بی مختقب امورش اختلاف دونما ہوگا ورائی کے ان مسائل کو ملے کرنا بہت ضروری ہوگا۔

جہال تک میں جائے ہوں اس سلد میں سلمانوں کے ہاں بحث نہیں پائی جاتی ، ندقد یم ذخرہ میں نہ جدید میں۔

۱
قیمتوں کی تحدید جس سے عالمی سطح پراوائیگیوں میں جہالت اور غرد کی نئی ہو ۔ کسی بھی سکہ سے ان کی تحدید سے ضرر اور غرد کی ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی مملکت اپنی کرنی کی قیمت گھٹا دے تا کہ تعیین فائدہ حاصل کر سکے ، تو کیا شنق علیہ شن یا قیمت اور غرد میں ہوگا جا نہ ہے وانوں میں سے کوئی بھی مقصود نہیں بھی عالمی افراط زر جو مقصود نہیں ہوتا ، کے سب بھی زخوں اور کرنسیوں کی تیمت میں تبدیلی آئی ہے جس سے فریقین میں سے ایک کوفقصان بہنے ایپ کوفقصان بہنے ہے۔

اس كى الله كے لئے حكوشى كالريق ابناتى إن ان مى سے چندىيان

(الف) كرنى باسكث كي ايجاد .

(ب) ادائیل کے لئے سونے کوامل بنانا اوراس کی قیت سے سودا کرنا۔

(ج)رشید وانگ کرنا، جس کے ذریعہ قرض خواہ ہے نقصان دور کیا جاتا ہے۔ اس پر زیادہ ترعمل حکومتوں کے ماہین معاملات میں کیا باتا ہے۔ ند بہب کے اصولیات توازن پیدا کرنے کے ان طریقوں کے خلاف نہیں ہیں، چنانچا مام ابو یوسٹ نے قرضوں کی ادائیگی تبت ہے ند کہ عدد ہے کرنے کی بات کی ہے (۴۹)۔

#### مبحث ثالث:

انٹرنیٹ کے ذریعہ معاملات کرا:

اس مين ورج ذيل امور بحث طلب بين:

اول: يد كدانزنيك كياب؟

ا تنزنیت ایک ایما جدید دسیلہ ہے جس کے ذریعہ بین الاقوا می سطح پر افراد و اواروں کے نظار اہلے کیا جاسکا ہے ، یہ رابطہ کے ایک نبید کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس نبید ہے بڑے بھی اوگ رابطہ کرسکتے ہیں ، یہ رابطہ بھی تحریر ہے اور بھی آ وازادر مجمی ایک ساتھ ان دونوں ہے ہوتا ہے بہمی انٹرنیٹ کا استعال محض ان معلومات کے حصول کے لئے ہوتا ہے جنہیں افراداور ادارے بیش کرتے ہیں ، انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے بہمی موض و بنا پڑتا ہے بھی نیس۔

ا الزئيد ايك سے ذاكد افراد كے ماين راست كفتكوكا موقع فراہم كرتاہ، آواز سے اورتصور سے ، جس سے يہ محدول ہوتا ہے كدوا يك على جكم بيل ...

دوم: انٹرنیٹ کے ذریع عقد کے احمالات:

ائزنید کے ذریعہ مقدمی کی اخال ہوتے ہیں:

پہلااحمال برکدایک، ان اعرفید کے ذریعی فرکرے جواریاب کے قائم مقام موگا ہے تول کا انظار موگا۔ دومرا برکر نیٹ کا نفرنس موکداس کا نفرنس بی برشرکت کرنے والا دومروں کودیکھے اور سے۔

تیرار کہ ایک آ دگی نیٹ کے ذریعہ اپنے سامان کے بارے بی اعلان کرے، اور جے سامان مطلوب ہوا ہے۔ اینے ہے دابط کرنے کو سکے۔

ذيل شر بعض ابم نكات بين:

(الف)ا بہات واقعہ کے امکان سے صرف نظر کر کے بحث ہوتی ہے، یعنی ا بہات واقعہ کے بعد کا مرحلہ ہے،
ا بہات کی عدم قدرت اس کے بااس کے حقوق مرتب ہونے میں مانع نہیں ہے، اگر ا بہات مکن نہ ہوتو اس سے اللہ تعالی کے
بال بھی جوت حق کی نفی میں ہوتی نہ افروی ذمہ داری ہے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے باوجود مالت اقر ار میں حق کا بہنچا نامکن
ہوتا ہے۔

(ب) بحث میں اس سے بھی مرف نظر کیا جاتا ہے کہ تن کے حصول یا عدم حصول کا امکان ہے یائیں ، بیسکا فہوت حق کے بعد کا ہے۔

رج) ہر ملک میں جو تو انین رائج میں اور ندکورہ بالا استعالات کے لئے جو نظام بنایا حمیا ہے، جنہیں حقیقت مرنیہ کہتے میں انیس نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔

ان تكات كے بعداب بم فركور التيوں اختالوں سے الگ الگ بحث كرتے ہيں:

انفرنيك كوزر بعد معاملات مصمعلق ببلااحمال:

ا -ایک فخص یا اداره کوئی سامان چیش کرے اس کی تیت اور ضروری اواز مات مثلاً کہاں سامان سونیا جائے گا، کورنگ کیسی ہوگی اور ٹرانمپورٹ کا کیا فردہ ہوگا وغیرہ می بیان کرے۔

اس بیش کش کوا بهاب مجما جاتا ہے ، جے معین تولیت کا انظار ہوتا ہے تا کہ مقدمی ہوسکے۔

اس بھی بیسی ہوسکا ہے کہ کو ل ایجاب کرنے والے کی آفر بھی ترمیم کرے، توبیاس فض کی طرف ہے ایک ایجاب ہوگا جس بھی ورس مے آبی ایجاب ہوگا جس بھی ورس مے آبی کی طرف ہے جو پہلے چہل ایجاب کرنے والا تھا، تھولیت کی ضرورت ہوگی اور پھراس کے بعد تول ، انکاریاتر میم ہوگی ، ترمیم کی صورت بھی وہ پھرا بجاب کرنے والا ہو جائے گا ، ای طرح ہات آ کے بوجے گ ۔

مجمی یکنتگوایک مت تک ہل سکتی ہے ہتر جب تک فریقین سے ایجاب دلیول ندہو جائے مجلس مقد (محمی) قائم رہے گی۔

یہاں یہ یادرہ کرانسقاد کے وقت اور جکر کی تحدیداور مقد کا اٹبات ایسے ضرور کی امور ہیں جن پر الگ سے بحث ہونی مائے۔

انترنیك كور بعد معالمات معلق دوسرااحمال:

دوسراا حمّال اعرنيد كانفرنس ب، حمل عن دويادو سنذا كدفرين بات چيت كرتے بي اوراكيدوس ك بات سنتے بي -

میری دائے میں اے کبنی مقدند انے کی کوئی وجنیس البلد اوس کے احکام بھی لا کو ہوں مے دلین مسئلہ یہ بدا ہوگا کر مقود کے ارکان اوران کی شرائد کے سلسلہ شریاتو انین کے اختلاف کی صورت میں اس مقد کومعتبر قرار دینے سے لئے کون سا قانون واجب العمل ہوگا۔

انرنید کے ذریعه معاملات کا تیسرااحمال:

اس شکل بی ایک فنع کمی ٹی کی ما تک کا اعلان کرے گا اور سامانوں کی آفرطلب کرے گا ، بیستا لمدکی دعوت ہے ، اس اعلان کو ایجاب نبیل سمجنا جائے گا ، اس اعلان کے بعد جو آفر ہوگی اسے ایجاب سمجما جائے گا ، اس کے بعد بقیدامور سابقہ مورت کی طرح ہوں گے۔

محث چهارم:

انزنید کور بدموالات سمتعلق مکناشکالات:

چىمامودال كسلىش بحث طلب جن:

اول: عقد کے منعقد ہونے کی میکیاورونت:

پہلا یہ کمت کے انساد کا وقت اور جگہ کیا ہوگی ، انسقاد کی جگہ تول کرنے والے کی جگہ ہوگی ہور ہی اس کا وقت ہی جوگا ، تولید بہ بہ کہیوٹر بیل ہوگا ، تول کرنے والا کہیوٹر بیل ہوگا ، تول کرنے والا کہیوٹر بیل الحق بیل بیل ہوئے ہیں المجاب ہوگا ، اس وقت کی تحد بد کے لئے جس بیل تجول کرنے والا کہیوٹر بیل المجاب ہوگا ، تول کرنے والا کہیوٹر بیل المجاب ہوئے ہیں المجاب ووقت میں المورجولائح مل اور قوائی میں بیان ہوتے ہیں الن سے بہت سے مسائل مل ہوجائے ہیں ، انہات کے طریقت کی تعین مکن ہے ، ای طرح ان مسائل کی تحد یہ بی مکن ہے جو سمب میں بیدا ہو بیلے ہیں ، انہات کے طریقت کی میں میں بیدا ہو بیلے ہیں ۔

# دوم: اثبات وقالع كاستله:

ا تبات و آن سے مراد ایجاب کا تبات ، قبولیت صادر ہونے کا اتبات اور وقت انعقاد کی تحدید کا اثبات ہے نیز اس کا لون کی تحدید کا اثبات جومعد کے انعقاد عمل واجب اعمل ہو گاو غیر و فیرو۔

مخلف مما لک کے قواشین عمل ال چزوں کا ذکر ہونا جائے اور ال پر انٹریشنل لا کے ادکام کی تنظیل کی جائی است ما لک کے قواشین عمل انسان میں میں انسان میں میں انسان میں انسا

کین ان اشکالات ہے ہوں بچا جاسکتا ہے کفریقین خودان تمام معاملات کو مطرکس کے تکہ کئی ادکام بھی مطلق واجب العمل جبی ہوئے ، جیسا کہ ماہرین قانون کتے ہیں لیتن ہے کہ ہا ایسا دکام ہیں جن میں قانون می مراحا ذکر کردہ امور کے خلاف پرافغاتی جائز ہوگا گین اگر فریقین اس پہلوکونظرا بھاذکردیں تو پھردی توانی نافذ ہوں کے جو ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ یہ محاسب ہوگا کہ جن محل کے فریق معاملہ کرنا جائے ہیں وہ قانون دانون ہے بھی رائے مشورہ کرلیں کہ اس معاملہ برکون کون سے بھی رائے مشورہ کرلیں کہ اس معاملہ برکون کون سے احکام مرتب ہوں محاورا کر معاملہ کی ناکہ میں انہام پار ہا ہے تو نبیتا ہمان ہوگا۔

عمی ہی بحث کو چھیڑ انہیں جاہتا کرتوا نین کے اختا ف کی صورت عمی کیا ہوگا، لیکن بات دورنکل جائے گی ، اس لئے عمی مواقی کا نون کونمونہ بنالیتا ہوں ، دیے یہ بحث بھی ضروری ہے لیکن میرے لئے یہاں بھی کانی ہے کہ عمل نے زم مجٹ مسئلہ کے ایک ضروری پیلوگی طرف اشارہ کردیا ہے۔

#### حواشى:

ا- موسوعة أخو والعرف والاعراب الماكم اكثر اكتل بديج يعقوب ٦٣٨٠٦٣ \_

٢- حوال ما إلى ٠ ١٣٠ فركوره كماب كمولف في ال كالقف مينغ محى ذكر كا إلى -

۳-اسطلان (کی جزے کے معلق منع کرنا) ہے مراویہ ہے کہ ایک تضوی طبقہ یاس کے علاوہ دوسرے نوگ بھی کی متعین النقائے ایک سی پراقال کرلیں۔

معطی دوافقے ہے جم کے ذریعہ اضاحت کے ساتھ ایک معین منی کی اوائی ہوئی ہے۔ اگر ایک معین اختصاص کے اہرین کا اس می پ انگاتی ہوتو اس کو اصطلاع مرنی خاص کتے ہیں ، اور اگر مام لوگوں کا اس پر افغاتی ہو، فواہ وہ ابتداؤ ہو پا اصطلاع مرنی خاص کے عمیم کے ذریعہ ہوتو اے اصطلاع مرنی عام کتے ہیں )۔

م-كلة الما مكام العولية : وقد ١٨١ ـ

۵-رواکی رلاین عایدین افتای حر ۵۲۱.

۱-ردانی م ۱۵۲۷.

٤- كيلة الما ما العرف وأحد ١٨ \_

١-والرمايل.

١٠- كبلة الا حكام العدلي (وقد ١٤٣) مع شرح وردافيكام ار١٣١١ ١٢١٠

۱۱-کلوفا خام: وقد ۱۸۸.

\* - در افظا مِثر ح كِلة # حَامِ كُل حِيداً فقدًا / ٢ ؟ كوالما أو الديد محمّا الأمير -

۱۳ - يوليه الاحكام وفيره عا يقوا في شربا باره وفيره كل آت ين ، الى لئ بهال تعالدت تبيركها كميار والحيا وللعا ي ١٠ ر ١٠ - ٥ - ٥ هـ ٣ -روالحياروالدرالخار مبر٥٠٤\_ ه ا - كلة الا وكام العدليدة مد عداس كالتقد م إران على بيان كيا كياب مليوم سب كا ايك على بدر يكف ولد معده .. -11-31-60-15-17 عا-احكام الرآن للجناص ورجماه وعار ۱۸-معالمحاریم ۵۲۵\_ 4 - اع اتح الريب كرة ولا كتروف كتروب ما مان فريد اوران كاستول كر بعد ما مان كي فيت كا صلب كري فيت اواكر عد الدوافقارع الجاشر جمرانات ٢٠- و يحية : الماري كماب: مثال في من أحقية و بالفرووار كن المراكي التعبير ١١ م ١٨٠ يكواف أبو الريدام ٥٠ عمد ۲۱-رواکتر مم ۱۹۵۰ ۲۲-مجلت 18 وكام العرفي وقد 10\_ ۲۳ سينونا فانهو ۲۳ ـ 24- مثلة أصل الله البيع وحرم الربة (مورك الرود (٢٥٥) اور يا أيها اللين أعنوا لا تاكلوا أموالكم يبتكم بالباطل إلا أن تكون تعاوا ا حاصرة تديرونها بيدكم (مورة فراه ٢٩) ، تهارت الله عدين ترب، ينا نجال المقاكا اطلال موادخات كان الوور بوناب ان عدا منافع متعود يوت بيء كين وكان كالمائر أل لماس ورساء 10-12 ما م الرآن جماس اراءا ١١-١٠ ال طرح كى يز كيادر فاس اكر الساس كم والدائد على فام الوكول كم كام الدول عن الدائد عن الرفاد المركة - الما مهم الدوال ما في -\_ 17 ALIGA- 1A -1926/20-19 • ٣- تخيرروح المعافية في المناقة لوى ١٦/٥\_ ٣١- قواعدالمركي كامده ١٩٠٠ م ١٠٠ -FARESM-PF ۲۳-سوره فجرات ۱۳ ٣٣- ديكيس: يهري كاب يحيد المعلى والمدرق بعن أمكام آل الا معادوا بدو ، جريانداد سه ١٣١ ودها إن ١٠٠ وجي شامح بوأيار \_ FF 111 1 Km-FS ٣٦ - ويكين : كت بلام واور أرام من وارتان ... ويزل النيد واللم بالنالا ومام بالداوا ١٣٢ هذا ١٠٠٠.

٣٨- وميل الرياك الكانية فا إن عالدين الموار" تاس الكو" البرك في المتواعد" عي أثر كيا ب يريد ١٨٠.

-1100610-16

١٠-١٠٤١ بالراكام

• ١٠- أنجلة وفدر ٦٥ ، وردافكا ملحل ميدرا فتركه و ٥٦ الواعد المركي و ١٢٠ مع ماشيد كالدولير و ١٣٠٠.

١٦- البرق ر ١٢٠ كاند لبر ٢٠٩\_

٢٢- كشف الاسرار للروائ ١٢ ١٩٠١ ١٢٠ مم ١٢٠٠

\_ 155 1 760-55

- ۲۳/۵ انعالی ۱۳/۵ <u>- ۱۳</u>

٥٥- وروا المراجعة المال المراجعة المراجعة

١٦- التُرْقَالُ كَالرَّادَ عِنْ الدِم أكملت لكم ويتكم وأنعمت عليكم لعملي ورضيت لكم الإسلام ويتأسورها كديراً.

٨٥-١١ ك مورت يب كدي فريتين كدوم إن بحادً الأور فن كومنا حت كي الدور الحار ، كوالدور الحكام اردها.

۲۹- بحور رماک این مابدی: رمان و با افران السائل المعطال با فود شمیل دو انحار این مابدین امان مر ۱۹۳- و بر الست کی در انحار السائل المعطال المورت می برای اندان می بدل به کی که این می المان می بدل به کی که این می بدل به این می بدل می بدل به این می بدل به بدل به این می بدل به این می بدل به بدل به بدل به بدل به بدل به بدا

#### **参参参**参

# فقداسلامی کی روشی میں جدید دسائل کے ذریعہ معاملات کا مسئلہ

#### دَاكَرُهُمُ دِوَالِ تَطَوِيِّيَ كُنِيةِ الشريعةِ بِلَمِنةِ الكُورِيةِ

شریعت اسلائی آخری شریعت ب، آخری شریعت کی شان بیب کدوه برطرح کے ظروف واحوال کے لائق ہواور
قیامت تک کے لئے بیش آ دومسائل کا حل بیش کرے۔ کو گدوه ای علیم وعیم کے پائی سے صادر ہوئی ہے جوقو موں کے
انجام اوران کے احوال و معاملات کو جانا ہے۔ اور بیبیر مسلمان کا مقیدہ ہے، جوبید تقیدہ ندر کھے وہ مسلمان می نہ ہوگا ، کید تک
المی صورت میں وہ اللہ کی طرف جہل یا قعرف میں بعدم حکمت کی لبست کرتا ہے جواللہ بحال ہے، آئے معاملات
المی صورت میں وہ اللہ کی طرف جہل یا قعرف میں بعدم حکمت کی لبست کرتا ہے جواللہ بحال ہے، آئے معاملات کر لیما،
ومسائل کے منع طرفیق دریافت ہو مجھے ہیں ، شانا نمی فون ، فیکس یا انٹرنیٹ و فیرہ دوسرے طرفیقوں سے معاملات کر لیما،
فید افقد اسلائی کی روشی میں ان وسائل کے ذریعہ معاملات کے تام کو بیان کر نا ضروری ہے، معاملہ کرنے کی صورت میں ہی کی مکن ہے کہ ایک ما فاقد دوسرے کرز دیکہ جمول ہو، اور اگر معلوم ہوتو اسے دیکھا نہ مدر سے ایک مشلہ ہے، ان وسائل کے ذریعہ معاملات کے جواز کے سلمہ می شرکی تھم بیان کرنے کے لئے بعض مقد مات کا بیان کرنا ضروری ہے، کو گر تھم ای کی طرف منسوب ہے، آگے ہم اس کو بیان کرنے ہیں۔

#### مقديات:

ووامول کیا ہیں جو فقد المعاملات کی بمیاد ہیں، اگر ہم قرآن کی آیات احکام اور صدیث بلی جواحکام آئے ہیں ان کو جوح کریں قو معلوم ہوگا کہ فقد معاملات سے متعلق چزیں کم ہیں، کیوکہ شارع نے بہت ی چزیں او کول کے اور چھوڑ دی ہیں تاکہ تد ہیر معاش بھی او کول کو آسانی ہو، این جمید نے اس بارے بھی تصرفات کی دوشمیں قرار دی ہیں: مباوات بن میں تاکہ تد ہیر معاش میں کو گئی چزی جارت ہوگا، اور عاوات (آئیل میں معاملات بھی ہیں)، امل اس میں ابا حت ہے اور اس می محل میں وی ہوگا جو تعمل سے حرام ہو، شریعت عاوات حن سے کرآئی ہے، اور جس چزیمی فعاد ہوا ہے حرام ترار دیا ہے، جو

ضروری بین انتیل واجب کیاہ، جومناسب نہ ہوا ہے کروہ قرار دیا ہے، ان عادات ، مقدار اور صفات کی قسموں میں جس میں مصلحت رائج ہوا ہے رائج قرار دیا۔

چونکہ فقہ المعاملات میں قرآن وسنت کے نصوص کم بیں آواس کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے معاملات میں اجتہاد کو وسعت دی ہے، بیٹی سے ہم ویکھتے ہیں کہ عام فقہا و نے اس میں توسع برتا ہے، قاری کے سامنے بیآ ہے گا کہ فقہ المعاملات کی اکثر شروط وقیو داجتہا دی ہیں اور روح شریعت اور اس کے عام سراج سے باخوذ ہیں۔

تتبع معلوم موتاب كدفقه المعاملات ذيل كاصول يرجى ب:

الغا-عاقدين كمقاصديور بهول ال لئ عقد العادا جاره ش بعندلازم ب، كونك فريدار باكرايدارن من اورمؤ جرے انظام کے لئے تل معالمہ کیا ہے، اور انتقاع بغیر تبعنہ کے مکن نہیں ، مقاصد کی تکمیل کے لئے وسائل کی تبد لی حائزے،لبذااگرشربیت می کمی مقعد کے حصول کے لئے کسی وسلے کومشروع کیا مجا مواور وہ وسلے کسی سب سے اس مقعد کا حمول ندكرتا موتواس كے بدلے كى دومرے مشروح دسيلہ كواختياد كياجائے كا، كى محابہ كرام كاند ب تھا، چنانچ بہت ي مج روایات سے ثابت ہے کدرسول اکرم میں کے نوارے زنا کارکے لئے ایک سال کی جلاو کمنی اور ۱۰۰ کوڑوں کا تھم دیا، ای یر معزت ابر کڑنے مل کیا، لبذا ایک سال جلاد کمنی کے ساتھ انہوں نے ۱۰۰ کوڑے لگوائے ، ایک بار بوں ہوا کہ معزت ابو بكر ك دور من ايك فخص في ايك كوارى دوشيز و ب زنا كرايا اوروه حالمه بوكي، ووكوارا تها، اس في اعتراف كرايا، ابو بكر نے اس کوسوکوڑوں اور جااد ملنی کا تھم دیا واس بر معزت مڑنے مل کیا اور ای برمعزت مثان نے مل کیا وال کے زیانے میں ایک مورت نے زنا کیا تو آ ب نے اے سوکوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے خیبر جلاوطن کر دیا ،ای پر حضرت علی نے مجی محل کیا، مجرانبوں نے خیال کیا کہاس سے شریعت کا مقعد یعنی مجرم کی اصلاح حاصل بیں ہویاری ہے، بلکہ جلاد کمنی اسے اور بكارُ رتى بيتو حفرت على في اس كر بجائه اس جيل من وال ديا اور ذاني كي سرا جلاو لمني كي جدا يك سال كي تدكروي، اس والنديس حفرت على في اصلاح يمنعوس وسيله كوبدل ديا كوتكهاس عدان كي نظر من متعود حاصل ندمور بإتفاء اوراس ك جكدد مرادسيله اختيار كرايا ، جومتعد ك حصول كے لئے زياده مناسب تماه رسول الله يك في في ايك اقتصادى ياليس اختيار فر مائی ، اور اس کی روے زراعت کی ترتی واصلاح کے لئے زیمن کے احیاء اور جا کیر پردینے کا طریقته اختیار فر مایا۔ جن کو زمنیں دی گئیں ان میں بلال بن الحارث بھی تے جنہیں فقیل کی وسیح زمن دی گئی ، بیز مین معزت مڑ کے ذیانہ تک ان کے ہاتھ میں رہی ، جب حضرت مرفور معلوم مواکد بلال زمن سے فائد و میں اٹھا تے تو آپ نے انہیں بلوا بھیجا: اور کہا جننی زمین تم كاشت كريكة بوده وكموبقية بمين ديده بم ال مسلمانول عن تقيم كردي وبلال بولية: والله جوزين جمير مول الله علية نے دی ہے وہ می نہیں دوں گا، عرا کہنے گئے کہ تہیں ویل یوے گا، جنانجہ عرانے بقید زمین ان سے لے کرمسلمال میں بانت

دی ، اس طرح جب انہوں نے ویکھا کہ باال اس متعد کو پورانیس کردہے ہیں جس متعدے انیس زین دی گئتی تو ان ے داہی لے باتا کیمل متعدمامل ہو۔

#### ب-عرف:

مرف شریعت کے عام معادر یس ہے، فقد المعالمات یس اس کا کافی اختبار کیا جاتا ہے، اور مختف واجبات کے جوت کے اللہ ال

"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" (سر) بترم ٢٢٨م)\_

معنى آئى مقدار جولو كول كرز ديك متعارف بوان كوسلم ك-

"وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف" (١٥٨ ١٥٨٥) ـ

لین انیس ا تاده جوتبارے مصالوگ دیے ہوں۔

"من كان فقيرا فلياكل بالمعروف"(١٨/١١/١٠).

مین و فی نقیر کے لئے جائز ہے کہ جس کا وہ سر پرست ہے اس کے مال سے بھی اتنا کھالے جتنا رائج ہو، اس جس زیادتی نے کرے۔

"وعاشروهن بالمعروف"(سرئزاء،١٩).

لعِن ال كابر اد جومام طور يرجلنا و\_

جمبودفقها و نے اس فررکو بھی جائز رکھا ہے جس کا حرف جمی دواج ہو،ای لئے ان کے نزد یک کھانے پینے پرتوکر رکھنا جائز ہے ، کیونکہ حرف اس کی اجازت ویتا ہے ، حمام کی اجرت بھی لیرنا جائز ہے ، حرف کی دجہ سے ، حالانکہ اس عی فرد کا اندیشہ ، مرفعانی کہتے ہیں کہ ایدا حرف کی بنا پر ہے۔ ان کی عبارت ہے:

"ويجوز أخذ اجرة الحمام لتعارف الناس، ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين كال المنظمة المعلمين كال المنظمة المعلم المرت كرال كومعلوم الرت يركما مات ما واه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن "بنتها من يكي ابازت دى بكرال كومعلوم الرت يركما مات المرف كمان الدتوالى كاقول: "فإن مرف كمان الدتوالى كاقول: "فإن أوضعن لكم فاتوهن اجودهن" بكوكداس كاتوال عهد نبوى بها ادرا بالمنظمة كذا الدين كي تما ادرا بالمنظمة كذا الدين كي تما ادرا بالمنظمة المناهمة المناهم

وه بجس كا نقاضا عقد كرنا بو ما جواس كمناسب بو ماشريعت عن وارد بو ما عرف عن رائح بورشر طاقا سدوه ب جهانه عقد چاه به نداس كمناسب بو منشر عن وارد ند بو ماور ندعرف عن رائح بواور جس عن مرف ايك فريق كي رعايت بور ح- تراضى:

بیتمام تر معاملات علی شرط ہے، عام احوال علی کوئی بھی عقد اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں اگرتر اپنی کسی حرام پر ہوجیے مود کے معاملہ پر ، یا کسی اسکی چیز پر جوعقد کے مقصد علی آل ہوتو دہ انو ہوگا ، جیسے نکاح پر بغیر مہر کے تر اپنی ہو ، کیونکہ مہر ایک ہدید ہے جے شو ہرا پی بوی کوئیش کرتا ہے ، ادروہ دونوں کے بی محبت وسکون کا قاصد ہوتا ہے، جیسا کہ مور و کروم را ۲ عمل ارشاد ہے:

"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"\_

اور جواس کے علاوہ ہوتو جن پر عاقدین رامنی ہول وہ جائز ہے الیکن ان کواپٹا ارا دہ بتا دینا ضروری ہے ، جوا یجا ب وقیول ہے ہوگا۔ ایجاب وقیول محت محقود کے لئے شرط ہے۔

### الف-"تعبير عن الإرادة"كوساكن:

تعبیر من الارادہ کے درمائل چار ہیں: زبان ہے کہنا مثلاً ابدت ''' اجرت ''' قبلت 'اور'' اشتریت 'وغیرہ۔

کما بت : فقہا ، کا اس پر افغال ہے کہ عائب جو کلام نہ کرسکا ہو، اس کی طرف ہے کما بت کے ذریعہ فیر کلای عقود
جائز ہوں گے بقواعد فقبیہ میں ہے ہے: 'المکتاب میں نای کالمخطاب میں دنا'' حاضری بھے کی محی فقہا ، نے اجازت دی ہے کہ وہ وکلام کی فقر رہ المکتاب میں نای کالمخطاب میں دنا'' حاضری بھے کی محی فقہا ، نے اجازت دی ہے کہ وہ وکلام کی فقر رہ اردہ بتاتی ہے ، بغیرکی کی میں ہوئے ہے ، بغیرکی کی ہے ہیں کہ حاضر کے معاملات کما بت کے ذریعہ کی ضرورت پر بن کے میں شافعیہ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حاضر کے معاملات کما بت کے ذریعہ کی ضرورت پر بن درست ہوں کے درنیس مثلاً ہے کہ وہ کو گا ہو کہ کہ کما بت کام کا بدل ہے ، اورائمل کے ہوتے ہوئے بدل درست شہوگا۔

اشارہ: جمہور کہتے ہیں کہ جوفض نطق یا کتابت پر قادر ہے اس کے اشارہ سے معاملات نہوں گے، کیوکھ۔
اشارہ مجی بدل ہے، مبدل کے ہوتے بدل درست نہ ہوگا، مالکیہ کہتے ہیں کہ قدرت کلام کے باوجود اشارہ سے مقد ہوجائے گا
کیونکہ اشارہ مجی کتابت اور کلام کی طرح اپنی بات مہنچانے کا ذریعہ ہے۔

لین وین: بالکیداور حتابلد معاملات (لین دین) کے ذرید معقود کودرست بجھتے ہیں، جا ہے معقود علیہ محتیا ہویا نئیں، حفیہ کہتے ہیں کہ (معاملات) لین دین کے ذرید عقدای دقت مجمع ہوگا جب معقود علیہ محتیا ہو نئیس ہونے کی صورت میں نہوگا، شافعیہ کہتے ہیں کہ معتود علیہ مکٹیا ہو یانٹیس دونوں صورتوں ہی عقد نہ ہوگا، یہاں ہم دسائل تعبیر ہیں صرف دولین کام ہور سمایت پر بحث کریں گے۔

#### ب- تعبير عن الاراده كي شرطيس:

تبيراراده كم محت كے لئے تين چزي ضروري بين:

المحيل مردلالت كرف والاميذ بور

٢- ايباب وتول ما توساته مور

۳- ایجاب د تول ش مطابقت بور

ایجاب و آبول کے اتعمال کے سلسلہ یں نقہا ہ کا اتفاق ہے کہ اگر بھل مقدی ہوں تو ایجاب و آبول کا متعمل ہونا مردی ہے بہلے مرددی ہے ، جبل مقد کیا ہے اس پر گفتگو آ رہی ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب موجب فریق تانی کے آبول ہے پہلے ایجاب سے رجوع کر لے گا تو ایجاب باطل ہوجائے گا ،ای طرح اس وقت بھی باطل ہوجائے گا جب عاقد تانی ایجاب کو محکم اور دے ، یا موجب کی الجیت ہی ختم ہوجائے ، شائل یہ کہ آبول ہے پہلے دو پاگل ہوجائے ، یا ہلاک ہوجائے یا آبول سے پہلے دو پاگل ہوجائے ، یا ہلاک ہوجائے یا آبول سے پہلے سامان ہی ختم ہوجائے ، شائد یہ اور حتاللہ نے یہا ضائد کیا ہے کہ بغیر سودے پر اتفاق کے مجل عقد سے عاقد میں متفرق ہوجائے ، شائد یہ اس مادی ہو بائد کی ایجاب و آبول میں طویل ضمل ہو یا کوئی مختلوج ہوجائے ہی ایک مرح شافعیہ کا یہ می کہتا ہے کہ ایجاب و آبول میں طویل ضمل ہو یا کوئی مختلوج کی آبا ہے جو مقدے متعلق نہ ہوت بھی بیشر ما ہودی نہ ہوگی۔

#### ج- تعبيراراده كي جكه:

جل مقد کی تقری افترا منے اوی طور پرک ہے اور اس صحت مقد کی تر ماقر اردیا ہے، ہمرای تقری کے مطابی انجوں نے اس کے خاک میں مقد میں انگر کے مطابی انجوں نے اس کے خاک کے مراب کے یہاں تک کہ معالمہ فیر مقول مدیکہ گائی گیا مثلا شافعہ کتے ہیں کہ جب عاقد بن مکان مقد میں اکتفے ہوں، دونوں کے فاع پردہ ڈال دیا جائے ، یا ایک فنص مجمر دانی میں دافل ہوجائے ، دومرا ہا ہر رہ یا اس جگر کے وران کار مساکن فرض کے ہیں، شلا کہا اگر کی فاور اور کے دومان کار مساکن فرض کے ہیں، شلا کہا اگر کی فیروں کو کو کے میں مثلاً کہا اگر کی فیروں کو کو کی دوران کار مساکن فرض کے ہیں، شلا کہا اگر کی نے کہی ہوں کو کو کو بینا میں میں کہا کہ دواہے کو اس کے نکاح میں و سے دے اس نے ایک مجلی جم میں ہوجا کے کہا میں میں اس کے نکاح اس کے نکاح اس کی تو میں اگر زبانی بینا م جمہوا ایک میں سے بینا م ملاء اور دور کی بنا پر اس محلی مقام ہوگا ، اس نے نکاح کیا تو جائز نہ وگا ۔ انہوں نے اس کی تو جہ دیں ہے کہا ہوا ہوا ہے اس کی تو جہ دیں کی تو جہ دیں ہے کہا میں ماری دور دکی بنا پر اس محلی مقام ہوگا ، اس نے نکاح کیا تو جائز نہ وگا ۔ انہوں نے اس کی تو جہ دیں کے کہا ہوا ہوا ہوا ہوا میں اور دور دکی بنا پر اس محلی کے قائم مقام ہوگا ،

اس کے تکارح جائز ہوگا۔ لیکن ذبانی پیغام مادی وجود شہونے کے باعث اس کا قائم مقام ندہوگا، اس لیے جائز ندہوگا۔ اس
مادی عنی کے فاظ ہے جلس عقد عاقد بن کے الی جگرا کھے ہونے کا نام ہے جن کے بی گوئی چیز مائل ندہوں محت مقد کے لئے
اس کی شرط فقہا و کا اجتماد ہے ، جس کی قرآن وسنت میں کوئی دلیل نہیں ، اس یار ہے میں مدیث میں جو بھرآ یا ہو وہ یہ کہ:
"المبیعان بالحیاد مالم بنفو قا"اس مدیث ہے مرف یہ بت چا ہے کہ عاقد بن میں کوئی اگر مجلس مقد سے نکل جائے تو
خیار مجلس ساقط ہوجائے گا، بینیں کہ عاقد بن کے جسموں کے نکا حائل کے آجائے سے نئے منعقد ندہوگ عدم محت عقد
اور سقوط خیار مجلس کے ماجین ذیر دست فرق ہے۔ میری دائے میں کیلی عقدای نشست کوقر اور یا جاتا جائے ہے جس میں عاقد بن
عقد کے سلسلہ میں بات جیت کر میں اور دوعقد کے منعقد ہونے یا نہونے تک چلے۔ اس صورت میں مجلس برخواست ہو سکتی
ہوئی میں جدا ہو بکتے ہیں کین مجلس عقد ہاتی رہے گی ، مثلاً ہے کہ آدام کے لئے یا مشورہ کے لئے نشست سے انحد جائیں۔
مجلس عقد کے سلسلہ میں بات جیت کر میں اور دوعقد کے منعقد ہونے یا نہونے دائی ساری البحنیں رفع ہوجاتی ہیں۔
مجلس عقد کی اس تو بیت کر میں عقد کے دوائی مقد کے دوائی ماری البحنیں رفع ہوجاتی ہیں۔

#### د - تعبيراراده كازمانه:

پہلے گذر چکا کر تھولیت کے اداوہ کی تعیر کا وقت ای وقت تک رہے گا جب تک ایجاب درست ہے، مطال ت ایجاب کا ذکر بھی گذرا، لیکن ایک سوال بیرہ کیا کہ کیا ڈ ماندا بجاب کو بھیلا ٹا اور مجلس عقد کے تم ہونے تک اے دراز کر ناممکن ہے؟ شافعیداور حتا بند کہتے ہیں کہ تحول سے پہلے مجلس عقد کی برخوا تکی ایجاب کو باطل کردیتی ہے، کیونکہ مدیث نیوی: "البیعان مالنعیاد مالیم یعفر قا" کا مفاد کی ہے، تفرق سے بہال تفرق الله بران مرادلیا گیا ہے، لیکن بیان کے زویک محلس عقد کے محکم کودد حالتوں می مربع بدسمت وینے سے مانع نیس ہے:

ا - عاقدین اس پراتفاق کرلیس کرتفرق بالا بدان کے باوجود مجلس مقد برقرار رہےگا۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے:

"یا آیها اللین آمنو آوفوا بالعقود"(سردًا که:) اور مدیث نیوکا ہے:"المسلمون علی شروطهم" (سلمان ایج ایم طول کے باید یہ)۔

۲- مرف میں ایدا کوئی روائ ہو مثلاً عاقدین میں سے ایک کو پیٹاب لگ کیا، وہ پیٹاب کے لئے مجلس مجوز دے، یاکس نے دروازہ کھکھٹایا وہ اسے کھولنے کے لئے اٹھ کیا وغیرہ، اگر چدان ہاتوں کی شرط ندلگائی ہو۔ کیونکہ معروف مشروط کی ہائد سمجھا جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ تغرق ابدان کے باوجود یہاں مجلس مقد ابھی برخواست نیس ہوئی، حنیداور مالکیہ کے فزد کی مائند سے اور اس وقت تک جلے گی جب مالکیہ کے فزد کی اس مقد باتی ہے اور اس وقت تک جلے گی جب

تک متعالدین انکار یا تبول کا نیملد کر کے نیس اٹھتے ، کیونکہ ان کے نزدیک خیارمجلس ٹابت نیس ، انہوں نے گزشتہ صدیت "البیعان بالنحیار مالم یعفوفا" کی تشریح ہول کی ہے کہ تفرق بالاقوال مور تبول ہو یا انکار۔

### ه- عاقدين كي معرفت:

عقد میں معالمہ کرنے والول کی معرفت ضروری ہیں ، لین اگر وہ خودگل عقد ہول تو معرفت ضروری ہے ، لہذا فیر معروف فضی کو گھر بیچنا جائز ہے ، کھر کی صفائی کے لئے نامعلوم کوا جرت پر لانا جائز ہے ، نامعلوم فنص کے ساتھ مشاد کرت بھی معجے ، جسے شیئرول کی شرکت میں ہوتا ہے ، لین کی نامعلوم سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا ، جب تک اس کی شناخت نہ ہو ، کی نامعلوم والی کوا جرت پر لانا جائز نہ ہوگا ، کیونکر کی ناوا تغیت سے مقد فاسد ہوتا ہے ۔ ای طرح اگر دولوں عاقد میں مقد میں متعمود ہول تو بھی ان کی معرفت ضروری ہوگی ، اس لئے مجول کے حوالہ کرنا درست نہ ہوگا ۔

# جديدة والع عدمالمكرف كاعم:

#### ا-معى وسأل عدما لمدكرنا:

سمتی دسائل جن سے معاملات ہوتے ہیں دو ہیں فون ،شیب رکارڈ کہ ایک عاقد دوسرے کی آ داز سنتا ہے ، اسے د محملاً میں معاملات ہوتے ہیں دو ہیں اسے د محملاً میں مکام محملات شریع بنیادی دسیلہ ہے ،اس پرجوسوالات دار دہوتے ہیں دور ہیں:

الف-فون سے معالمہ کرنے عمل عاقدین کے بیج کی رکاوٹی ہوتی ہیں، جیسا کہ مقدمہ عمی ہم نے کہا تھا کہ یہ حواج مجلس مقدمیں اس وقت تک کل نہ ہوں مے جب دونوں ایک دوسرے کی آ واز من رہے ہوں۔

ب- عظم کی آ واز کونے جاتا یا اس عی اعتباہ ہوجانا ، اس صورت علی درج زیل صورتی ہوں گی ، اگر عاقد اول عاقد عالی سے جگل بار کلام کرد ہا ہے ، اور اس وجہ دولوں ایک دوسر سے کی آ واز کوئیل جانے ، تو صفرت بھی جائز ندہوگا جب عک دولوں اس کا اطمیتان نہ کرلیں کہ متعلم فریق عالی ہی ہے۔ یہ اطمیتان ہوں ہوگا کہ فریق عالی کی جانب سے کوئی معروف آ دگی جہاوت و سے یا کوئی قرید ایر اہو جو بتائے کہ متعلم عاقد عالی ہی ہا کر دولوں ایک دوسر سے ہے ہی بات معروف آ دگی جہاوت و می اکوئی قرید ایر اہو جو بتائے کہ متعلم عاقد عالی ہی ہوں گی : ا - عاقد اول کو تعلی یعین ہوجائے کہ متعلم عاقد عالی ہی ہوں و مالت میں معالمت میں حقد جائز ہوگا ، اس میں جو فلطیاں میں جو ناملی میں اور نا در چیز کو عالب سے بی جو فر جائز ہوگا ، اس میں جو مالی ہوگا ، اس میں مقد جائز نہ ہوگا جو بات کہ خوات کہ بات کرنے والا غربی جائز ہوگا ، اس معاملات سے موجو کے کہ بات کرنے والا فریق عالی تون پر معاملات موجو ہے تیں جیسا کر تفصیل گذری ، اس بنیا دیر بھی ٹی فون پر معاملات ہوجائے کہ بات کرنے والا فریق عائز نہ ہوگا جو با کر نے موالے کے ہات کرنے والا فریق عائز نہ ہوگا جو بہتا کہ تفصیل گذری ، اس بنیا دیر بھی ٹی فون پر معاملات ہوجائے کے جائز کی دائے کہ موجو ہوں کر ہے ہا کہ کوئی ہوں ۔ آج مرفا نیلی قون پر معاملات ہوجائے کہ جائے کہ جائے کہ خوات کی دولائے کر اس کرنے دولائے کی دولائی درائے رکھی ہوں ۔

#### ۲- تحریری وسائل سے معاملات کرنا:

### ٣-سمعى بعرى وسائل عصمعاطات كرنا:

موجوده دور کے سمی بھری وسائل میں مرکی انٹرنیٹ ہے، لینی جس میں بات کرنے والے کی صورت طاہر ہوتی ہے، اور ویڈ ہے کیسٹ ہیں، اگر ہم مرف سمی وسائل سے انسقاد متو وکو درست مجھتے ہیں تو سمتی بھری وسائل سے تو اس کی اجازت بدرجاولی دی ہوگ، کیونکہ ان میں بالکل می اختیا ذہیں ہوتا۔



# انثرنیث اور جدید دسائل کے ذریعی عقو دومعاملات

واكزورالدين الكرافادي

#### انزنيد كآفريف():

ائزنید فیرم بی افظ به بیا یک مائنی اصطلاح به جوبیوی مدی کے بوافر میں رائج ہوئی۔ اس افظ کی اصل انٹیجی نید ورک ب جو باہم انٹیجی نید ورک ب جو باہم مرید کی بیٹی نید ورک ب جو باہم مرید کی بید کے ماتھ انٹرنید کی میں کی بیوٹر کے درجہ اس سے دابلہ کیا جا سکتا ہے ، اس لئے اس عالمی معلوماتی نید ورک می کہنچ میں (۲)۔

ائزنید نظافت ، معاش ، مطوات ، هیتی آتیم ، محت ، سیاست ، این ، سیا دست اور تفری کے میدانوں می متوی مرکزمیان انجام دیا ہے (۲) ، معاش ، تجارتی اور بالیاتی کام اغزنید کے ایم استعالات میں سے ہیں ، اور بکی خاص موال واسباب ہیں جنبوں نے انزنید کے قیام وارتقاء میں ایم رول اوا کیا ، چائی آئی تجارت ، مارکنگ اور محقد تھے کے فغاؤ سے متعلق معروف امور کا انزنید کے ذریعہ انجام دیا جا نامکن بن چکا ہے ، فواہ ایجاب کے بعد فور ای بالشاند تول کا اخبار کرک بور یا ایجاب کے بعد فور ای بالشاند تول کا اخبار کرک بور یا ایجاب کے فور ابعد می کرا بر حقول مامل کر کے بور اور اس کی مورت ہے کہ انزنید پر دھی مقط والب اور رسائل (پیغامت ) کے جا دل کے ذریعہ تعالی میا باب و تبول پایا جائے ۔ بیدائع رسے کہ انزنید کے ذریعہ تعلی مورث ہے کہ ایم جاول کے ذریعہ تعلی مورث ہے کہ ایم جاول کی دریعہ تا ہے بھی اور کے بیٹا مات کے باہم جاول کے ذریعہ بھی اور آئی مول مین کر اور است آئیں تعلی اور کھے ہوئے بیٹا مات کے باہم جاول کے ذریعہ بھی اور ان مورث ہے کہ مورث ہے بیٹا مات کے باہم جاول کی دریعہ بھی اور ان مورث کی میان کریں گے۔

انزنید پری وشرا مکتوب پیام (ای کل) کے ذریعہ:

ائزنيد يراى كل ك ذريد مقد كا كرف كوفتها و كرزد يك معروف مقد بالكلية يا مقد بالرسال كيل س

المحتوان المحتوان المحتوان المحتود ال

مجمع المنقد الاسلام جده ف اين درن ول فيعلد عن الدائد وكري دى إد):

اوركيدوثراسكرين يربوتاب بتوالك صورت بس جب الجاب موجداليكو ينجاوروه التيول كرساية مقدمت تفويو جائكا

۲-جب معالمه ایک وقت شی دوفر یقول کے نظام موادروہ دونوں دورادرا لگ مقام پر موں ،اوراس کا انعلما آ نظی فون اوردائرلیس پر موتا ہے، تو دونوں کے نظام عقد کا معالمہ دو حاضرا فراد کے نظام عقد کے معالمہ کی طرح سمجا جائے گا ، اور اس حالت پر دہ امل احکام منطبق موں کے جمان فقہا و کے نزدیک معتبر ہیں۔

۳-ان دسائل کے ذریعہ اگر کو لُ فض کمی متعیندست تک کے لئے ایجاب کرے تو اس مدت تک اس کے لئے اسے ان دسائل ردری ہوگا اور اس سے رجوع کا تن اس کوئیں ہوگا۔

۳-قواعد سابقہ میں نکاح شال نہیں ہوگا ،اس لئے کہ اس میں کواہوں کی شرط ہوتی ہے اور نہ ہی تھے مرف شال ہوگا کہ اس میں قبضہ کی شرط ہوتی ہے ،اور نہ ہی نئے سلم شال ہوگا کہ اس میں راس المال کو پہلے ہی دینے کی شرط ہوتی ہے۔ ۵-جس معاملہ میں کھوٹ یا دھو کہ یا قلطی کا اخمال ہواس میں اثبات کے عام تو اعد کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

## انٹرنید کے ذریعد لکھے جانے والے رسائل کے لئے شرطیں:

انٹرنیٹ کے ذریعہ جو پیغام بھیج جا کی اس ٹی ٹر طریہ ہے کدہ دواشج و کا ہر ہوں ، تا کدان کی مراد بھو ٹی آ جائے ، اور تنظی در و کہ بھی اور دومرے کے مال کو باطل طریقہ ہے کھانے کا اخمال فتم ہوجائے ، چنانچہ اس ٹی مرسل اور مرسل الیہ کا نام ندکور ہو ، در تنظیمی ہول اور میروفیر و دمجی کھے ہول۔الموسوم المنظیمہ (۳۱۵) ٹی آیا ہے:

" مقد کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے کہ ایجاب و تبول ایک ی مجلس میں انجام پائے ، اگر مجلس مختق ہوتو مقد منعقد میں انجام پائے ، اگر مجلس مختقہ ہوتو مقد منعقد میں ہوتا ہوں ہوتی ہے، منعقد من ای طرح الفائد و عبادت کے ذریعہ ایجاب و تبول والی مجلس مقد الی منعقد من منعقد من منعقد من منعقد من منافع و عبادت کے ذریعہ ایجاب و تبول والی مجلس مقد تر مرد بینا مرسمانی والی مجلس مقد سے مختلف ہوگی "۔

اگر كابت واضح ند موره مثلاً روشائی صاف ند موركا غذخراب مو يا پرنث المجى ندائد ، يا بكل منقطع موجائ يا الزيده كام كرنابندكرد من يا الردكوئي سب موقوال صورت بن خدوره بالاشر طمعددم منفور موكى ، ايسي با اگر دا منتك ميح ند مو الترزيده كام كرنابندكرد من يا الردا منتك مي ند مور الترب من بالا الترب من بالا من من منافع من موجائ والت بن بالا موجائ توجی بی منافع كر ال صورت بن حقوق منافع مر ميليك بن موجائ توجی بی منافع كر ال صورت بن حقوق منافع موجائي موجائي موجائي منافع مي مركيك بن منافع كر مركيك بن منافع كر مركيك بن منافع مي موجاء منافع كر مركيك بن منافع مي مركيك بن منافع كر مركيك بن منافع مي مركيك بن منافع مي موجاء منافع مي مركيك بن منافع مي موجاء بن منافع مي مركيك بن منافع مي مركيك بن منافع مي مركيك بن منافع مي موجاء بن منافع مي منافع مي موجاء بن منافع مي منافع مي موجاء بنده مي موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي منافع مي موجاء بن موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن منافع مي موجاء بن موجاء بن منافع مي موجاء بن موجاء بن موجاء مي موجاء بن مي موجاء مي موجاء بن موجاء مي موج

الكثراك وتخطاكاتكم:

و تخطایک ضحی میز علامت بوتی به و تخطاکنده می جی ذریع سا فی تعوات کوشد پراے کرتا ب (۱۰) دویا و کو کو کر یارس سے یا گورے کے شہدے کی جاتی ہو، یا ان کے علاوہ وہ طریقے جو وثیقہ کے التزام اورا سے تعلیم کر لینے پر دلالت کرتے ہوں۔ موجودہ دور میں ایک طریقہ الیکٹرا ک و تخطاکا بھی ہے۔ یعنی اس میں انٹرنیٹ یا فیکس و فیرہ کے ذریعہ دستنظ ہوتی ہے ، کوئی فغیہ کوئی استعین اشارہ کیا جاتا ہے جو اس کے ارادہ درضا مندی کی دلیل ہوتا ہے ،اور اس لیے بھی کراس دالتزام میں معتبر جمت مانا جاتا ہے ، کوئک ارادہ درضا کے الم ارجی و دروا بی دیجونگ ہوتی ہوتی کے اور اس لیے بھی کراس طرح کے ذرائع مواصلات سے جو لوگ تعال کرتے ہیں ان کے بچ ید دیجونگ متوارف ہو بھی ہے۔ اور عرف میں جو چیز معروف ہو وہ شروط کی طرح ہے۔ الشرح الکیم اور اس کے حاشیہ میں آیا ہوتا ہے جو اس میں جو دہ شروط کی طرح ہے۔ الشرح الکیم اور اس کے حاشیہ میں آیا ہوتا ہو ایش جو اس کے دورائی میں است میں جو استرونگ ہو ہو استرونگ ہو اس احد عدا " رہے جو استرونگ ہو او کتابعة او باشارة منہما او من احد عدا " رہے جرابے آول یا کریا نیسین کا شارہ یا کی ایک فریق کے شارہ سے منعقد ہوجاتی ہے جورضا مندی پر دلالت کرے ) (۱۱)۔

### انرنید برتر ری بیام کے ذریع عقد مع کی کاس:

 ے رجوع الیاں کرسکا۔ بیدت ختم ہو جائے اور مرسل الیدائے تول نہ کرے تو ایجاب کرنے والا اپنی چیکش ہے رجوع کرسکا ہے (۱۵)۔

ال می ریشر مذہبی کدائزید پر پیغام سیمینے والا (موجب) مرسل الید کے اس پیغام کے قبول کرے رہا۔ کی تکد مقدقہ محض مرسل الید کی پیکش کو قبول کرنے ہے ہی ہوجائے گا۔ فقہا و نے صراحت کی ہے کہ عائبین کے درمیان مقد مجلس میں محض قبول کرنے ہے ہی ہوجائے گا(۱۱)۔

ای بنیاد پرانٹرنید پر ترین بیقام کذر بعد مقدی کیلی دی ہوگ جس جس سر الدکوائز نید کا بیقام لی جائے

اور دوا اے تبول کر لے، اس جس بیٹر طفیش کدمر سل بھی اس کے قبول کو جان لے مرس اپنے ایجاب اور پا پیکش کے لئے

تمن دن یا ہفت د فیمرہ کی مت بھی متعین کرسکا ہے، چونکہ مقود جس شرکی شرطوں کا لحاظ رکھنا ضرور کی ہاس لئے شرطی اجازت

ہر کی کو کہ مت کی شرط سے مقد کے مقسود اور جو ہر میں کو کی خلا نہیں پڑتا ہے، بلکداس کا مقسود بیسے کہ قبولیت کی تا فیر سے

مرس کو بچایا جائے۔ اعلان قبول اور موافقت کی کارروائی جس عرف عام کا اختبار ہوگا، شال عرف اگر ہے کہ کو ب الیہ اپنے

قبول کے بارے جس جوائی قبط سے مطلع کر سے یا ہے کہ عرف عام کا اختبار ہوگا، شرنا جائے یا اس کے علاوہ کوئی امیا

طریقہ ہو جوائز نہیں اور جدید ذرائع اقسال کے ذریعے تعال کرنے والوں کے عرف جس بوتو اس کا اختبار ہوگا، کداس سلسلہ

می عادات اورا عراف معتبر وکوگی اور تھم مجا جاتا ہے۔

### انرنيك رِحريرى بيغام بميخ والفريقين كوافتيار:

ال افتیار کا مطلب سے ہے کہ ایجاب کرنے وانے اور تبول کرنے والے کے مائین اعزبید پر جو تحریری پیام جاتا ہے اس کونے کرنے یا جاری کرنے کا افتیار حاصل ہو۔ فقد اسلامی جس شیار کے دکام اپنی جگد جس معروف و منصل جی اوروہ اجمالی طور پر خیار کہ نے مارش طرف فیار فیرن کے انتہاں اور خیار حیب و فیرہ جس منتم جی (عا)، یہ خیار مرسل یا کا تب (ایجاب کرنے والے) کوئی ماصل ہے اورمرسل الیہ یا کھوب الیہ (قبول کرنے والے) کوئی ،اس کی تفصیل ہوں ہے:

### انزنید کے ذریع تحریری پیغام بھینے والے کا افتیار:

انٹرنیٹ سے پیغام سینے واللا ایجاب کرنے واللا ہوتا ہے، اور اس کو جمہور نقبہا و کے نزدیک اپنی پیکش سے رجی کا کا حق ہے جب تک مرسل الیدائے قبول نہ کرے، لیکن نقبہا و مالکیہ کہتے جیں کدائے اپنی پیکش اور ایجاب سے رجوع کا حق خیس ہے، خوا مغریق ٹالی یا کھوب الیہ کے اقعاق سے پہلے ہی ہو۔ کو تکرایجاب کرنے والے نے قبول کرنے والے کے لئے قبول و مملک یارنش واعراض کاحق ثابت کیاہے، اس لئے رجوع ایجاب کو باطل کرنے والانہ ہوگا (۱۸)۔ یہاں بیقائل ذکر ہے کہ مینغہ ماضی ہے ؛ یجاب کی صورت میں یا معاملہ تمرعات سے متعلق ہو، ایجاب کرنے والے کے اختیار کی اور بھی تفعیلات ہیں، اس کی مزید تفصیل کے لئے فقہ ماکنی کی کتابیں دیکھی جائیں۔

# مكتوب اليدياتحريري خط بإنے والے كا اختيار:

مکتوب الیدانٹرنیٹ کے ذریعہ جو پیغام وصول کرتاہے، جب تک مجلس قائم رہے وہ اس سے ندا تھے اور جب تک موجب یا مرسل قبول اورموافقت سے پہلے دجوئ ندکرے کتوب الیہ کوردوقیول کاحق ہوگا (۱۹)۔

# انٹرنیٹ کے ذراید بھیج مکئے پیغام کی تجدید:

قدیم نقباء اور معاصر علاء ووسری مجلس میں ایجاب بالکتاب کی تجدید سے متعلق منلد کا ذکر کرتے ہیں ، این عابدین کے حاشیہ میں آیا ہے (۲۰):

شخ الاسلام خواہر ذادہ نے اپن" مبسوط" بی الکھاہے: خطاب اور تحریر کیساں ہیں سوائے ایک فرق کے دو مید کہ اگر تخص حاضر ہواوراس نے نکاح کے متعلق عورت کو خطاب کیا، اس نے بلس خطاب میں جواب ند دیا، دوسری مجلس میں جواب دیا تو نکاح سمج نہ ہوگا ہے ہورت کو پیغام پنچے، دو خط کو پڑھ لے اورائ مجلس میں قبول نہ کرے، ایس کے کلام کو گواہ سن فیس اور خط کے مضمون کو بھی، تو نکاح سمج کین دوسری مجلس میں کو اہول کی موجودگ میں قبول کر لے، اس کے کلام کو گواہ سن فیس اور خط کے مضمون کو بھی، تو نکاح سمج ہوگا ، کیونکہ عائب اسے پیغام دے گا تحریر کے ذریعہ ، اور تحریر اپنی جگہ ہاتی ہے دوسری مجلس میں بھی ، جیسے کہ حاضر کا خطاب و در مری کہلس میں دوبارہ ہو گیا ہو۔ اور حاضر ہونے کی صورت میں اے کلام کے ذریعہ پیغام دے گا، جودوسری کہلس میں ہاتی نہ رہے گا تھیں ۔ اس پرخور رہے ، اس پرخور کے خلاف ہے ، اس پرخور کی ہو، اور یہ ہدایہ کے قول خلاجر کے خلاف ہے ، اس پرخور کی ہو، اور یہ ہدایہ کے قول خلاجر کے خلاف ہے ، اس پرخور

دوسری مجلس نی تحریر کے ذریعہ ایجاب کی تجدید شی علاء معاصرین کی دورائیں ہیں(۲۰): مہلی رائے یہ ہے کہ دوسری مجلس شی ایجاب کی تحریراً تجدید شہوگی، بیرائے استاذ محمر ابوز ہرواورڈ اکٹر محمر پوسف موک کی ہے۔

دوسری رائے شخ علی التفیف نے ہدائیاور فن القدیری رائے پراپ تبرہ شی کہاہے: میری رائے می عقد فاج دفیرہ میں ان چزول کی جھوٹ ہوتی ہے جن کی دفیرہ می ان چزول کی جھوٹ ہوتی ہے جن کی

عقد نکاح شرکتی ہوتی ، ای بنیاد پر جو تر برا ایجاب موسول ہواہے جباے پڑھے اور اول کھی میں تبول ندکرے اے بیہ حق ہونا جاہئے کدومری کھیل میں پڑھے پھر تبول کرے ، ہر یار پڑھنائی کھی مقد ہوگی (۲۲)۔

اعزید کے ذرید مرسلہ پیغام کی تجدید کی صورت ہے ہوگی کہ مرسل (ایجاب کرنے والا) اعزید کے ذرید تحریری بیغام بیجے اوراس می پیشکش کرے، پھر تیول کرنے والا اس مجلس میں تیول کے بغیر پڑھے، پھر دومری بجلس میں پڑھے اور تو الا اس مجلس میں بیار پڑھے، پھر دومری بجلس میں پڑھے اور تو الدار کر ہے، کیاس تیل صفتہ ہوجائے گی بیٹس اور کی ایک ایک اور کہ اور کر ہے کی بجلس میں ہوجائے گا جیسا کہ بیٹے خل خلی خلید کا کہنا ہے کہ بجلس مقد ہر بار پڑھنے کی بجلس ہوگ ، کرونکہ اعزاد مدار میں مرحت اتعمال کے باحث تجدید ایجاب سے وہ عافی در ہوگ جس سے نقصان ہو، البتہ اس سے بہت زیادہ تا فیرستھی ہوگی جس سے قالباً اور مرفا مرسل (ایجاب کرنے والے) کو خرر الاتن ہو۔

آئ فرح الم مرف کم مونے اور آسانی و کولت کی دجہ سے انٹرنیٹ کے ذریعددابطاور بار باروابط آج کا معمول بن چکا ہے۔ اس لئے باربارا بجاب کے اعادہ یس کوئی ترج نہیں جب کہ مرسل کوکوئی ضرر نہ بینچے ، اور اس کا کوئی تن یا مسلحت فوت نہ مور ہا ہو۔ انٹرنیٹ سے تحریری پیغام کی تجد یہ کی قبیل سے علی یہ دو کا کہ مرسل الیہ کوشٹلا فون یا قاصد کے ذریعہ پیغام بیسج جانے کی یادد ہائی کرے اور اے دو بارہ پڑھے اور اس برخور کر کے موافقت یا انکار کی گذارش کرے۔

#### فون کے ذریعہ کے دشراه کرنا:

فون بھی جدید قرائع اتعال میں ہے ، ووفور آاور داست طور پر دو کا طبول کے بھے گفتگو پہنچا تا ہے، اورفون پر بات کرنے والوں کے بھے گرچ بعد الممر قین ہو لیکن مکانی قاصلہ کے طاد وفون کی بات چیت بھی راست گفتگو کے شل علی ہوتی ہے۔ ٹیل فون کی موجود و دور میں دو تقمیس ہیں : ووفون جو مرف بات نقل کرتا ہے، یہم سب ہے قدیم اور دنیا بحر میں سب ہے ذیا ہو ہوئی ہے اور دن بدان بھیلتی سب سے ذیا وہ بھی ہوئے ہوئے وار دن بدان بھیلتی میں ہوئی ہے، اور دومرا وہ فون جو آواز کے ماتھوتھو میر بھی نقل کرتا ہے، بھی تم جدید ہے اور دان بدان بھیلتی جاری ہے، ابداؤل تم مول کے دراجہ ہونے والے مائی محاملات پر بات کریں گے۔

### آ وازنظل كرنے والے فون عن وشراء:

می ادرماف آوازفون خل کرے تواس سے تاہ دشراء کرنی جائز ہوگی ،اس کا تیاس نقباء کے اس آول پر ہے کیدد دور ہے دالے افراد کے چاتھ اقد جائز ہوگا اگر دولوں آواز دیں اورا کیے فریق دوسرے کی آوازی لے گرچ ایک دوسرے کو ندد کھے (۲۳)۔اورای طرح ایسے عاقدین کے چاہز ہے جن کے درمیان پردہ اور آڑ ہو (۲۳)،دوری،عدم موجودگی ، پردہ اور نظی فون وغیره کی وجدے عدم رویت عقد کی محت پراٹر اعداز تیس ہوتی اور نظر یقین کے نظ رضامندی کے تعلق اور حصول ارادہ عمل مالغ ہوتی ہے، نظی فون مرف نظنے والی آ واز کو دوسرے تک پنچانے کا ذریعہ ہے، ارادہ کے اظہار کا کوئی نیا آلہ نہیں ہے (۲۵)۔

اورمطوم ہے کہ مرف وعادت کا معاوضات ومعالمات عی اعتبار ہوتا ہے، اور افراد، کمینیوں بملکتوں اور اور اور اور اور ا کے جاتا نگی اون ہے تفتگو کا عام رواج ہے، اور اس کی بنیاد پر مالی حقق والٹر امات مرفا مرتب ہوتے ہیں۔ اور کتاب وسنت کے نصوص یا دین کے قوابت اور ضوابط شرعیہ علی ہے کوئی چیز اسکی نہیں جو مرف و عادت سے معاوض ہو، بلکہ یہ مرف ان مقاصد شریعت کے مطابق ہے جو تعال کو آسان بنانے ، منافع کے حصول اور حقق کو اصحاب حقق تک پہنچانے سے متعلق ہیں، اور تد لیس ظلم نیمن ، فرر اور ذیا دتی و غیر ومف دات عقود کوروکتے ہیں۔

#### مُلِيفِون كے ذريعه رضي وشراء من مجلس عقد:

ال دائے میں تعوز انوس اور ہوسکتا ہے کہلی عقد بوری کی فونی مفتکو کو ترار دیا جائے جب تک وہ ای معالمہ کے بارے می موسلا کے بارے میں ہو، کلام ای موسوع پر ہواور کوئی ایساف نہ پایا جائے جوعقد سے بارے میں اور ای طرح تھوڑ اسافھ لی معزنہ ہوگا ہی اعراض والی بات نہ ہو۔ کے اعراض مجما جائے گا اور کے عقد کی طرف قرب کی اور ای طرح جیسا کے فقیا ہے گا اور کے عقد کی طرف قرب ای کا داوع فی جیسا کے فقیا ہے کہام سے مراحنا معلوم ہوتا ہے (۲۹)۔

### ثلی فون کے ذریعہ کے وشرا می مجلس عقد کا خیار:

رائے یہ کون پری کرنے وانوں کے لئے خیار کس بے بید فیار تفرق ہے ہم محکانی دوری کی دجہ نے اور اس صورت بھی تفرق اور اس میں میں اور اس کے اس محافی دوری کی دجہ نے اور اس محلی محلی فقیا د نے تابع میں خیار کے جواز کو افتیار کیا ہے، اور اس سلسلہ بھی مدین البیعان کل واحد منهما بالمعیار علی صاحبه مالم بتلوقا، إلا بیع المعیار " سے استدلال کیا ہے، یہ دخیہ اور مالکیہ کے خلاف ہے، جنہوں نے خیار کو ماقط کردیا ہے، موات اس کی کرنے کی اس کے کہاں کی ٹر فیلی ہو تفرق بہاں اقوال کا ہوگا ، یعنی فون پر کے کی کیل محدال مورت میں ختم ہو جائے گی۔

### آ واز اورتصور دونول كونتفل كرنے والے فون كے ذريعة عقد كے:

تعاقد کی بیشم جائز دمبارج جبکه اتحادیکس بوادرا حراض وبلهراف پردلالت دالی کوئی چیز ند پائی جائے ،ای تیم کو اس معالمہ کی شخص مجا جائے گا جودوا نیے دورر ہے والے افراد کے درمیان ہوجوا کید درمرے کود کہتے بھی ہوں اور سنتے بھی ہوں ،اور سنتے بھی ہوں ،اور سیا تھ کہ اس معالمہ کی شخص اتحادی میں اتحادیک ، ایجاب اور قبول کے ماتھ ہونے اور اعراض وتفرق پردلالت کرنے والی کوئی چیز ندہو، اس میں میں میں ہولت دی جائے گی کہ عقد سے متعلق چیز کولائے کے لئے بھل مجوور دے،اور بھل عقد اس میں میں میں ایک مالت میں تھی کرنے والے گی (۰۶)۔

فون پر گفتگوشتم ہوجائے۔ دونوں کے چ گفتگو جاری رہنے کے بادجود اعراض من المعقد کی دلیل پائی جائے۔ متعاقد بن ایک دوسرے کومجلس مجھوڑ تا ہواد کیے لیم کرچہ دونوں کے چ گفتگو جاری ہو، اس سے مجلس کا وہ مجھوڑ ناستینی ہوگا جو معالمہ کی تیاری کے سلسلہ میں ہو۔

### انٹرنید اورفون وغیرہ کے ذریعہ مقدنکاح کرنا:

انعقادنا ن بن امل یہ کا یہا ہو تھول کے لئے نظی میندہ وہ کی کا لفظ ی کے درجہ تعدر نے اور اس کے نائع کی تحدید ہوں کے ایک ایک اس کے نائع کی جہور نقیا و بی کہتے ہیں بلق سے عاجر اس کے نائع کی تحدید ہو جائے کا ایک کے تیں بلق سے عاجر رہ جانے والے کے سلسلہ میں یہ ہے کہ اس کا لگاح صافتہ ہو جائے گا ، کیو کہ اس کے فق می تحریر عافق کے نائع مقام ہوگی ، بی تمام جمہور کی متفقد میں حاضر ہوں ، اور کا مقام متام ہوگی ، بی تمام جمہور کی متفقد میں حاضر ہوں ، اور کی مقامد نکاح جمعی تعام دنکاح جمید کے مقامد نکاح جمعی تعام ہوگی متاب ہور کی متبولی اور حقوق کی حافظ ہوت والی تھی میں دیا وہ اولی ، انسب اور محافظ ہات ہے۔

### تحريك ذريعه عائب كعقد نكاح كاحكم:

ووعًا مب جوقا درعلى العلق موتريس اس كنكاح كانعقادك بارديش دوقول بن:

بہلاقول:یہ ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا،اور نہ عائب کی تحریب سی ہوگا،یہ مالکیہ کا قول ہے(۳۱)، شا فعیہ کا بھی قول سیح بھی ہے (۳۲)،اور حنا بلہ کا بھی ایک قول بھی ہے (۳۳)،اس کی دلیس مختمرانیں ہیں:

ا ترینکار کے کنایوں میں سے ایک کنایہ ہے جس میں نکارج کا بھی اشکال ہودمری چیز کا بھی ،اور نکارج تو اس انتظامر تک سے منطق ہوگا جس بر کوائل دی جا سکے۔

۲- مقد نکاح بم دوسر معقود کی بنسبت زیاده اصلاط برتی جاتی ہے،اس لئے اس بمی کتابت کے برخلاف تکنظ کے ذریعہ بیاضیاط حاصل ہوگی۔

دومراتول: كابت ئارت منعقد او كا او محمج اوكا الدخير كا تول ب (٣٣)، ثا فعير كا مجل ايك تول ب (٣٥) ماور يجى ايك روايت حتا بله ك مجى ب (٣٦) اوراجمالا اس قول كى وليل بيد ب كدشد بد ضرورت كوفت تحرير خطاب ك شل اولى موتى ب، اور كا تب كى تحريراس كى رضا مندى كى تعبير اوتى ب

#### قول رائح:

دومراقول کی دارج ہے، یعی عقد نکاح ، فائب کی تحریث منعقد ہوگا در سے ہوگا ہیں شرط کے ساتھ کہ بیغام کے معمون سے گواہ والقف ہوجا کی اور قولیت کی شہادت دیں ، کیونکہ شہادت محت زوان کی شرط ہے بلہذا اس نکاح کی صحت کی شرط ایجاب وقبول کو سنا ہے ، اور اگر صرف ایک ہی بات کن قوش ط حاصل نہ ہوگی ، تاہم بیر ترج خلاف اولی اور خلاف انسب ہے ، کہ اولی تو کی ہے کہ ایک می زبان و مکان اور حال میں ایجاب وقبول کے دوفول افریق موجود ہوں ، اس سے نکاح کے مقاصد ، دوا کی بمقد بات ، قربرت تعارف اور کیل جول و فیر و زیادہ متاسب اور مغبوط طریقہ پر حاصل ہوں گے ، کوئوگ بند اس کے مقاصد ، دوا کی بمقد بات ، قربرت تعارف اور کیل جول و فیر و زیادہ متاسب اور مغبوط طریقہ پر حاصل ہوں گے ، کوئوگ بند ان می مرف اپنے تصور و خیال سے موجود ہو میکس کے کہ شغیدہ کے کہ دو گوگ بند ان میں مرف اپنے تصور و خیال سے موجود ہو میکس کے کہ شغیدہ کے بود ما تکر دیک و میاں اور نکاح کا مہاں بعض حاجق اور ضرور توں کا لحاظ کر کے لیاجا تا ہے ، اس میں متاسب سے کہ کہ ایجاب وقبول میں کہ والوں نے ایجاب کیا ہے ، اس میں متاسب سے کہ کہ ایجاب وقبول میں کی وو گواہ حاض ہوں اور نکاح کا تحریری پیغام میسینے پر قبول و موافقت کو وہ شن ، اس مورت میں بیغام میسینا م بیسینے والا اور قبول میں کی ہوئی اور تکاح کی کر نے ایک کر تبد کی کردی و فیراد۔

مداع شانعيدكى بجنول في اجازت دى بكرا باب وتول ين ددالك الك كواه ما مربول (عم) مهم

مجعة ين كرشافعيدكى رائة زياده احتياط والى ب تاكرس كانكاركى فى جائد ، إس لئة كربيغام كمضمون بركواى داوان في الكاركان الماكان ا

## تحريك ذريد عقد نكاح كالملن

یدوہ مجلس ہوگ جس جس کواہ حاضر ہوں، پیغام کا معمون سنایا جائے اور کواہوں کے سامنے مرسل الیہ کے تول کا اعلان ہو۔ پیغام کا بہنچنا اور موجب الیہ کا اسے جاننا مجلس مقدنہ کہلائے گا، کوئل مقد نکاح کو اہوں پر موتوف ہوتا ہے، اس بنیا و پر مرسل الیہ کے نئے اگر اس کے پاس فطاب پہنچا ہے، جائز ہے کہ وہ اس مجلس سے جس میں فطاب پہنچا ہے نکل کر جائے اور اسے تول دموافقت کے لئے کواہوں کو لے کر دومری مجلس میں آئے (۳۸)۔

# انٹرنیٹ ادرنون وغیرہ پرعقدنکاح کا حکم:

عقد نکاح انٹرنید پر ہونے کی صورت شی تحریر، آواز اور تصویر کے ذرید ہوگا، اور نون پر ہونے کی صورت شی تصویر اور آ تصویر اور آواز کے ذریعہ ہوگا، انٹرنید پرتحریر کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے تحریری پیغام کہیوٹر سے بھیجا جائے گا جوریسیوکرنے والے کا اسکرین پرفا ہر ہوگا، یاتح بیشدہ کا غذیر کہیوٹر نے نگل آئے گا۔

بہرمال ائزنید بی تقویر اور آ واز کی صورت یہ ہوگ کہ چینگ کے کر و بی متحاطمین کے مابین راست محفظو ہوگی، یادیب سائٹ کے ذریعہ جس بی آ واز بھی تقل ہوتی ہے اور آ واز کے ساتھ صورت بھی تقل ہوتی ہے، اس کے لئے جدید لیکنالو می کا استعال ہوتا ہے اور فون پر حقد کی صورت اور آ واز بھی آ ہے گی یا صرف آ واز تقل ہوگی ماست محفظو اور صورت و آ واز کے لئے رابطہ کی معروف کی تالو می سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔

موظ رہے کہ ان تمام اتسالات (انٹرنید، نون، بکس اور تار) کے درمیان مشترک یہ ہے کہ وہ دو فیر موجددور
رہے والے لوگوں کے جی رابطہ کا کام کرتے ہیں، فون اور انٹرنیٹ سے براہ راست رابطہ کے ذریعہ یہ دوفوں نہا جا تھ بھی
ہو کتے ہیں اور انٹرنید و فیرہ کے ذریعہ بالواسطة تحریری پیٹا م بھیج کی صورت ہیں نہا آ فیر شخر بھی، کو تکہ اس پیٹا م کوم سل الیہ
کچھ دققہ کے بعد بی جان سکتا ہے، اس بنیاد پر انٹرنیٹ اور فون و فیرہ کے ذریعہ تحریراً نکاح کے انعقاد کا معالمہ مشہور فتھی مسلہ
"انعقاد النکاح بین الفائیون بالکتابة" سے تعلق ہے، جے دخیہ ادر بعض دوس نقیاء نے جائز تر اردیا ہے، اور پیٹر ط
لگا ہے کہ ایجاب کے مشمون پر اور موجب الیہ کے تول کی اطلاع پر کوائی دلوائی جائے تحریری پیٹا م قل کرنے والے جدید
وسائل اتسال بھی ، ای کیل ، شکس اور تار پر بنیادی طور پر بھی کھم منطبق ہوگا ، ایسے تی یہ صورت و آ واز کوراست طور پر قل

کرنے دالے دسائل اتصال پر بدرجداد لی منطبق ہوگا، کیونکداس بی داست ہونے کا منعر پایا جاتا ہے، جس کی دجہ سے مجلس عقد ایک ہوجاتی ہے کہ کو یا دو ماضرین کی کبل ہو، کیونکساسے س بھی سکتے ہیں ، د کمیر می سکتے ہیں ،اس سے جعل سازی مخالط ادرا نکار کا اختال کز در ہوجا تا ہے۔

بہونی کا کشاف القناع" میں اس مشابدایک منظم یا ہے، اور وہ یکہ کولوگ ایک وی کے پاس جا کیں ادر اور کہ کولوگ ایک وی کے پاس جا کیں اور اس کے ہیں کہ خرر اور کی کہ باس منادی کردو، تو وہ کے : میں نے ایک ہزاد پر شادی کردی، چروہ لوگ وہ ہر کے پاس جا کر خرر دیں، تو وہ کے : میں نے ایک ہزاد پر شادی کردی، چروہ اور کی ایک ہوگارہ وہ کے : "میں نے تول کیا"، تو اس صورت میں بہدتی نے نقیا و منابلہ میں سے ابوطالب کا قول نقل کیا ہے کہ بینا ح

# انٹرنیٹ اور فون وغیرہ کے ذریعہ عقد نکاح کی مجلس:

ان ذرائع اتسال معقد نکاح کی مجل و و ہوگ جم می تبولیت کا اعلان ہوگا۔ اگر پیغام دینے والا مخص لیس، نگس یا فون اور انٹرنیٹ سے اپنے چرواور آ واز کے ساتھ تحریری پیغام بیسے اور مرسل الیدے کیے: میں آپ کی جی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ،اوردوسرا کیے: میں اس سے اتفاق کرنا ہوں اور تبول کرنا ہوں، تو محض اس اعلان سے می نکاح منعقد ہوجائے گا ،البت ایجاب و تبول پر کواہوں کو حاضر کرنا ضروری ہوگا۔

# فیس، تار، ٹیکس اور ڈاک ( خطوط ) کے ذریعہ عقدیج وشراء کرنا:

لیکن دور نظر کرنے والا آلہ ہے (۲۰) جونون کی طرح سر عدد کھتا ہے، اور ید ملاحیت رکھتا ہے کہ اصل و شقہ در سر میلیک کے مطابق اس کی کا لی کرے بھیل کے ذریعہ بھی و شراء کا تعاقد ایسے شام ہوگا جیے دو قا کب عاقد مین کے نظر تحریر کے ذریعہ تعالدہ وہ ساری شرطی اور اس بھی و شور اور اس کے علادہ وہ ساری شرطی اور اس بھی جو مقد اور متعلقات مقد کے لئے لازم ہیں، معاصر علاء نے ڈاک ، تا داور ٹیکس و فیرہ کے ذریعہ تعقد تھے ہے گھتگو کی ہو مقد اور متعلقات مقد کے لئے لازم ہیں، معاصر علاء نے ڈاک ، تا داور ٹیکس و فیرہ کے ذریعہ تعقد تھے ہے گھتگو کی ہو اور اسے اس مقد کے مائند قرارد یا ہے جوغائب عاقد میں کے ایمن تحریر یا مراسلت کے ذریعہ انجام یا تا ہے منہوں نے اس کی ساری تفسیل میان کرنے کی ضرورت نہیں بھتا۔

### ویڈیو کا نفرنسٹک کے ذریعہ مقدی وشراء کرنا:

ولم يوكانفرنس النالوكول ك الكامات كانام بجواس ولم يع كذر بعيدابط كرت يي جا واز اورشكل دونول كو

نقل کرتا ہے، پہلا قات بھی براہ راست ہوتی ہے جیا کہ اوا وادشکل دونوں کونشل کرنے والے فون میں ہوتا ہے اور جیسا کہ اعزیہ بداور مطاعث کے ذریعہ دابلہ ہوتا ہے۔ اور بھی پہلا قات براہ راست نیس ہوتی جیسا کہ رکارڈ شدہ ویڈ ہو کیسٹ میں ہوتا ہے جے ہروقت نشرنیس کیا جاتا ، بلکہ خرورت پڑنے پر کیا جاتا ہے، ذیل میں ہم ہم ،عقد تج وشراء کا تھم بیان کرتے ہیں۔

# راست ویڈیو کا نفرنس کے ذریعہ عقد ہے وشرا و کا تھم:

ال تم مے مقد میں عاقدین زبانا تحداور مکانا مختف ہوئے ہیں، لینی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، ہنتے اس سے ماتھ مختف کرتے اور اس کا کلام بنتے ہیں، اس تم کا مقد تعاقد من المتباعدین کے تکم میں ہے، جس میں سے ایک فخض دوسرے کو مثالاور و کمتا ہوئے اس کے درسرے کو مثالاور و کمتا ہوئے اس کا حدادت کی ہے کہ بیتعاقد می ہوگا، المحوث میں آیا ہے:

"لوتناديا وهما متباعدان و تبايعا صح البيع بلا خلاف"(۴۱)\_

ائن قدامدے لکھاہ:

"ولوأقاما المجلس وسدلا بينهما ساترا أوبنيا بينهما حاجزا... فالخيار بحاله وإن طالت المدة" (٢٢)\_

لبد اجب فقہاء ایے دودور رہے والے عاقدین کے معالمہ کو جائز قرار دیتے ہیں جن جی ہے ایک دومرے کونہ
در کیتا ہوتو ایسے دودور رہنے والوں کے ماہین تعاقد تو ہد جداوئی جائز ہوگا جن جی ہے ایک دومرے کود کھتا ہو، کیونکہ اس جی
مشاہرہ اور رویت کا مفرے ، جس سے رضا بین العاقدین اور مؤکدہ و جائی ہے ، پہلے جی بیضر نیس ، فہذا اس متم کا معالمہ عدم
اہما و معاور میان اور دوری کے باوجود مقدمتر و م اور تعالی مباح کے درجہ جس ہوگا ، کیونکہ لوگوں کے ماجین معاملات جی اساس سے
اہما و مکان اور دوری کے باوجود مقدمتر و م اور تعالی مباح کے درجہ جس ہوگا ، کیونکہ لوگوں کے ماجین معاملات جی اساس سے
کے درضا مندی ہو جائم ، نمین اور دھوکہ اور مال افتر کو باطل سے کھانا نہ پایا جائے ، موجود ہ ذیا نے کے د جانا ہے اور مطالبات
اور لوگوں کی خرور تو ان و مسلمتوں اور ان کے معتبر عرف و عادت و غیرہ کا تقاضا کی ہے کہ جواز کا تھم ہو ، کیونکہ بیم محملے میں
عادات واعمان کی رعایت کی جاتی ہے ، انجو ع ش آیا ہے کہ عرف کی طرف رجوع واجب ہے ، اور جے لوگ بیج جمعے ہیں
عادات واعمان کی رعایت کی جاتی ہے ، انجوع عیں آیا ہے کہ عرف کی طرف رجوع واجب ہے ، اور جے لوگ بیج جمعے ہیں
عادات واعمان کی رعایت کی جاتی ہے ، انجوع عیں آیا ہے کہ عرف کی طرف رجوع واجب ہے ، اور جے لوگ بیج جمعے ہیں
عادات واعمان کی رعایت کی جاتی ہے ، انجوع کی تھی ہوگی (۳۳) ۔۔

# راست ويديوكانفرنس كذريع عقديج كيجلس ادراس بس خيار كامعالمه:

ال سے قبل آ داز ادر شکل نقل کرنے دالے نون اور انٹرنید کے بارے میں جو بچھ مجلس عقد اور اس میں خیار کے سلسلہ میں کہا گیا ہے دی یہاں کہا جائے گا، یہاں اس دہرانے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ جدید آ انات اتصال ایک بی جیسا کام انجام دیتے ہیں اور داست آ داز وغیر وکونٹل کرنے میں ایک جیسے ہیں۔

ريكار وشده ويله يوكانفرن كوزر بيد عقد في وشرا وكاتكم:

دیکارڈشدہ ویڈیوکانفرنس بیل آواز وشکل راست طریقہ پر تقل جی بوتی ، بلکہ ایجاب کرنے والے کی رائے اور پر بیکش ریکارڈ بھوتی ہے، اور فریق بالی کواس کی رائے جائے کے لئے دی جاتی ہے، الگ جگہوں کے علاوہ اس بی زبانی اختیان کے لئے تری جاتی ہے، الگ جگہوں کے علاوہ اس بی زبانی اختیان کے بیک تری پایا جاتا ہے، جی بیا جاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ عائین کے دوج تری بار خاصر کی درمیان ساتھ بی اس میں رکا بیت اور مشاہرہ کا عفر بھی ہے، اس لئے ان علاء کی رائے زیادہ رائے اور وقوی ہے جو عائین کے درمیان ساتھ بی اس میں رکا بی سے درمیان قرار دیتے ہیں، اس طرح ویڈیو کی بیا کو تو اور میں اور میں ہوئے ہوئے ہی سے کہ کو تا رکھ بال وی رائے کے در بیر مقد کو مہاح قرار دیتے ہیں، اس طرح ویڈیو کی بیان کا باحث برائے کے موجودہ مواملاتی طریقہ سے معاملہ کرنا زیادہ اطمینان کا باحث برائے کے موجودہ مواملاتی طریقہ سے معاملہ کرنا زیادہ اطمینان کا باحث برائے کے موجودہ مواملاتی طریقہ سے معاملہ کرنا زیادہ اطمینان کا باحث برائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

# مجلس عقد ، اتحاد بكس ادر اختلاف مجلس:

امل یہ ہے کہ عقد حاضرین کے جج ہوادر الفاظ کے ذریعہ ہو، خائین کے چے نہ ہو،اشار واور تحریر کے ذریعہ نہ ہو۔ حاضرین کے درمیان تعاقد کی صورت بس مجلس عقد تمن عناصر ہے بنتی ہے:

ا-مكان ٢٠-ونت، ٣- عالدين كاجهار والعراف كي حالت.

مجلی عقد زمانا و مکانا اور حالاً متصل ایجاب و تبول کی تفکیل کرتی ہے ، مطلب یہ کرایک بی جگرایک و دت جی اور عاقد ین کی باہمی مقد زمانا و مکانا کا عضر نیس ہوتا ، اور عاقد ین کی باہمی رفیت سے ایجاب و تبول ہوتا ہے ، جن جی اعراض یا فصل نیس ہوتا ہے ۔ تاہم بھی مکان کا عضر نیس ہوتا ، اور یہ اس و قتد کی اجازت و یہ جی بی ، جبکہ بجلی متحد ہو ، اتحاد بجلی کا در میان ہو ، بعض علا و اس و ققد کی اجازت و یہ جبکہ بجلی متحد ہو ، اتحاد بال کی محت کی شرط ہے ، اس بنیا و پر فقیا و کہتے معقد ہونے اور اس کی محت کی شرط ہے ، اس بنیا و پر فقیا و کہتے ہو جاتا ہے :

### ا-عاقدين كي موجود كي بين بحلس عقد كااتحاد:

اس كامطلب يدب كدا يجاب وقبول ايك بى جكدا يك وتت عن موراس عن احراض اورفعل شهور

## ۲- عاقدين كي غيرموجود كي من مجلس عقد كااتحاد:

اس كا مطلب يه ب كدا يجاب وقبول مجلس عقد يس موء اوراس صورت يس مجلس عقد اس مخف ع قبول كرف ك

مجلس ہوگی جے پیغام بھیجا کیا ہے یا نظ بھیجا کیا ہے، اوراس میں عقدے فیر متعلق کام کے ذریعے تھوڑی کی فعل ورست ہے، جیسا کہ حلاب ماکل نے ذکر کیا ہے (۳۲) مثانعیہ بیشر طالگاتے ہیں کہ ایجاب و تبول کے نظ سکوت کے ذریعے فعل لمبانہ جو، جا ہے بھول کر ہو یا انجانے ہی معتد قول کے مطابق ،ان کا کہنا ہے کہ جو گفتگو عقد کے تقاضوں مصلحتوں اور مستخبات میں سے نہ ہودہ تھوڑی بھی ہوگی تو فقصال دو ہوگی (۴۵)۔

ا یجاب سے قبول کے متصل ہونے میں مینی اتحاد کہل میں بھی کا محتر ہوگی ،لہذا جب ایجاب کا طب کو موصول ہوتھ سے مجا جائے گا کہ ایجاب کا طب کو موصول ہوتھ سے مجا جائے گا کہ ایجاب کرنے والا خود آیا اور اس نے ایجاب کیا ، اور جب کبل برخواست ہوجائے یا فریق ٹائی کی طرف سے ایک کوئی بات یائی جائے جومرف میں آبولیت سے اعراض بھی جائے توعقد منعقد ند ہوگا (۲۲)۔

#### قبول من راخي يافوريت كامسكه:

كياا يجاب وتول كردميان فعل اتحاد بجلس بن قل مانا جائه كاينبى؟ جمهور فقها و كيت بي كرفوريت تبول كى مرفوريت تبول ك مرفونيس به اليجاب وتبول بن فاصلام من بهوكا، اس لئ كد تبول من المحال من الإيجاب صبح ما داما فى مرف واليول عن الإيجاب صبح ما داما فى المعجلس "(2).

#### مجلس مقد كااختلاف (۴۸):

اختلاف مجلس کا مطلب ہے اتحاد مجلس کا نہ ہونا ، یعنی ای مجلس مقد ہی ایجاب و قبول کا ساتھ ساتھ نہ ہونا ، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کدان ہی اتحاد واقعال کی شرط نہیں ہوتی ، ان ہی سے مجود رج ذیل ہیں:

ا - مقدومیت (جومابعد موت ما لک بناتا ہے) ، ومیت کوموس کی وفات کے بعد تول کیا جاتا ہے۔

۳- مقدد کالت: اس می دیل کے لئے جنس مقد کے طاوہ می قبول کرتا جائز ہے، اور موکل اے باطل یعی کرسکتا ہے، کیونک وہ مقد فیر لازم ہے۔

#### حواثم :

١- و يحين الاترنية ، النبكة الدولية للمعلومات : تسين قاروق السيورس ٨٠، الاترنية وآفاق أبست العلى العربي: منيو الريوي من ٢٠ ، الوساكل

```
إهير وستجدات الكواوجية عالى الشربال وي ٢٥٠٥ ما ٢٠٠٠
```

٢- و يحين: الانترنيت ومقاصد الشريد وأصولها في اعدية: أو دالدين الأما أقاد كريس ١٠-

٣- المائز نيت روة المقافة والعلم: أدر شفى سلمان الدركز في وسه ١٥٠٠ الانترنية في خدمة الإسلام: مهدالهم حن الهدى وساله الانترنية وسيلة واسفوب للتعلم المنتوح والل جمرة الدوارة من أحد: أود ناوى كمال الإنزوس ١٩٠١٨ الوسائل العليمية وستجدات تكونوجيا التعليم : ورجال المؤرون ١١٠٠٨ الوسائل العليمية وستجدات تكونوجيا التعليم : ورجال المؤرون ١١٠٠٨ والدرال العليمية وستجدات تكونوجيا التعليم : ورجال المؤرون ١١٠٠٨ والدرال العليمية وستجدات تكونوجيا التعليم : ورجال

٣- اعزنيد كذر برداست كنتوكا طريقه وم عندالك دوم وفيروعى مناعب الدقري كاليقات كابالهى جالما كاكل كاسروف طريقة كذريد موتاب.

۵- المهومالكبي • ۱۰۹٫۳۰ ـ

٧- البداريم فخ القدرة ١٥٠٠.

٤- مافية الدموتي وبهامث الشرع الكيرللدروم سهر ١٣ ـ

٨- مالاية الدموني ١٣ م ، يجوتمرف يح ماتهر

- ا مُحَالِد المحالي ( مِن ) مِن المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

١٠- كلد عون التامية: عروه ١٠ من ١٢ مر ٨٨ مروال الوثق إلكية : وميدال المعل ادم ١٠٠

١١- التوثيل إلكية ..... : ورعبوالله المعل ١١١١٧ اوداس ك بعد كم المات.

١١- الشرع الكبيرومانية الدموق سمرا.

۱۲- المزمورالقبير • جر١١٥\_

۱۳۸ - كشاف القاع ۱۳۸ ۱۳۸

10- ويحت : فيدار في علا الاسلال بدو ١٥٠ مهر٢ ، بدائع العما كع ١ م ١٩٩٠ -

١١- في القدر ٥ را ٨ ايراس كراد كم فات ، جائح اسما ك ٥ ر٨ ١١ ، كثاف القام مر٨١١ -

ا- الملحم العبي: ما في الفوزان ارعااوراس كي بعد كم فات.

١٨- موابب الجليل للحطاب مهرا ٢٥ المقار الم أخذ ابهب الاربو ١٤٥ مار ١٤٥ ـ

۱۹- بدخند اور حاف کا فرمب بر مثافید نے خیار تیول کے لئے فوریت کی شرط لکا کی بر مالکیہ نے تھوڑی تا خبر کی اجازت دی ہے جوام اش کی دلیل نہ ہورد کھنے: ''فرانقدر ۵ ر ۷۵ د ۱۵ د ۱۸ د کو ع ۹ ر ۱۵ د الزوق سر ۱۵ د ۱۵ د ۱۵ د

- ٢- ماشيان عابدين ١٦ ٥١٢ اوراس كے بعد كم تحات.

٢١- و يَحِيدُ الوَيْلَ إِلَاكِهِ فَالله المالى وَعَيْمًا عَالَمَا مِهَا الْمُعَلَى ١٢٣٨٠.

٢٠- إدكام العالمات المالية: على التعيف ار ١٤٩ بحوال مرجع ما إلى-

٣٠- الجوع و ١٩٠ مني ألحاج للخليب الشرين ١٧ ٥٠٠

۲۴- المنتي ۱۳۸۳ م

- ٢٥ مَم التعاقد مبرأجيزة الانسال الحديثة في الشريعة الاسلامية: درميد الرزاق أبيتي من ١٨ -

۲۱- برفيمايقرس ۲۰۰۲،۲۵۰

۲۰- اللائل أمذاجب الادبر ۲۲ م ۱۵۵۰ ۲۸- المودوانگيره ۱۳ ۱۳۳۰ -JUBy -19

٠٠- كراتفاذ مرايع الاتعال الديدارية المعادس كراه يكاف

اب مواہبِگھاب ہم19 م۔

-KAIKKAR & -PT

٣٠- كشاف التاريانيوني ١٠٥٠

٣٣٠- ماشياين عابدين حراماه بمائح العناقع مبر ١٣٠٠

-16A-164/AC pt 1-10

٣٦- الانعاف لفردادي ١٠٠٨.

ے - انجو چھر ۸ کا دھنیے بھال بیٹر وائٹل کے کوادا بجاب کرنے والے کی طرف سے پیٹام صاور ہوئے کی مجل جم کی حاضر ہول ان کے تواہیک

يكانى بي كيلس أول عن وودون كوا الكاب كم معمول كوش الدواس كواه عن معاشياتن عابدين سر ١١٠ ١١ وبدائع المسائع سر ٠٣٠٠ -

۲۸ - ماشرای مابدین جر ۱۵ اوراس کے بعد کے مفات بھڑ کے اللہ الاسان، چھ جاس معدماوی، بر وال ان کر 10 مام۔

\_ アヘアとばしば ー・1

٠٠- كلولوجيا أمعلومات: (اكرمبدالرزاق بريس جعدر ٢٥ مه، كوال الوثيق بالكلية : (اكرمبدالله المفعل ١٣٤٦-

ام - الجور وللووك الرسيوا ...

وجر المني ورجهم.

٣٧٠ - الجوعهو ١١٠٠ ويزد كحية المنى موا١٥ و١١٥.

مام- موابب الجليل مهرام ور

٥١٥- منن أكراج ار٥-١١، ورمالية اللي ل ار ١٥٠.

٢٧- المرسودة النتب وسهر ٢١٨ وال على قراب الربير كالتعاديكا حوالد إكياب.

ع- كثاف القاع به ١٣٨٨ ١٣٠٠

٢٨- الورد المتي ومراه النزع المالك كانسل.

# جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ مقود

مواه تا خالدسیف انشدومانی ( المعبد العالی الاسال می «حیورآ باد)

شرایت عی انسان کوجن افکام کا مکلف کیا گیا ہے، وہ دو طرح کے ہیں: عبادات اور عادات، عبادات وہ انت دو اور عادات و افعال مراد ہیں جو براوراست بندہ اور خدا کے فتا کو ظاہر کرتے ہیں، جیے نماز، روزہ، نج ، ذکاۃ بقر بانی وغیرہ، اور عادات وہ افعال ہیں جوایک انسان کا دومر سے انسان کے ساتھ کیار دیہ ہونا چاہیے؟ خواہ ملک کے ایک شہری کا دومر سے شہری کے ساتھ، یافرد کا حکومت یا حکومت کا فرد کے ساتھ، اس کو داختی کرتے ہوں، عبادات کی بنیاد نصوص پر ہے اور اس کی کیفیت شاری کی ہدایت ورہنمائی کے بغیر نیس جانی جائی، چنا نچہ ادکام سے متعلق نصوص کا مناسب حصر میں صدیف میں ملا ہے اور احادیث ہدایت ورہنمائی کے بغیر نیس جانی محمولات می سے متعلق ہے، اس لئے عبادت کے باب میں اپنی طرف سے کی اور اضاف کی مخوائش نیس بلکہ ایسا کر تا بعرت ہے، اور امل این احکام میں ظر وممانعت ہے، جب بحک کہ باحث و جواز پر کوئی دلیل فرائم شہرہ جائے ، معاملات کی بنیا دمصار کی ہے، جو بات معاملہ کرنے والوں کے مفاوش ہواور جن امور سے کی مصلحت کی بحیل سرق ہووہ جائز ہے، مواسات کی بنیا دمصار کی ہے، جو بات معاملہ کرنے والوں کے مفاوش ہواور جن امور سے کی مصلحت کی بحیل این میں جوائے ، معاملات کی بنیا دسے۔

معالمات میں پھوامول وقود شریعت نے متعین کردیے ہیں، ان کے دائرہ می رہے ہوئے جو طریقت کار بھی افتیار کیا جا ہے درست ہے، اس سلسلہ میں بنیادی طور پر چند ہاتوں ہے منع کیا گیا ہے، رہا، تمار، الی چیز کی فرید وفت جو شریعت کی نظر میں مال اور قافی قیمت نیں ہے، عقد میں کمی بھی پہلو ہے دھوکہ اور معالمہ کی اسک صور تی جو اپنے ابہام داجمال کی دجہ ہے آئندہ فریقین کے درمیان زائ کا باعث بن کتی ہیں، اور بنیادی طور پر ایک بات کو ضرور کی قرار دیا گیا ہے اور وہ ہے طرفین کی طرف سے رضامندی کا اظہار، چنا نچ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ولا قاکلوا امو الکھ بینکھ بالباطل اور وہ ہے طرفین کی طرف سے رضامندی کا اظہار، چنا نچ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ولا قاکلوا امو الکھ بینکھ بالباطل اور ان تکون تجار ق عن تر اض منکھ" (۱)۔

" ترائنی" قلب کالعل ہے اور ایک انسان دومرے انسان کے بارے بھی اس بات سے واقف نیس ہوسکا کراس محالمہ بھی ہیں: الفاظ سے رضا مندی کا اظہار ہو یا ممل محالمہ بھی ہیں: الفاظ سے رضا مندی کا اظہار ہو یا ممل سے مثاری نے اظہار ترائنی کے لئے کوئی خاص کیفیت یا طریقہ متعین نیس کیا ہے، فتہا ہے فتو دومعا لمات کی ایمیت کے اختہار سے کیفیت مقرد کی ہے، نگاح کا معالمہ جو تکہ معمت انسانی سے متعلق ہے اور اس پہلو ہے اس کی خاص ایمیت ہے، اس اختہار سے کیفیت مقرد کی ہے، نگاح کا معالمہ جو تکہ معمت انسانی سے اصطلاح میں" ایجاب وقیول" کہا جاتا ہے، اور مالی افتاظ وکلمات سے رضا مندی کا اظہار ضرور کی ہے، جے اصطلاح میں" ایجاب وقیول" کہا جاتا ہے، اور مالی معالمات میں کی اور مناسب دمعروف عمل کے ذریعہ بھی رضا مندی کا اظہار کیا جاسکتا ہے، بی وجہ ہے کہ اکثر فقہا ہے نزد یک معمولی اشیا ہی خرید وفرو وحت" قعاطی" کے ذریعہ بی نزد یک جرطرح کی اشیاء کی خرید وفرو دحت اور بعض فقہاء کے نزد یک معمولی اشیاء کی خرید وفرو وحت" تعاطیٰ "کے ذریعہ بی

پھرالفاظ وکلمات کے ذریعہ دخیا مندی کے اظہار کی دوصور تھی ہوسکتی ہیں: ایک تول کے ذریعہ، اور بھی طریقہ اکثر معاملات ہی مروج ہے، دوسر نے گریر دکتا بت کے ذریعہ، تول کے ذریعہ معاملات کو ملے کرنا تو خودرسول اللہ علی ہے بھی ٹابت ہے ادر ہیشہ سے اس کا توارث وتعالی رہاہے، تحریر دکتاب کے ذریعہ مقد کا ثبوت بھی صدیث بھی موجود ہے۔

اورسب ساہم ہات ہے کہ بعض اقوام کورکوت اسلام دینے کے لئے آپ اللے نے کرو کتابت ای کا طریقہ افتحار فر بایا ہے اور فلا ہرے کہ بی کی طرف سے فریعت کروا اللہ بیکی اور تبلیغ رسالت سے بڑھ کراہم اور کیا اسم ہوسکا ہے، جب اس کے لئے تحریری ذریعہ کو اختیار کرنا کا فی ہو و در سے امود عمل ہدیوں کرکا فی نہ ہوگا؟ ، کتابت و تحریراور " تام" کی جب اس کے لئے تحریری ذریعہ کو اختیار کرنا کا فی ہو و در سے امود عمل ہدیوں کرکا فی نہ ہوگا؟ ، کتابت و تحریراور " تام" کی کوئی خاص ویت شریعت کی طرف سے متعین نیمی ، اسلام دنیا عمل جس وقت آیا ہی وقت نکڑی کا قام اور بر بوں ، جملوں اور پھروں کا " معنی" ایک اور کیا تم نے ترق کر کے کہیوٹری صورت اختیار کی ہے ، اور ستعقبل عمل نہ جانے اور کیا کیا صور تھی صفر ہستی پر جلو و فر ما ہوں ، صد بول پہلے ترسیل وا بلاغ کا ذریع مرف انسانی فرستادہ تھا اور اب انٹرنید کی صورت عمل ایک ایسا فرستادہ تھا اور اب انٹرنید کی صورت عمل ایک ایسا فرستادہ انسان کے قابو عمل ہے جو کوئی علی مشرق سے مغرب عک ہمارا پیغام پہنچا سکتا ہے۔

يى ماملىيىكد:

(۱) فریدوفروفت معاملات وعادات کے بیل سے ہے، جس مین اصل اباحت وجواز اور معنمت کی رعایت ہے، جب تک کوئی بات شریعت کے خلاف ندہو۔

(۲) عبادات می مقصد اور طریقتهٔ کاردونول شارع کی طرف سے متعین ہوتا ہے جس میں کسی کی اور اضاف کی محتائش نیس ہوتا ہے جس میں مقاصد متعین ہیں ،طریقه کار متعین نہیں۔

(٣) معاملات يمى بنيادى ابميت " ترامنى طرفين" كى ب جس كا المبارز بان سے بھى بوسك ب بھم سے بھى اور سمى اور مناسب دمروج تعل سے بھى۔

### مجلس كى تعريف اورجلس كا تحادوا خلاف سے مراد:

" جلول" کے منی بیٹے کے ہیں، " مجلس" ای سے اسم عرف ہے جس کے منی بیٹے کی جگہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹے کے وقت کے بیت وشنید اور تباولہ خیال کی بیٹھک ہوا کرتی ہے، اس بیٹے کے وقت کے بین معاملہ کے وجود میں لانے کے لئے تباولہ خیال کی صورت کوفقہا ،" مجلس" ہے تبییر کرنے گے بیٹو د کے علاوہ عباوات میں بھی بعض مسائل مجدود میں لانے کے لئے تباولہ خیال کی صورت کوفقہا ،" مجلس جو تکہ ایک معروف وہرون افغ ہے، اس لئے میں بھی بعض مسائل مجدود ما وقت وغیرہ کے احکام" مجلس" ہے متعلق ہیں بجلس جو تکہ ایک معروف وہرون افغ ہے، اس لئے مام اور پر فقہاہ کے بہال اس کی تعریف میں بیٹی بموجودہ دور کے الی علم نے مجلس کی اصطلاحی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، عالم المعرف کی کوشش کی ہے، عالم المعرف کی ایک میں بات کے فاضل مرتبین نے کی ہے:

"مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع" (r) (مجلس الجيع هو الاجتماع كـ كـ كـ شعقد يو).

ڈاکٹر وہرزشلی قرائے ہیں: "مجلس العقد هو المحال التي بكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد وبعبارة أخوى اتحاد الكلام في موضوع التعاقد" (٣) (مجلس عقد قريقين كي وو حالت بجس عي و و التعاقد وبعبارة أخوى اتحاد الكلام في موضوع التعاقد" (٣) (مجلس عقد قريقين كي وو حالت بجس عي و معاملات كے سلمد عي شخول ہوتے ہيں، ورسر الفاظ عن معاملات كر موضوع پر انتخاو عي اتحاد الله عقد و الله كام متعاقدان ويبدا من وقت صدور الإيجاب ويبقى كيا ہے: "مجلس العقد هو المكان الذي يو جد فيه المتعاقدان ويبدا من وقت صدور الإيجاب ويبقى عادام المتعاقدان منصر فين إلى التعاقد ولم يبدأ إعراض من أي منهما" (٣) (مجلس عقد وه مجس عي مادام المتعاقدان منصر فين إلى التعاقد ولم يبدأ إعراض من أي منهما" (٣) (مجلس عقد وه مجس عي قريقين على باتے ہيں اور بيا يجاب كے صادر ہوئے ہے شروع ہوتی ہاور اس وقت تك باتی ہيں اور ال على جب تك قريقين معالمات عي منهم ہوتا ہے)۔

ان تجیرات می گرانی کے ساتھ غور کیا جائے توسنہوری نے مجل کی تعریف میں مکان کی قید کو لموظ رکھا ہے ، مجلتہ اللہ حکام میں اجتماع عاقدین " کو مجلس کا معداق قرار دیا گیا ہے ، لیکن یہ دضاحت نہیں کی گئی کدا یک عی مکان میں اجتماع

عاقدین خردری ہے یا اختلاف مکان کے باوجود میں اجھ کی کاتھی ہوسکتا ہے؟ بھین عالب گمان بی ہے کہ ان معزات کے نزدیک می اجھ کی کاتھی ہوسکتا ہے؟ بھین عالب گمان بی ہے کہ ان معزات کے نزدیک می اجھ کی اجھ کی اسلام مکان ' بی مراوہ وگا، کیونکہ اس زمانہ می اتحاد مکان کے بغیراجھ م کاشائد تھور بھی نیں تھا، واکٹر زمیلی کی تعریف میں منافل ہوں ، کویا" اتحاد مکان ' کانام کل نہیں بلکے جلس سے مرادم تعدی بابت اتحاد کلام ہے۔

يتعريف دياده قرين قياس معلوم مولى ب، كوك.

(الف) كتاب دسنت على مجتل عقود كے لئے مكان كايك بونے كي شرط فدكوريس\_

(ب) مقد می بنیادی ایمیت فریقین کی جانب سے رضامتدی کی ہادر بیر اس فی فی نفسہ مجلس کے متحدہ اونے سے متعلق دیں۔

رج ) نقباء کے یہاں ایک جزئیات کمتی ہیں جن میں ایک کوندا ختا ف مکان کے باوجود ایجاب و تبول کو درست انام کیا ہے۔

ال می شبخیل کرنقها وحقد مین کے بہال کبل کی حقیقت میں اتحاد مکان کا تصور پایاجا تا ہے، لیکن بیاس لئے کے کہاں کا حکمت میں اسلا کے اس میں مثافیة ایک می وقت میں ایجاب وقبول کی اس کے سواکوئی اور صورت ممکن نیمی ،اس لئے بیتجبیر دکایت واقعہ کے درجی ہے۔

#### مجلس كال ختلاف واتحاد:

ا یہاب و تبول کے ایک ہی جس می کھل ہونے کی شرف کا اصل متصد عاقدین کے کام می اتصال وار بہلا ہے اصل و ارتباط میں اتصال ہوں ہے اس ان ایر بہا ہے اس ان اور بہلا ہوں ہے اس ان اور بہلا ہوں ہے اس ان ایر بہا ہے اس ان ان اس میں ترین اور تک ہے اس لئے نقبا ای رائے ہے کہ جب بحک و دسر نے ان کی طرف ہے کوئی ایسا ان اس اور نہ ہو جو اس کے اعراض کو بنا تا ہواں و تت بحل آبول کو ایجاب ہے تصل اور مربوط سجا ہائے گا ، کو یا بی تول مکما ایر ہم بوتا ہے اور سمی اس طرح کر ایک ان کی طرف ہے ایجاب ہے مصل ہے اور سمی اس طرح کر ایک ان کی اس مرح کر ان کا اظہار کمی تو جو کر کی تا ہواں کے جو دو مرافر ہی ہو جائے: "حتی لو او جب ایجاب کے بعد دو مرافر ہی جس مصنول تھا ، اس کو چھوڑ کر کی اور قتل میں مشنول ہو جائے: "حتی لو او جب انتخاب ان المعجلس ان المعرب ان المعجلس ان المعجلس ان المعجلس ان المعرب ان المع

کیونکہ اگر دوسر نے فریق کی طرف ہے" اعراض" کے باد جودا بجاب باتی رہتا اور دوسر مے فریق کے لئے تیول کی مخطک فتح منجائش فتم نہ ہوتی تواس سے بڑی دشوار کی ہیدا ہو جاتی اور فریق اول کومرمہ تک فریق ٹانی کے دوسیکا انتظار کرنا پڑتا ، اور جب تک و مراحة اٹکار نہ کردیتا و کمیں اور معالمہ ملے میں کریا تا۔

ہیں مجلس کے اتحادے مراد قبول کا ایجاب سے مربوط ہونا ادراختلاف سے مراد قبول کا ایجاب سے مربوط ند ہونا ہے، ادراس ارتباط کے لئے دوبا تمی ضروری ہیں: اول سے کہ ایجاب وقبول کا زمانہ ایک ہو، دومرے ایجاب کے بعد دومرے نریق کی طرف سے کوئی ایک بات صادر نہ ہو جواس کے گریز کو بتاتی ہو، چنانچے نقباء نے اتحاد مجلس کے لئے '' ایجاب وقبول کے ارتباط' کو ضروری قرار ویا ہے، اوراس ارتباط کے لئے اتحاد ذمان کوشرط معرایا ہے۔

رواکاری ہے:

"لو اختلف المجلس لم ينعقد فلو أوجب أحدهما فقام الآخو أو اشتغل بعمل آخو بطل الإيجاب الأن شوط الارتباط هو اتحاد الزمان" (١) (الرجلس تنقف بوجائة وتق منعقد فيه وكل بوكل الإيجاب الأن شوط الارتباط هو اتحاد الزمان" (١) (الرجلس تنقف بوجائة وتق منعقد فيه وكل بوكل الأن شرط في المراء مرا كمر المراء وكل المراء كام من مشغول بوكل الوالياب باطل بوجائك الرباط كا الرباط

این جیم کے یہاں مراحت جی لئی ہے کا تھادیاں سے مرادا یہاب دیول کی جس کا اتحاد ہے ، ندک متعاقدین کی مجلس کا اتحاد دیا نچر فرماتے ہیں: "اتحاد المجلس إذا کان العاقلان حاصرین: وهو أن یکون الإیجاب والقبول فی مجلس واحد بان یتحد مجلس الإیجاب والقبول لا مجلس المتعاقدین، لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا لاطرافه تیسیوا علی العاقلین" (ے)(اتحاد الله الله وقت ہوگا جب فریقین موجود ہوں اوراس کی صورت ہے کہ ایجاب دیول ایک می مجلس عمر ہوں ہایں فورک ایجاب دیول کی جس میں مورک ایجاب دیول کی جس میں مورک الله کی شرط اتحاد الربائل کی صورت ہے کہ ایجاب دیول ایک می مجلس عمر ہوں ہایں فورک دیجاب دیول کی جس میں مورک کے ایجاب دیول ایک می مجلس عمر ہوں ہایں فورک دیجاب دیول کی جس میں مورک کے ایجاب دیول کی میں مورک کی میرک کی ایک کی مورک کے ایکا میں میں میں مورک کی ایکا کی میرک کی مورک کی مورک کی میرک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی میرک کی مورک کی معاملات کی مورک کی

المن تجیم نے توریبات مقد بالرساندادر مقد بالکتاب و فیره کے ہیں مقرمی کمی ہوگی الیکن انٹرنیٹ و فیره کے مسلامی محلی ہی ہوگی الیکن انٹرنیٹ و فیره کے مسلامی محلی ہم اس امول سے استفاده کر سکتے ہیں کہ متعاقد مین کی مجلس کا متحد ہونا ضرور کی تیں ، ایجاب و قبول میں انتحاد مرور کی ہوئی جزئیات کو جمع کیا جائے تو متعد مواقع پر نیز محاملات کے انعقاد کی کیفیت کے سلملہ میں فقیا ہ کی ذکر کی ہوئی جزئیات کو جمع کیا جائے تو متعد مواقع پر اختراف مکان کے باوجود ایجاب و تبول میں ذماند کی وجہ سے ایجاب و قبول کو ایک ہی مجلس مانا کمیا ہے۔

اختراف مکان کے باوجود ایجاب و تبول میں ذماند کی وحد سے ایجاب و قبول کو ایک ہی مجلس میں اور کا فاعلی کی استور اور کا فاعلی میں اور کی انتحاد المجلس ما افرا قبایعا و هما بعشیان او بسیر ان لو کا فاعلی

دابة واحدة فأجاب على فور كلامه متصلا جاز، ولمي البعلاصة عن النوازل: إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز، ولا شك أنهما إذا كانا يمشيان مشيئاً مثلا لايقع الإيجاب إلا في مكان آخو بلا شبهة " (٨) (اتحار كبل بن كي شرط ردوم مكرم فرعب جب فريقين پيل جل رب بول يا وه دونول ايك بن سواري ربلا شبهة " و ١٥) (اتحار كبل بن كي شرط ردوم مكرم فرا ايك بن سواري رب اورفلام مي نوازل كوالد يه بكرا محل مهل دب بول تواكراس كلام كورالد يه بكرا كرا و ودنول مثل كورالد به بالاشبه الكرد م يا دوقدم چلت كر بعد ايجاب كر و توالا بها من كول شكري كراكروه دونول مثل كر باشه بالاثر بالشهد ايجاب دورى بول تق بوكا ) -

(ب)"رجل في البيت فقال للذي في السطح بعنه منك بكذا فقال: اشتوبت، صع إذا كان كل منهما يوى صاحبه و لا بلتبس الكلام للبعد" (٥) (ايك فن جوكر من بوجهت پرموجود فن سے كه كرش كل منهما يوى صاحبه و لا بلتبس الكلام للبعد" (٥) (ايك فن جوكر من بوجهت پرموجود فن سے برايك اپنام كى كو شائت تهاد سے ترايك اپنام كى كو كا منهم التهاى د كيد بابود ابود درى كى د جد كام من التهاى شهيدا بود بابو)۔

(ج) "ولو تعاقد البيع وبينهما النهر المزدحصائي يصع البيع" (١٠) (اگر وه وولول كاع كا معالمه كري اوران دولول كرون المرودمالي بولوكا كا معالمه كري اوران دولول كردم إن نهر و دمالي بولوكا كري اوران دولول كردم إن نهر و دمالي بولوكا كري اوران دولول كردم إن نهر و دمالي بولوكا كري اوران دولول كردم إن نهر و دمالي بولوكا كري اوران دولول كري المراز درم المراز در

ال طرح كاستعدد يزيات فقل كرف ك بعد علامه بن بجيم رقمطرازين:

"وقد تقور رأ لي في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصحابه يمنع وإلا فلا" (١١) (المرح كا شالول ش يرى رائد غير للي بكراكر دورى الكل واحد منهما لصحابه يمنع وإلا فلا" (١١) (المرح كا موجب بولائح ممنوع بوكري دورد درست بوكر).

غرض کدا تجادمجلس کے لئے ضروری ہے کدا بجاب وقبول کا زباندایک ہو،خواواس طرح کد عاقدین ایک ہی مگد ہوں یاوہ الگ الگ مقابات پر ہوں لیکن کوئی اور ذریعیان کے ایجاب وقبول کومر پوط کردے۔

#### انٹرنیٹ کے ذراید خرید وفروخت:

الزنيك كذر يدخر يدوفرونت كى دومورتس بوكن إن:

اول: یک ما تدین به یک و تت انٹرنید پرموجود ہوں اور ایک فریق دومرے فریق کو کا طب کرے کے کہ یم نے قال ان تہارے ا قلال فی تمہارے ہاتھ فروفت کی اور دومرا فریق کے کہ یم نے تبول کیا ،اس صورت میں بچے منعقد ہو جائے گی اور سجما جائے گا کہا پچاب و تبول ایک بی مجلس میں ہوا ہے ، کے تک ذیا ندا یک ہے اور ایجاب و تبول کا میز کمل ہے۔ دومری صورت: یہ ہے کہ ایک شخص نے انٹرنیٹ پرکی شخص کو خطاب کرتے ہوئے ایجاب کیا، لیکن کا طب اس وقت انٹرنیٹ پرموجودیش تھا، بعد میں جب اس نے انٹرنیٹ کھوالا قاسے یہ پیغام دستیاب ہواتو یہ صورت مقد ہا لکا ہدگ ہ، اگر یہ ترح پر پڑھنے کے بعد دمرافریق ای وقت تول کر لے تو بھے منعقد ہوجائے گی، فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں چونکہ ایجاب سے مصل تول پایا گیا ہے، اس لئے ایجاب کرنے والے کے لئے اپنا ایجاب سے دجوع کی گنجائش نیس وق اور دومری صورت میں جب تک دومرافریق انٹرنیٹ آن ندکر سے اور اس پیغام کونہ پڑھے، ایجاب کمل نیس ہوا ہے، اس لئے ورمرافریق انٹرنیٹ آن ندکر سے اور اس پیغام کونہ پڑھے، ایجاب کمل نیس ہوا ہے، اس لئے ورمر سے فریق کی طرف سے تولیت کا پیغام انٹرنیٹ پرآنے تک اے اپنا بجاب سے دجوع کرنے کا فل مامل ہوگا۔

ورمر سے فریق کی طرف سے تولیت کا پیغام انٹرنیٹ پرآنے تک اے اپنا بجاب سے دجوع کرنے کا فل مامل ہوگا۔

ترمر سے فریق کی طرف سے تولیت کا پیغام انٹرنیٹ پرآنے تک اے اپنا بجاب سے دجوع کرنے کا فل مامل ہوگا۔

ترمر سے فریق کی طرف سے تولیت کا پیغام انٹرنیٹ پرآنے تک اے اپنا بجاب سے دجوع کرنے کا فل مامل ہوگا۔

ترمر سے فریق کی طرف سے تولیت کا پیغام انٹرنیٹ پرآنے تک اے اپنا بھران ہیں :

"وأما الكتابة فهي أن يكتب الوجل إلى الوجل أما بعد: فقد بعث عبدي فلاتا منك بكلا فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريت لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخو في المجلس ولو كتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعه لأن الكتاب لا يكون فوق الخطاب ولو خاطب ثم رجع قبل قبول الآخو صح رجوعه فههنا أولى" (١٢) (جال تك تريكاتمات عبد وقال المنظاب ولو خاطب ثم رجع قبل قبول الآخو صح رجوعه فههنا أولى" (١٢) (جال تك تريكاتمات عبد ووايد عبد المنظان على من ابنا فلان على من ابنا فلان على من المنظل المنظام من المنظل المنظل

موجوده دور ك الم جحقق علاه مى ذاكر وبهدنها في غراحة ثلى فون إلى كم الك ذريد مواصلت ب ايجاب كومعتر اذا ب: "و كذالك المحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخو بطريق التليلون أو بأي طويق مماثل " (٣) (كي تم اس وقت بوگا جب ايجاب ايك فنى كاطرف سي نيليون يا اى جي كى طريق سمادر بوكردومر س تك بيني ).

#### انزنید کے ذریعہ لکاح:

بمقالددرمرے مقودومعالمات ك فكاح كامكدزياده اہم ہے، چانچ عام معالمات عى توامل اباحت ہے: "الاصل في الابعضاع "الاصل في الابعضاع

اور کورنص فروا صدب، یکن فرکر را شهادت پرفتها و (۱۵) کا ایماع ہے (۱۱) ماس لئے یہ فلا ویونین کا فاکدود تی به اور شاہد کہتے تا ایس اس کو چوکلس نکار عمل فود بحدد و ماضر ہو، عاقد ین کے کلام کوئ مکی ہو، تاکہ بوت ضرورت کو ان دے کا استحاد من العاقدین کلام صاحبه ویسمع المشاهدان کلام مما استخار ما لم یسمع کل و احد من العاقدین کلام صاحبه ویسمع المشاهدان کلامهما معا (۱۷) (اور نکار درست فیل ہوگا جب تک کر فیتین عمل سے برایک ایٹ مقاتل کے کلام کوند سے اور جب کے دونوں کو امان دونوں کے کلام کام کوند سے اور جب کے دونوں کو امان دونوں کے کلام کو ایک ما تھون نیل)۔

 بعنزلة المخطاب من الكاتب فكان سماع قول الرسول وقواء ة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى وإن لم يسمعا كلاما (١٨) (اورا كرمروورت ك إس كوئى قاصد يميع إلى سليل من اس كام كوئى تحريك الكاتب معنى وإن لم يسمعا كلاما ووود كلاما المرسل الإركام وود كالم الموسل و تاصد كلام اورتح يرك بإشخ كومنا بوتو يربك اورده ورت دواي كواول كي وجود كا من اس تول كر اجنبول في قاصد كلام اورتح يرك بإشخ كومنا بوتو يدفك آس لئة درست بوجائ كا كدمعنا التحاديك بالمياء اللي كدقا صد كا كلام يمين وال كا كلام به يوك قاصد يحق ل كومنا والدي عرف من عاد ويربي كلف والدي طرف سه خطاب كود جديم ب قوقا صد ك قول كومنا اورتح يرك برح منامعنا ميمين والدي كالام تحريبي كلف والدي كام كومنا بسال كي درج يمي به قاصد ك قول كومنا اورتح يرك برح منامعنا ميمين والدي كالام كومنا بياك كومنا المورق ويرك برحمام المناه المناه المناه كلام بسين والمناه كالام بسين والمناه كالم مناه المناه كلام بسين والمناه كالم مناه المناه كلام بين منايا) والمناه المناه كلام بين مناه كلام بين منايا) والمناه كلام بين والمناه كلام بين منايا كالمناه كالمناه كلام بين منايا كالمناه كلام بين منايا) والمناه كلام بين مناه كلام بين منايا) والمناه كلام بين مناه كلام بين منايا كلام بين منايا كلام بين منايا) والمناه كلام بين مناه كلام بين منايا) والمناه كلام بين مناه كلام بين منايا كلام بيناه كلام بين منايا كلام بين منايا كلام بين منايا كلام بين منايا كلام بين مناه كلام بين منايا كلام بين منايا كلام بين مناه كلام بين كلام ب

ال طرح نقبا و في جو بات كى بكرا يجاب و بول كاسنا نكاح كورست بوف كے لئے شرط ب "الان مسماع المشطرين شوط صحة النكاح "(١٩) (اس لئے كردولوں اجراء كاسنا نكاح كمي بوف كے لئے شرط ب)وہ مورى بوجاتى ب يقصيل دننيد كے مسلك يرب۔

## تير ي فض كاطرف ي نفيه معلومات كاحمول:

اگرائزنید پرفریداراور یخ والے ایسنظام کاستعال کیا ہے جس ہے کوئی تیمرافض واقف نہ وسکے وال سے خاہر ہے کہ وہ اس معالمہ کی تضیلات کو فی شدہ اور ہرفض کو بیتن ہے کہ وہ اپنے تھی امور ومعالمات کو فیشدہ اور محفوظ در کھے ، اس لئے کی تیمر سے فضی کا اس راز کو چرانا درست نہیں ، رسول اللہ علیجے نے کی کے مریس جما کئے ہے محم فر مایا ہے ، بلکہ یہ می ارشاد فر مایا کہ کی کے محریس جمانکا جائے اور کشری ہمیتے اور اس جما کئے والے کی آگر ہموث جائے و اس پرکوئی تاوان دا جب نہیں ۔

اس کے انٹرنید کے خنیدسٹم سے فریدوفروفت کرداز کو ماصل کرنا جا زنیس اور خیانت کی قبیل سے ہے۔

## وید بیکا نفرنس کے ذرابعہ خرید و فروخت:

جب ائزئيك كى دريد خريد وفروشت كا معالمه مط كيا جاسكا ب ال لئے كداس كى دريد سے ايجاب وقبول
ايك عن وقت عى ممكن ب، تو ويديو كانفرنس كى دريد بدرجداول خريد وفروخت منعقد بوگى، كونكه ائزئيك عى بهرحال
التباس وافتتها و كا امكان ہے، ویدیو كانفرنس عى افتتها و كا بہلونيس یا بہت كم ب بال خود ویدیو كرانی كا سنلكل نظر ہے كرآيا
شرعاً بيصورت كرى كى دائر وعى آتا ہے يائيں؟

#### فون کے ذریعہ خرید و فروخت:

تحریر کے ذریعہ فرید وفروفت کوفقهاء نے درست قرار دیا ہے، علامہ شائ کا بیان ہے:"یکون بالکتابة من البحانیین فإذا کتب اشعریت عبدک فلانا بکانا و کتب إلیه البائع فقد بعث فهلا بیع"(۲۲)۔ لہذافون پریمی فرید وفروفت درست ہوگی۔

### فون پرنکاح:

ناح عی شہادت کے مقاصدود ہیں: ایک شاہرین کا ایجاب وقول کوسٹنا، دوسرے ایجاب اور تبول کرنے والے کا اس کے سامنے ہونا، اس لئے ایجاب وقبول کی سامنے ساتھ ساتھ فقہا ہ نے شاہرین کے مفود کی جی شرط لگائی ہے: "وضوط حصور شاھدین حرین مکلفین سامعین فولھما جمیعا" (۱۳) (دوآ زاد مکلف کو آبول کا موجود رہتا شرط ہے جوایک ساتھ دونوں کے قبل کوئن دے ہوں)۔

دوسر فقها و في مح كواه كى موجودكى كوخرورى قرارد يا ب (٢٠) .

نبدانون کو ما ضرین کے لئے قابل ما عت ہو پھر ہی مرف نون کی آواز کا من لیمان شہادت کی شرط ہوری کرنے کے لئی نیس اس کے لئے تکارتی کا دیکس بنانا ضروری ہوگا ، ویکس بنانے کی ایک صورت ہے کہ لاکالا کی کو دیکس بنانا خروری ہوگا ، ویکس بنانے کہ دواس کا نکار آپ آپ ہے کرد ہے ، تیمری صورت ہے کہ دواس کا نکار آپ آپ ہے کرد ہے ، آگر لاکا اور لاکی شرعا خرد نکار کہ عالمة ین جی سے کوئی تیمر ہے فور نکار کے دواس کا نکار قلال فض ہے کرد ہے ، اگر لاکا اور لاکی شرعا خرد نکار کہ ساتھ کے دواس کا نکار قلال فض ہے کرد ہے ، اگر لاکا اور لاکی شرعا خرد نکار کہ سے کا الل نہ دو آواس کے سامنے کے گا کہ قلال کے سے نکار کرتا ہوں کے سامنے کے گا کہ قلال سے بھے اس بناری کو ایک بنایا ہے ، اس کا میں ہوگا ہے ، اس کا کہ کہ کہ سے اس کا نکار کرتا ہوں اور دو فض این کو اہان کے سامنے کے کہ کہ شردی کے اس نکار کو تھول کیا ، بی شروری کے داستے کے کہ بی سے اس کا نکار کرتا ہوں اور دو فض این کو اہان کے سامنے کے کہ بی ہے اس نکار کو تھول کیا ، بی شروری

ے کہ کوا پان اس فریق سے متعارف ہوں جو مجلس علی موجود نہ ہواور متعارف نہ ہوتو اس کا اور اس کے والد کا نام ذکر کرنا مردر کی ہوگا، فقہا وقے تو دادا کا نام لینے کو مجی ضروری قرار دیا ہے، لیکن بیددراصل اس زبانے کے عرف پر بنی ہے، کیونگ اس زبانے عمل تعارف کے لیے دادا کا نام بھی ذکر کیا جا تا تھا، پرصغیر عمل تعارف کے لئے صرف والد کا نام ذکر کرنا معروف ہے، اس لئے دکیل بنانے والے کا اور اس کے والد کا نام ذکر کردیا جائے تو کائی ہے۔

### فلامة بحث:

ا-(الف) مجلس مرادوہ مالت ہے جس علی عاقدین کی ایکو ملے کرنے جی شخول ہوں۔ (ب) مجلس کے اتحاد سے مراد تبول کا ایجاب سے مربوط و تصل ہونا اور اختلاف سے مراد ایجاب و تبول کے درمیان ارتباط و اتصال کانیس یا یا جاتا ہے۔

۲-اگریک وقت فریقین انٹرنیٹ پرموجود ہوں اورای وقت ایجاب اور دوسری طرف ہے تیول بھی ہوجائے تو تھ منعقد ہوجائے کو تھ منعقد ہوجائے گی ، اوراگر ایجاب کے وقت دوسر افریق انٹرنیٹ پرموجود نہ ہو بعد بھی وہ باکع کے پیغام کو انٹرنیٹ کے ذریعہ پرخصائد معقد ہاکتا کہ کی موگ اور عقد بالکہ تھ کی جو تفصیل نقبا و نے کھی ہاں کے مطابق فریداری طرف ہے تھ کو کھی کرنے کی مخوائش ہوگی۔

۳-انٹرنیٹ پرنگاح کا ایجاب و تبول معتمرتیں ہوگا ،البترانٹرنیٹ کے داسلے دوسرے فریق یا کی تیسرے مخص کودکیل بنا کرعا ئیاندلکاح منعقد ہوسکتا ہے۔

٣- خريد اداور يني واللك المازت كيفرتيس فن كانونيد كان معلومات تك وينها ورست فيل ... ٥- ويديد النام المن المار من المار

## ۲ یتح بر کے ذریعہ بھی فرید وشت درست ہے۔ کے شیلیفون پر نکاح کا ایجاب و تبول درست نہیں، کو کواہان فون کی آواز س سکتے ہوں، البیتہ فون پر نکاح کا وکیل مایا جاسکتا ہےاور د کلیڈ نکاح منعقد ہوسکتا ہے۔

#### **حواشی:**

اسيراناه ١٩ـ

٢- كانتظ مكا مهامه ليداده ١٨٠٠ في ١٨٠٠

٣- الله في كاولو جر٢٠١ - - حما

م-مبادراتن فالدواعوى ١٠١-

۵-پرائح انسیائح مر۲۳س

٢-روافحار ١٩٨٠.

٤-الموافرة الأسمار

٨- فخ القديرة والاجه فيزد يكيف: بدائع العمالي جوه ٢٥ المفاحدة التناوي سيرها ، بندي سير عا ، اليم الرائق ٥ و ٢٠١ ـ

١٠-أيزا.

4-المراثمال 1010ء

١٢-پانچ انستانج ۱۲ سو

19-أيزا\_

الله سنفسب المرابط ماورت البدائد مهم ١٧٤ وكالب الأقارح.

٣- الله الاسال وأولو جرا ١٦.

دا -اس مسئلہ علی اختیا ف مرف ال قدر ب كر جميد كے بيال أو شابرين كا ابياب اليول كونت اونا خرورى بهادر الكيد كے بيال اگر مقد كے وقت

محلبان شامل اوريناه سے بہلے كوادينا لئے جا كي اقري كى كانى ب ( ديكھنے: الشرح المعقيم ١١٥ ٢٥ ١٩٠١ ١٩٠١) \_

١١ سو يكف العد الإساق بوأول ١١ م ١٠٤٠.

عا- كانتي خال ألى إلى البنديد اد ٢٣٠٠.

١٨- بدائع لمستاخ ١١ ١٩ م. نيز د يحي : تا بدفان مير هار د الماري مير ١٠ - ١٠ ين يد ١٩ ١ مدد لي ر ١٩ ٦ -

۱۹ - روانحا د جم ۳۷ میران ۱۲۸۳ ر

۲۰- الله الإسلاكي واوليز ١١/٢م.

٢١-مسلم ٢ ، ٢١٦. إب تحرير التكر في بيت فيرد.

\_F1/4/6/20-FF

٣٠-الدرالخارع دوالمحارجر ٨٤٠

۲۴-د یکھنے: انجوع شرح البذیب کار۳۹ دالمنی کار۳۴۔

۲۵ سفلامیة النتادی ۱۵/۱۸



## عقو دومعاملات اورينئے وسائل ارتباط

مولا ناختی احربستوی دار الطوم عروة العلما لیکھنؤ

انٹرنیٹ اور دیگر جدید ذرائع مواصلات کے ذرید کئے مجھ تقو رومعالات کے سلید بھی اٹھائے مجے سوالات کا متعین جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کردینا ضروری ہے کہ معاملات اور تجارت کے مسائل بھی کمآب وسنت نے عمو آ
زیادہ جزئیات اور تنعیلات بھی جانے کے بجائے چندامولی ہوایات پراکتھا کیا ہے اور جزئیات و تنعیلات کوعرف اور حالات کے حوالہ کیا ہے اور جزئیات و تنعیلات کوعرف اور حالات میں کے حوالہ کیا ہے ، اس کے برطاف اسلام کے علائل مسائل ( نکاح ، طلاق ، میراث و فیرہ ) کے بارے بھی کمآب وسنت میں امولی ہوایات کے ساتھ جزئی مسائل اور تنعیلات کا بھی برا حصد یا یا جاتا ہے۔

تجارت اور باہمی لین دین کے مسائل (ربا اور صرف کے مسائل کوچھوڑ کر) جمی شریعت نے عمو ما تفصیلات جمی جاتا پہند نہیں گیا، بلکہ بچھو اس کے مسائل کے مسائل کی معاملات کی صورت گری کوعرف اور حالات پرچھوڑ دیا کہ جردور کے لوگ اپنے ذیانہ کے حالات اور ضرور توں کو مذاظر رکھتے ہوئے معاملات کی صورتمیں بروئے کا رالا کمیں ، علامہ ابن قد امد نبلی کھتے ہیں:

"البيع على ضربين، أحدهما الإيجاب والقبول...، الضرب الثاني المعاطاة مثل أن يقول: اعطنى بهذا الدينار خبزا فيعطيه مايرضيه، أو يقول: خله هذا الثوب بدينار فيأخذه فهذا بيع صحيح، نص عليه أحمد..... وقول مالك تحو من هذا فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا، وقال بعض الحنفية: يصح في حسائس الأشياء وحكى عن القاضي مثل هذا، قال: يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، ومذهب الشافعي رحمه الله أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا.

ولنا أن الله أحل اللبيع ولم يبين كيفية فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في

القبض والإحراز والتفرق والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ..... ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي فإذا وجد مايدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه" (ألثن ٩،٨،٤/٢).

(ہاری ولیل یہ کے الفد تعالی نے کا کو طال قرار دیا ہے اور اس کی کیفیت نیس بیان فر مائی ہے، لہذا اس سلط میں مرف کی طرف رجوع کرنا واجب قرار پایا، جیسا کہ اس کی طرف قبضہ حصول اور اٹک ہونے میں رجوع کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایپ بازاروں اور اپلی خرید وفروخت میں ای پر ممل ہے ۔۔۔۔۔ نیز اس لئے کہ ایجاب وقبول کی ضرورت باہی رضامندی کو متا نے کہ ایجاب وقبول کی ضرورت باہی رضامندی کو متا نے کے لئے پڑتی ہے البذا جب باہمی رضامندی پر دلالت کرنے والی چیز پائی گئی مینی بھاؤ تا واور لیمن وین قریبا ہوتے اللہ ہوتے کے لئے پڑتی ہے البذا جب باہمی رضامندی پر دلالت کرنے والی چیز پائی گئی مینی بھاؤ تا واور لیمن وین قریبا ہوتے اللہ ہوتی اللہ میں میادت کا پہلوئیس ہے )۔

مثلاً شریعت نے ایک دوسرے کا مال لینے اور تجارت و تباولہ کی تمام صورتوں کے جواز کے لئے بیشر لولگادی کہ آپس کی د ضامندی سے معالمہ طے پائے ،اس بھی جبروا کراہ کا صفر شائل نہ ہو، بلکہ کتاب دسنت نے بیمراحت کردی کہ کی کے لئے دوسرے کا مال اس کی د ضامندی اور خوش دلی کے بغیر جائز نیس ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب:"يا أيها الله بن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تواطق منكم" (سرانا ۱۹۸۸) (اسما كمان والوائد كها كمال الك دومر سه كم آنس عن التي ، محريد كرتجارت مواليل كيافو تي سه ) -

"و آتوا النساء صدفاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنينا مربئا" (سرمذامه) (اوردسلاالوجورتوںكومبران كے توثى سے ، بجراگروہ اس على بجوجوز ديريم كوا يلي توثى سے .....)۔

رسول الله على الله على الله على الموى مسلم أن يأكل مال أخيه إلا عن طيب نفسه" (محمره مسلم كي لئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه" (محمره مسلم كي لئ ما رئيس كرائي كا بال اس كي قوش ولي كي بغير كمائي).

مالی عقودیں باہمی رضامندی کولازم قرارد ہے تن کی وجہ سے شریعت نے دور جا بلیت کے ان عقود پر پابندی عاکد
کی ، انہیں ممنوع قراردیا جن جی فریقین کی باہمی رضامندی کا عضر پورے طور پہیں پا جا تا تھا مثلاً تھے منا بذہ ، تھے طاسہ ، تھے
القاء المجرد غیرہ۔ مالی عقود جس باہمی رضامندی لازم قرار دینے کے باوجود شریعت نے باہمی رضامندی کی کوئی مخصوص شکل
متعین نہیں فرمائی ، بکسا سے عرف اور حالات پر چھوڑ دیا۔

ای طرح باہمی لین دین اور مانی عقود علی شریعت نے فریب دی ،غلا بیانی اور تدلیس و غیر ہ کونا جائز قرار دیا ، ایسی جہالت کو مقد کا فاسد کرنے والا اقرار دیا جس کے نتیجہ ش نزاع اور کشاکش کا قوی ایم پیشر ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ تجارت اور مالی لیمن دین کے معاملات میں شریعت اسلامی نے عموماً میرومولی ہرایات جاری کر کے ان کی تنصیل تطبیق کا کام ہردور کے بالغ نظر علا و، اور ماسحاب افرا و کے حوالہ کیا ہے۔

دولوں عقد کرنے والے اگر آسے سامنے موجود ہوں توان کے تیک محقد کا تصور بہت واضح ہے، لیکن عقد کرنے والے دونوں افراد اگر دونوں بر ہوں تو دونوں کے درمیان مشترک مجلس عقد کی کیا صورت ہوگی ، ایجاب وقبول میں اتصال کی طرح ہوگا ؟ اس کا تخیل وتصوراتنا آسان نیس ہے ، حقیقی اتحاد مجلس تو اس صورت میں نیس بائی جائے گی ، حکی مجلس محقد تی ہروسے کا دا کتی ہے۔

نتہا و کی تقریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقد کے ایک فریق نے جب تحریر کے ذریعہ یا قاصد کے ذریعہ اپنی طرف سے مقد کی پیکش (ایجاب) بھیجی تو جس مجلس میں ہے چیکش دوسر نے اس تک پینی اوراس کے علم میں آئی ای کو مجلس عقد قرار دے میں کا کی میں میں ہے تول کا وجود میں آئا مفروری ہے۔

ماحب مابيطامد مرفينا في فرمائي ين: "والكتاب كالخطاب وكف الإرصال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة" (بدين تجاهد) ١٠١٥م في الكتاب الرئيدي، إكتان).

(تحریر کاطب ہونے کی طرح ہے، یکی عم سینے کا بھی ہے بہال تک کرتر کانچے اور پیغام وصول ہونے کی مجلس کا اختیاد کیا گیاہے )۔

طامه كاما في تحريك ذريع مقريح كاطريق بيان كرت اوك كفح بين: "وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكلا فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه: اشتريت، لأن عطاب الغائب كتابة، فكانه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس" (بالحامة أن محمل).

(جہاں تک تریکا تعلق ہے تو وہ ہے کہ کوئی فض کی کو لکھے: میں نے اپنے غلام اللاں کوتم سے استے میں فرو دست کیا اور یہ تریراس فنص تک پہنچ اوروہ اپنی جلس می میں ہے ۔ میں نے خرید لیا ، کیونکہ عائب سے خطاب تریر ہے ، کویا وہ خود موجود مواوراس نے ایجاب کے ذریعہ اس کو کا طب کیا مواور وہ مرے نے مجلس می میں اسے تحول کیا ہو)۔

علامه ابن جام الله من و قال: قبلت على المنابين جام الله الكتاب و فهم ما فيه و قال: قبلت في المجلس انعقد....." (خالاره ۱۳۱۲).

(جبائ معقر المحمد المعقر المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد على من محمد من المحمد الم

مال متود ( رئے وفیر و ) بی مالئیہ اور حتابلہ می تریک ذریب انعقاد مقد کو درست قرار دیتے ہیں، اور مجلس مقدای مجلس کوقر اردیتے ہیں جس میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے کو مقد کی تریک پلیکش کینچی ہے اور اس کے علم میں آئی ہے، ایک فریق کی طرف سے تریک ایجاب آنے کے بعد ای مجلس میں دوسرے فریق کی طرف سے ذبانی یا تحریری تیول کا پایا جا نا انعقاد مقد کے لئے مغرور کی ہے۔

"واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم" (الرود التب ار٢٠٨٨ بوالدارون ١٩١٨). (الكيد في معلوم بوف كونت ايجاب عمر فوري بوف كي شرط لكائي ب).

ماحب كثاف القتاع على مبيرتي لكي بن" وإن كان المشتري غانبا عن المجلس فكاتبه البالع أو راسله: إنى بعت داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل البيع صبح العقد" (١٣٨/٢)\_ (اور اکر مشتری مجلس عمی موجود نه ہواور بائع اس سے خط و کتابت یا مراسلت کرے کہ عمل نے اپنا کھراتے عمل فروخت کیااور جب اسے خبر بہنچے اور وہ رہنے کو تبول کر ہے تو عقد منعقد ہوجائے گا۔

شافعیہ کے یہاں اسلسلہ می دونقط انظر پائے جاتے ہیں: ایک رائے یہ ب کفاق پر قدرت کے باوجود تحریر سے مقد منعقد بیس ہوگا ، دوسری رائے یہ ب کر تحریر سے عقد منعقد ہوجائے گا ، ابواسحاق شیرازی نے پہلی رائے کواورلووی نے دوسری رائے کوڑجے دیا ہے۔

" أبوا سحال شرازى البدب عن كليمة بين: "وإن كتب رجل إلى رجل بييع سلعة لموجهان: أحدهما: بنعقد البيع الأنه موضع صرورة، والثاني: لا ينعقد وهو الصحيح فإنه قادر على النطق" (البذب،٢٥١)\_ (اكركوكي فخص كى كوكوكي سامان يج كي لئي تصوراس سليط عن دواقوال بين: ايك يدي في منعقد بوجائك كي ريخ منعقد بوجائك كي كونكدي خروت كاستام بهاوردومراقول بيب كري منعقد بوجائك كي تكرير خرورت كاستام بهاوردومراقول بيب كري منعقد بين بوكي اور يم منعقد بوجائد

الم أووى لكن من "الأصح أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة لحصول التراضي وقد صرح الفزالي في الفتاوى والرافعي في كتاب الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالكتابة، قال أصحابنا: وإن قلنا يصح، فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب هذا هو الأصح" (الجر١١٤٥/١).

خلامہ یہ کو دنیا ، بالک ، منابلہ کے زدیک اگر دو تخصوں میں ہے ایک نے دوسر کو مقد مالی کی تحریری پیکش کی ( یعنی ایجاب کیا ) اور صورت حال بیہ بے کہ دونوں دو تلق جگہوں پر ہیں اور دوسر کے قض کو جس مجلس میں بی پیکش پنجی اور اس کے طم میں آئی ای مجلس میں اس نے زبانی یا تحریری طور پر اس پیکش کو تبول کرلیا تو مقد منعقد ہو جائے ایکن شافعیہ کے بہاں یہ بھی شرط ہے کہ قبول تورن طور پر پایا جائے ، ایجاب کے طم میں آئے کے بعد قبول میں تا خبر نہ کی جائے ، ورنہ ایجاب کے طم میں آئے کے بعد قبول میں تا خبر نہ کی جائے ، ورنہ ایجاب کے طم میں آئے گا۔

ندکورہ بالاتنعیل مالی عقود کے بارے ہیں ہے، دوعا ئب فخصوں کے درمیان تحریر کے ذریعہ مقد نکاح کا سئلہ مالی عقود ہے کانی مختلف ہے، مقد نکاح دومرے مقود سے زیادہ ابھیت اور تقدی کا حال ہے، ای لئے شریعت نے اس سے لئے کچومز پرشرطیں اور احکام رکھے ہیں، مثلاً عقد نکاح میں دوگوا ہوں کی موجودگی شرط ہے اور کی مقدیش بیشر مانہیں ہے۔ اس لئے دوغائب مخصول کے درمیان بذر بعد تحریر نکاح کے بارے میں بعض فقہا وکا موقف کا فی سخت ہے، اس سلسلہ میں مسالک کی تفصیل ہیں ہے:

الكيك زويك بذرية تحرينكان دوست في ب

المشرح المغيرش ب: "ولا لكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لطنوورة شوس" (الثرح المغيرخ بله الدالك)...

(اشاره اور توريكال نيس ب كوتع بن كي ضرورت كي ش نظر) -

شافعیدکا بھی رائ قول بھی ہے کہ تریک در بعد نکاح درست نیس شافعیدکا دور اقول یہ کے تری نکاح درست ہے۔ ماری نکاح درست ہے۔ اس قول کی تنعیل کرتے ہوئے امام نودی لکھتے ہیں:

"وحيث مكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب: زوجتك بنتي ويعضر الكتاب عدلان ولا تشترط أن يحضرهما بل لو حضرا بأنفسهما كفي، فإذا بلغ الكتاب الزوج فليقبل لفظا أو يكتب القبول، ويحضر القبول شاهدا عدل، فإن شهد آخران فوجهان، أصحهما: لا يصح، لأنه لم يحضره شاهداه، والثاني الصحة، لأنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان" (الاثهما اللائع المسحة، لأنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان" (الاثهم اللائع المسحة، لأنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان" (الاثهم اللائع المسحة، المنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان" (الاثهم اللائع المسحة، المنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان" (الاثهم الله اللهم ال

حنابلہ اور دخیہ دوغا بُول کے درمیان تحریری نکاح کو درست قرار دیتے ہیں، حفیہ کے یہاں اس ستلد کی زیادہ تعمیل لئی ہے، اسے یہال درج کیا جاتا ہے۔

حنید دو ما خرافتاص کے درمیان تحریری ایجاب و قبول کو نکاح کی طرح متود مالید میں بھی درست نیس قرار دیتے ہیں، اورا گردؤوں عقد کرنے والے دو مختف مقامات پر ہوں تو بھی دونوں کی طرف سے نکاح میں تحریری ایجاب و قبول کا فی نہیں ہے بلکہ بیمٹروری ہے کہ ایجاب تحریری اور قبول ذبانی ہو، این ہمام کے حوالہ سے علامہ شائی تحریری نکاح کی تفصیل ہوں تھمبند کرتے ہیں:

"وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلاتا كتب إليّ يخطبني فاشهدوا إني زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح وياسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطوين بخلاف ما إذا انتفيا" (رواكير ٣٠١٢/٣)\_

(ال کی صورت ہے کہ مرد تورت کو پیغام نکاح دیتے ہوئے اس کے نام تحریر لکھے، پھر جب تحریر تورت کے پاس
پہنچ قو وہ کو ابول کو حاضر کرے اور ان کے سائے تحریر پڑھے اور کہے: یس نے اپنی شادی اس سے کرائی یا کہے: فلال نے بچھے
پیغام نکاح دیتے ہوئے کر لیکھی ہے لبذاتم کو اور ہوکہ یس نے اپنی شادی اس سے کرائی ۔ اگر کو ابوں کی سوجودگی ہی مرف
افتا کے کہ بھی نے اپنی شادی فلال ہے کرائی تو نکاح منعقد بیس ہوگا ، اس لئے کہ دونوں اجزا و کا سنما نکاح کے میچے ہوئے کے
لئے شرط ہے اور اگر ان کو تحریر سنادی جائے یا اس مورت کی طرف سے اس کی تعییر کردی جائے تو وہ دونوں اجزا و کوئ لیس کے
برخلاف اس صورت کے جب بیدونوں چڑیں نہ یائی جائیں )۔

حننیہ کے تکط نظرے دوگواہ بنانے کی شرط اس مرحلہ بھی نہیں ہے جب نکاح کا تحریری ایجاب لکھ کرایک فریق روانہ کررہا ہے بلکہ دوسرا فریق جس مجلس بھی قبول کے الفاظ کہدرہا ہے اس بھی دوگواہوں کا ہوتا ضروری ہے، دوسرے مالی عقود کی طرح نہ بھی ضروری نہیں کہ جس مجلس بھی ایجاب کی تحریر پہنچ اس بھی قبول کیا جائے، بلکہ اس کے بعد اگر کی دوسری مجلس بھی گواہوں کی موجود کی بھی اس توریت نے مرد کی تحریر پڑھ کریا اس کا مضمون بتا کر قبول نکاح کے الفاظ کہدد ہے قام منعقد ہوجائے گا۔

ایسے دوافراد جوایک ساتھ ایک مجل میں موجود شدوں ، ان کے درمیان بالی اور غیر بالی عقود کرتم میں طور پر بروئے کار لانے کی تفصیل بینتانے کے لئے درج کی گئی کہ ہمارے قدیم نقباء نے اس پر احرار نیس کیا کہ ہر حال میں دونوں عقد کرنے والوں یا ان کے نائین کا ایک مجل عقد میں رو ہر وجح ہونا ضروری ہے ، بلکہ ان حضرات کے زبانہ میں ایجاب وقبول کے اقسال واد تباط کی جو دوسری شکلیں موجود تھیں ان کو مجمی ہمارے نقباء نے اصولی ہدایات کے دائر ہے میں سند جواز عطا کی افتحال میں تباہد کی مذکورہ بالا تنعیدات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ اصل مطلوب ایجاب اور قبول کرنے والوں کا ایک میل میں تبع ہونا نیس بلکہ ایجاب وقبول کرنے والوں کا ایک میل میں تبعی ہونا نیس بلکہ ایجاب وقبول کرنے والوں کا ایک میل میں تبعی ہونا نیس بلکہ ایجاب وقبول کرنے والوں کا ایک میل میں تبعی ہونا نیس

تجارتی معاملات کا پھیلاؤادرانسانوں کی نت نئ تجارتی ضروریات اس بات کا نقاضا کرتی ہیں کرمجلس عقد کے حقیق اتحادیراصرار کرنے کے بجائے،ایجاب و تبول کے باہمی ارتباط کوزیار واہمیت دی جائے اور سائنس وکٹنالوجی کی ترقیوں سے ارتباط کی جونت نئ شکلیں وجود میں آئی ہیں ان کاحتی الا رکان اعتبار کیا جائے۔ یہ بات بھی دفقر ہتی ہا ہے کہ لیلیفون ، لیس، انٹرنید و فیر تجیر کے نے ذرائع نیں بلک ارتباط کے نے ذرائع میں بلک ارتباط کے نے ذرائع میں بارورقد کی ہیں ، دورقد کی ہیں ہور دورق ایک دوسرے کی بات س رے ہوں ، جگرا کھا ہو کر گفتگو کریں ، یا فاصلہ اتنا محد دو اور نختر ہو کہ اس فاصلہ کے باوجود دولوں ایک دوسرے کی بات س رے ہوں ، چنا نچا مام فووی نے تکھا ہے کہ اگر دور ہی ایک دوسرے سے دور ہیں اور زور در در رے چلا کر فرید فردخت کر لیے ہیں اس طور پر کدوفوں ایک دوسرے کے افغا کا س رے ہیں آو فروختی درست ہے ، دورجد بدی ایجادات نے ہزاروں کیل کے قاصلہ پر ہیٹھے ہوئے دوائع کی کہ کام کوم ہو کہ کرنا آ سان بنادیا ہے ، آئ ہی وستان کا ایک تاج کر سکندوں میں اس طرح اسے تاج سے کھر بیٹھے ہوئے دور ایک دوسرے کی گفتگو انجی طرح سنتے اور بچھتے ہیں ، اس طرح اسے تاج سے کھر بیٹھے ہوئے دور فول ایک دوسرے کی گفتگو انجی طرح سنتے اور بچھتے ہیں ، اس طرح اسے خوال فاصلہ کے باوجو دورؤں کا ریجا ہو جو اتا ہے۔

نکس کے ذریعہ دونوں کا تحریری ایجاب و تبول مر بوط ہوجاتا ہے، لیکس کے ذریعہ تحریری ایجاب و قبول انجام پاتا ہے اور بذریعہ تحریر معتد کے بارے عمل ہمارے فتہا و نے مفصل بحش کی ہیں۔

ا ترنید کے ذرید ندمرف زبانی اور تحریری رابطہ قائم ہوتا ہے بلکدودلوں عقد کرنے والے ایک دوسرے کود کی جمی سکتے ہیں اور مقد کی پیکش برفوری طور برزبانی اور تحریری تبول کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔

جواب (۲): انترنید کے ذریع فرید و فرونت کا معاملہ شرعاً منعقد ہوجائے گا۔

اگرا کی فریق نے انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری یا فرونتگی کی پیکٹش کی (ایجاب کیا) اور دوسرے فریق نے فوری طور پر یا انٹرنیٹ کے ای رابلہ میں آبول کا اظہار کرویا تو شرعاً خرید وفرونت کا معالمہ کمل ہوگیا۔

جواب(٣): كوئى تاجرائ جن معاطلت كودوسرول سے راز ركھنا جاہتا ہے ان رازول سے واقف ہونے كى كوشش كرنا خواوال كى تجارتی ڈاك چراكر ہو يا اعرنيك وغيرو كے ذريعه بهودرست نيل ہے۔

جواب(۵): وید به کانفرنسک کے در مید فرید وفرت ، لین دین اور تجارت شرعاً ورست ہے ، کیونکہ دونوں معالمہ کرنے والے ندمرف بیکرایک دومرے کی بات بورے طور پر سنتے ہیں بلکدایک دومرے کودیکھتے بھی ہیں ، لہذا ایجاب وقول میں جیتی اقسال یا یا کیا۔

جواب (٢): فون پرخر يدوفروشت بحى شرعاً درست ب، بشرطيكددولول عقد كرنے والے ايك دوسرے كى آواز بيجان رہے ہوں۔

جواب (۳): اگرائزلید کے ذرید دونوں طرف سے نکاح کا مرف تحریک ایجاب دتیول ہوا ہے تکام منعقد منگ ہوگا خواہ دونوں طرف دودو گواہ بیٹے اس تحریک ایجاب دتیول کود کھ رہے ہوں ، انٹرنید کے ذرید تحریری طور پرنکاح منعقد ہونے کی صرف بیصورت ہے کہ نکاح کا تحریری ایجاب موصول ہونے اور اس کے علم میں آنے پردوسرافریق دو کوا ہوں کی سوجودگی میں زبانی طور پرنکاح کی پیشکش کا ذکر کرے اور قبول کے الفاظ کے۔

جواب (2): ٹیلیفون پر ثارح کا ایجاب و تبول اس طرح ہوسکتا ہے کہ ایجاب و تبول دونوں کو عاقد بن کے پاس بیٹے ہوئے دو گواہان کن رہے ہوں یا کم از کم تبول کرنے والے کے پاس بیٹے ہوئے در گواہ کن رہے ہوں اور گواہان دونوں عاقد وں کی آ وازیں پچانے ہوں۔

سین نکاح کے معالمہ کی زاکت وتفتی اور شہادت شراہ ہونے کا نقاضایہ ہے کہ ٹیلیفون وغیرہ پر نکاح کرنے سے گریز کیا جات منکاح ہوئے اس کے اور شہادت شراہ ہونے کا نقاضایہ ہے کہ ٹیلے ہونا کی وجہ سے مشکل ہے توان میں سے انگر عالقہ بن کا مجاہونا کی وجہ سے مشکل ہے توان میں سے ایک دوسرے کے شہر میں دہنے والے کی فضی کو ابنا وکیل بناسکتا ہے ، وکیل بنانا خطاکھ کر بھی ہوسکتا ہے ، اور فون ،
میں سے ایک دوسرے کے شہر میں دہنے والے کی فضی کو ابنا وکیل بناسکتا ہے ، وکیل بنانا خطاکھ کر بھی ہوسکتا ہے ، اور فون ،
لیکس ، انٹر نہید وغیرہ کے ذریعہ سے بھی ہوسکتا ہے۔



### انثرنبيث اورمعاملات

مولا) گرجیدانشالاسعدی جامد فربیاتودا دیانده

## ا-اتحارمكس واختلاف مجلس:

مختف دکام کی نبت فقہا و نے مجلس کے اتحادوا ختلاف کی جو ہات کی ہے، اس کے مطابق ایک کام جس کی طرف آدمی متوجہ ہو الناسل کے ساتھ اس میں اور اس کے متعلقات میں رہنا، اتحاد بلن مانا جاتا ہے اور دوسرے کی کام کی طرف متوجہ ہو جانا اختلاف مجلس ہے، اگر چہ مجکہ نمی فرق نہ ہو۔

معاملات بی اس کا عاصل بیدے کے فریقین دعاقدین بی سے اس نے پہل کی جس کی ہات کوا بجاب کہتے ہیں،
دوسرے کوجس مجلس بی اس کاعلم ہواء ہی بی بی کے قبول کا عمار داعلان اگر ہوتو اس کوا تحاد مجلس کہتے ہیں اورا گرفر آ وضل
ہوا تو اختلاف مجلس سے نم مدار' اتحاد مکان' پرنس اور ندا تحاد زبان پر مہر حال میں۔ بلکہ مدار ہے دوسرے فریق کاعلم اور اس
کی مجلس علم۔

#### ٢- انزنيك كذر بعيز يدوفر دخت كامعالمه:

درست ہے بشر طیکہ دوسرے فریق کے سامنے جب پہلے فریق کی بات، پلیکش وا بجاب آئے تو وہ ای مجلس جی تیول کا اظہار کردے، دلیل ٹھا و کتابت کے ذریعہ فرید وفرو دست و فیر و کے معاملات کا جواز ہے، جو کم از کم حنفیہ کے یہاں معروف ہے۔

بلکا عزید کا معالمہ فون کی طرح علاد کتابت ہے ہوں قائق ہے کدد مرے فریق تک بے تعلا کے وکنی علی اوراس کی طرف ہے جواب کی وصولیا فی میں کافی وقت لگتا ہے۔ اورا عزید و فیرہ جس بروقت بھی جواب دیا وارلیا جاسکتا ہے، جانا مجی جاسکتا ہے اور سنا بھی جاسکتا ہے جسے کہ اس عمل مشاہرہ کی بھولت بھی میسر ہے۔

### ٣- انترنيث يرايجاب وقبول كامشامه و:

اگراس مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق کے پاس دو گواہ موجود ہیں اور وہ سارے معاملات کود کھے وئن رہے ہیں تو کتابت والی شکل پر تیاس اس کے جواز کو چاہتا ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ جسے فریقین دومقامات پر ہیں گواہ کی تیسرے مقام پر ہیں یا چند گواہ الگ چند مقامات پر ہیں تو درست نہیں، گواہوں کو بلس قبول میں اور بوقت تبول دوسر نے فریق یاس موجود ہونا جاہئے۔

### ٧- انٹرنیٹ بر کئے جانے والے معاملہ سے تیسر ے فریق کا استفادہ:

دوآ دی انٹرنیٹ کے ذریعہ کوئی معاملہ کریں یا نون پر اور تیسرے فریق کوئلم ہوجائے اور وہ اس ہے فا کھ وا مُعاہِے جبک اس کی اس حرکت سے فریعین یا کسی ایک کا کوئی نقصان ہوتو بہ جا ترنہیں ہے۔

### ۵-ویڈ یوکانفرنسٹک کے ذریعہ خرید وفر دخت:

ویڈ ہو کا نفرنسنگ بظاہر انٹرنید کا معالمہ ہے جو بواسلہ ماگر دفون ادر کیمرہ ہوتا ہے، اور فریقین اس طرح ایک دوسرے کی حرکات دسکنات سے دانف ہوتے ہیں جیسے ایک کرے میں اور ایک جگہ بیٹے ہوں، بیچھیے آ چکا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذرید خرید دفر دفت کے معاملات درست ہیں۔

## ٧-فون رخريد وفروضت كالحكم:

آواز کی شاخت اور معالمه کی توجیت و تفعیلات پراطمینان موجائے تو فون پرخرید وفر و دست درست ہے، کیونکہ فون شرقو ایجاب و قبول کا زباند ایک می موتا ہے، مکان کا فرق ضرور ہوتا ہے ( آلادی محودیہ ۱۳۳۰ می میں مرابت بحر قبود کی بات بی آئی ہے )۔

#### ٤- ثيليغون كے ذريعه لكاح:

یکھے آ چکا ہے کہ اتحاد مجلس کے لئے اتحاد مکان اورا یک بی جگر فیقین کا پایا جانا ضروری فیش ہے، بلکہ ضروری مدار ہے جس حال و مکان وزیان میں دوسر نے فریق نے ایجاب کو جانا اور سناوی تیں قبول کا اظہار کرنا۔

لبدا اگرفن سے ایجاب موااور فریق ال نے یاس کے دکل نے ایجاب کوسٹا اور اس وقت اس کے پاس کواہ

موجود ہیں جوخود می ایجاب کوئ دے ہیں یا جان دے ہیں، اور پھران کے سامنے فریق ٹانی فون پر جواب میں تبول کا اعجاد کررہا ہے جس کوموجودلوگ ئن رہے ہیں تو درست ہے، اب فون کا ایسا نظام موجود ہے کہ بیک وقت متحددلوگ اور ایک مجمع فون کی ہات من سکتا ہے اور دکیل کے واسطے ہے ایجا ہے وقبول شی تو کوئی اشکال بی تیمی ہے (محدور ۱۱۱ میں می کیل مان کی اعدائی ہے فون کی ہانیا کا کے درید )۔

## كابت وفيره كے ذريع محت معاملات كى عبارات ومراحتى:

"القاعدة الأصلية في هذا أن أحد شطري العقد الصادر من أحد العاقدين في البيع، يتوقف على الأعر في مجلس العقد، ولا يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالاتفاق إلا إذا كان عنه قابل أي وكيل أو كان بالرسالة أو الكتابة.

أما الكتابة فهي أن يكتب رجل إلى آخر أما بعد، فقد بعت فرسى منك بكذا، فبلغه الكتاب فقال في مجلسه أي مجلس بلوغ الكتاب: "اشتريت أو قبلت" ينعقد البيع - الأن خطاب الفائب كتابة يجعله كأنه حضر بنفسه وخطب بالإيجاب فقبل في المجلس فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد البيع" (الد الاملائ داول الريمات المراب الح مردا الريمة المردال ال



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مواد تازیرا فرقاکی جامد حربیا ترف الطوم دینا مزگ

ا یجاب کے ساتھ قبول کا اقسال حقیق (زمانا) یا کھی (مع اتحاد الجلس) ہی ای لئے عند القعناه ضروری ہے کہ بھورت دیگرا یجاب کے ساتھ ورئی ہے کہ بھورت دیگرا یجاب کرنے والافریق یہ کہ سکتا ہے کہ اپنے ایجاب سے جب جس نے اپنی صقد پر رضا مندی فلا ہر کیا تو تم نے فوراً یا اس پوری مجلس عمل تحد والافریق یا احراض کیا تھا ، اور اب میری دائے بدل چک ہے ، اب عمل می راضی نیس ہوں وفیرہ وفیرہ دفیرہ سابھی اگرفریق آخر کے تول کا اعتبار کیا جائے تو ظاہر ہے کہا کیے ذائی صورت پیدا ہوگ ۔

ای طرح طرفین عاقدین کے درمیان حی طور پراکی بعد مسافت ہویا دونوں کے درمیان کوئی الی چیز حائل ہوجو

عو ماایک دومرے کی بات سننے سنانے اور بھے مجھانے میں رکاوٹ یا تعلی ونور کا سب بن جاتا یا بن مکما ہے تو ہمارے بعض

نقہا ہ کہتے ہیں کدا ختلاف مجلس کی بنا پر معاملہ میں ایجاب و تیول کا اقسال نہیں ہوا ، حقری جی بین ہوا ، حقری میراخیال ہے کہ اس

صورت میں جوفقہا ءا ختلاف مجلس کے عنوان سے حقد کے عدم محت وانعقاد کی بات کہتے ہیں وہ درامل کی ایک عنوان ہے محقد کے عدم محت وانعقاد کی بات کہتے ہیں وہ درامل کی ایک عنوان ہے محقد کے عدم محت وانعقاد کی بات کہتے ہیں وہ درامل کی ایک عنوان ہے محققی منون کی ہے کہ اس صورت میں وہ مح ایجاب و تیول جو دلیل تر اپنی ہوتی ہے مصل نہ ہو سکا اور بعد مسافت یا حیاولت محققی منون کی ہے کہ اس صورت میں وہ تو تر آم کیا بین محاملات کی تضیات اور ضرور کی ارکان و شرا افکا کھمل اور محج طور پر نہ

سمجھ سکتے یانہ سمجھا سکتے کی بنا پر ضرر و فرر اور و آوج نزاع کے اشال بیدا ہوجانے کی وجہ سے کو یا طرفین کی طرف سے عقد پر رضائل مشترین کی تھی۔

بہر حال میرا خیال ہے کے عقود میں اصل چیز تراضی طرفین ہے، اور تراضی طرفین کا کھل ظہور ای وقت بجے میں
آسکتا ہے جب دلیل ترامنی بینی ایجاب وقبول میں زبانا حقیقا اتصال رہے، یا پھر اتصال حکماً عی موجود ہوجائے بینی اتحاد
مجلس ہو، اب اگر بقام راختلاف کبلس کے باوجود زبانا ایجاب وقبول تصل ہوجائے تو ترامنی طرفین کے تحقق ہوجائے ہے اس عقد کوئے اور منعقد کہاجانا جا ہے۔

مح یاصحت عقد کے اصل بنیادتو طرفین کائی مقد پر دضامند ہوتا ہے، اور کمل دضامندی ای وقت کی جاسکی
ہ جب ایجاب کے ساتھ ہی حکماً یا حقیقا اقصال آبول ہوجائے، اگر ایجاب و قبول بھی مجلس کے بدل جانے سے حقیقا
انفسال ہوجائے تو حقد منعقذ بنی ہوگا، لیکن بظاہر تعدد مجلس اور بعد مسافت و فیرہ کے باوجود ایجاب و تبول میں واقعی اور حقیق
اقسال کی او ایجا و ذرائع مواصلات کے ذریعے ہور ہا ہے اور طرفین کی کمل رضامندی اس عقد پرظاہر ہوری ہے، ساتھ علی کی ضرر و فرد کا امکان اور جھڑے کا احتال بھی ہاتی نہیں وہ رہا ہے تو مجمد میں نیس آتا کہ ایسے عقود کو مجمح اور منعقد کول نیس مانا جائے۔

ال كابعد ضابط كاجواب حسب ذيل ب:"إن أصبت فعن الله وإلا فعنى رين الشيطان".

ا- تد يم نقباه كى اصطلاح بى توجلس برادوى خاص جكدب جهال عاقد ين بيضته اور بالشافدا يهاب وقبول اور كفتكوكرت بين اوراتحاد جلس كامطلب به بوتا ب كرجس بينفك اورجس جكد بى ايجاب بوا بوبس اى تشست و بينفك بى اى جكدت انحد كرجا با اى تشست و بينفك مى اى جكدت انحد كرجا با اى جكد و المرافريق اى جكدت انحد كرجا با اى جكد و الشست برح بوت ايجاب كون أن كى كرك دومر ب ايسكام ومصفله بى لك جائد كداس ايجاب محالا بوااحراض مى جمدى كرج بوت ايجاب كون أن كى كرك دومر ب ايسكام ومصفله بين ك جائد كراس ايجاب س كا با براكاندم بويكا -

۲-انٹرنید پر بظاہر بعد مسافت اور تعدومکان کے باوجود اگر فریقین کا ایجاب و تبول زبانا متصل ہو جائے اور کی طرف ہے بھی کی ضرد و فرو کا کوئی امکان نہ ہوتو فرید و فرد خدت کا معالمہ ہاری بجھ کے مطابق شرعاً سعقد کیا جاسکتا ہے۔

۳- مقد تکاح میں جس طرح فریقین کا ایک دوسرے کے ایجاب و تبول کو سننا ضروری ہے ای طرح اس کے دو کو وہوں کا بھی ایجاب و تبول کو سننا ضروری ہے ای طرح اس کے دو کو وہوں کا بھی ایجاب و تبول کو دیکھنا اور پڑھتا آ کھ و ذبان کا فعل ہے،

کا فوں کا کام شنائیس پایا گیاس لئے بینا مسیح نہیں ہوگا ، اس کی نظیر جسے کہ کوئی مورت و مرد نہائی میں ایجاب و تبول کرکے اس کا فور کا کام شنائیس پایا گیاس لئے بینا م می نہیں ہوگا ، اس کی نظیر جسے کہ کوئی مورت و مرد نہائی میں ایجاب و تبول کرکے اس کی کا فور کا کام شنائیس پایا گیاس لئے بینا م می نہیں ہوگا ، اس کی نظیر جسے کہ کوئی مورت و مرد نہائی میں ایجاب و تبول کرکے اس کی کا فار کوئی کا کام نمائیس بایا گیاس کے بینا میں موجوب کا میں کا خور کی کا کام نمائیس کا کوئی کی کا خور کا کام کی کا خور کا کام کی کا خور کی کا کام کی کا خور کا کام کی کا خور کا کام کی کا خور کر کا کام کی کا خور کی کا کام کی کانگر کی کا کام کی کا کام کی کا کام کا کام کی کا کام کی کا کام کی کام کی کا کام کی کام کی کا کام کی کا کام کام کی کا کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کام کی کا کام کی کام کی کام کی کا کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کام کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کام

اوراس کے بعداس تحریر کو گواہ ازخودیاز وجین ہی ہے کی کے دکھانے ہے دیکے لیس اور پڑھ لیس تو ایسے لکارج کو بھی صحیح نہیں کیا جاسکا۔

ہاں اگر ایدا ہو کہ اوالا انٹرنیٹ پر ایجاب وقیول کی یے تحریم ہوجائے ،اس کے بعد زوجین بھی ہے کوئی دوگواہ کو بلا کر لائے اور یے تحریر دکھلا کر زبان سے کہے کہ قلال نے ہم سے تکام کا ایجاب کیا ہے بس اس کوقیول کرتا یا کرتی ہوں تو پھر تکام منعقد اور سی جو مکتا ہے ، اس کی نظیر جیسے کہ تحریری طور پر بھٹل محلک کا ایجاب کی کے پاس پہنچے اور وہ کھؤب إليہ ودگواہوں کو تلا پڑھ کریا زبانی اس تحریری ایجاب کو سنا تا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بس نے قبول کیا ہاتو تکام منعقد دی جو ہوتا ہے۔

سا انزنید پردوافراد کے این ہونے والے فرید وفرو دست کے معاملہ کی تفسیل کوئی تیرافرد مامل کرے واتی طور پرزیادہ قائدہ مامل کرنے کے لئے کوئی ایسامل ومعاملہ کرتا ہے جس سے بالواسطہ اس بالع مشتری کوزک اور فقسان کھیا ہو یا نتیجۂ فقسان کھی جائے گا تو اس فرد تالت کے لئے ایسامل کرتا جائز نیس ہوگا، "لا هود و لا صواد لی الاسلام" کی واضح جا بے شرمیہ کی خلاف ورزی کا جم م انجاز کہا گا جی ایکن اگر اس کے مل سے ان دولوں کا کی طرح کا کوئی فقسان ندہوتو مخواکش ہوگی۔

۵-وید یا نفرنسک جس می دومعافد کرنے والے ایک وہرے کود کھتے بھی ہیں اور ہردونوں ایک دورے کی است بھی سنتے بھتے ہیں ہیں اور ہردونوں ایک دورے کا بات بھی سنتے بھتے ہیں آو ایسے ذرائع مواصلات کے وسلا سے فرید وفرو دست اور دیگر تجارتی معالمے اور معاہدہ طے کرتے ہوئے ایجاب وقیول کر لینے سے سادے مو وشرعا سے اور منعقد کیے جاسکتے ہیں، بلکہ ایسے وید یو کا فرنسک کے اربیدا کر مقد الکاح کیا جائے اور دونوں کی بات بھی سنتے ہوں آو ان کی موجود ہوں جو ماقد میں کود کھتے ہی اور دونوں کی بات بھی سنتے ہوں آو ان کی موجود کی میں ماقد میں کا ایجاب وقیول ہو کہ اس تکاح کے اس تکاح کے اس تکاح کی سنتے ہوں آو ان کی موجود کی میں ماقع کے اس تکاح کے اس تکام کی کوئی و جدمعتول نہیں رو جاتی ہاں گئے وید ہوکا فرنسک یہ کیا ہوا تکاح بھی مجموع تر اور یا جاسک ہے۔

۲-فون پر بات کرنے والے کو ترائن و ٹواہداور تجربہ یہ نین فالب ماسل ہوکدوومری طرف ہے بات کرنے والا فلال معین تخص بی ہے تو الے کامورت عمی فون پر کے ہوئے اور سنے ہوئے ایجاب وقیول کے بعد معتد تے وشرا مکو ہمارے دنیال عملے بی کہنا جائے۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریع عقو دومعاملات

ملق ذا كرحس أحما في جامعه مثاتي يثاور ( إكستان )

زبانی اور تولی معاملہ یہ ہے: یم نے فروشت کیا، یم نے فرید لیا، یا یمی فروشت کرتا ہوں، یمی فریدتا ہوں، فعلی اور م اور مملی معاملہ کو تیج تعافی کہتے ہیں، اس یمی بائع اور مشتری یا دونوں زبان سے ایجاب و تبول نیس کرتے ہیں یا مرف ایک زبان استعمال کرتا ہے اور فریدار بائع کو تیت دے دے۔۔۔۔۔۔

### مجلس عقد:

(Place of Contract) كُلُّ مُقدَاور اتحاد مكان زبائى ايجاب وتُول كے لئے اتحاد کمل شرط ب، طامه كامائی فرائے ہيں: "و أما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن اختلف المجلس لا يتعقد" (بنائح ١٥٠٥).

## مجلس عقد كي وجه شرط:

میں کہ پہلے ذکور ہوا کہ بچ کے لئے اصل چیز آپس کی خوشی ہے، اس آپس کی خوشی پر دلیل ایک مجلس عمل ایجاب

وقیول ہے، اگرا یجاب کے بعداور تبول ہے پہلے بخش کی طرح بدل جائے تو بھے کا انعقاد ندہوگا، اس لئے کہ اب تراض کا پہ
لگا احتکل ہو کیا ، بیاتحاد بل مرف زبانی ایجاب و تبول کے لئے ہے، جب دونوں جانب حاضر ہوں، اگر عاقدین کی بھے تول
نہ ہو بلک نعلی ہواور یا عملی (تعاطی) ہو، یا جا بھی ہی کوئی غیر حاضر ہوتو اتحاد بحل ضروری نہیں، بھے تعاطی می تواس لئے ضروری
نہیں کہ دونوں جانب سے تولی ایجاب وقیول نہیں ہوتا یا صرف ایک جانب سے زبانی ایجاب یا قبول ہوتا ہے، مثلا نملی فون
بوقعہ سے نبلی کا رؤیا کا کن (سکمہ) کے ذریعہ فون کرنا، یا کسی بازار میں نصب شدہ دیا ہے اب و تبول می بھی اتحاد مکان شرط
مقررہ دقم داخل کر کے مطلوبہ شروب حاصل کر لیما، ای طرح تحریری یا قاصد کے ذریعہ ایجاب و تبول میں بھی اتحاد مکان شرط
نہیں۔ مبادل میں ایمل ہی تولین دین ہے، بائع اور مشتری کا زبانی اقراد تو اس لین دین کی دیل ہے۔

علام کام آئی فراتے ہیں: "وحقیقة المبادلة بالتعاطی و هو الأعد والإعطاء وإنما قول المبیع والشراء دلیل علیهما" (دائع ۱۳۳۸) فراتے ہیں: "والمتجارة عبارة عن جعل الشیء للغیر ببدل و هو النفسير لملتعاطی "بدل ادر وض کی دبیائی فرائی کی دبیائی تعالی کی تعقدت ہے، کو یا عقدت کا اصل طریقہ تعالی لین النفسیر لملتعاطی "بدل ادر وض کی دبیاب و تبول اس کے لئے زبانی ایجاب و تبول اس کے لئے اتحاد کی دبیل ہے، اور ایجاب و قبول کے لئے اتحاد کی مردوں کے بائد تعالی کی دلیل ہے، اور ایجاب و قبول کے لئے اتحاد کی مردوں ہوئی کے جائین کی دمنا مندی کی دمنا مندی کی دلیل ہے، یعنی جائین کی مرضا مندی کی دلیل ہے، یعنی جائین کی حصام مندی کا حصرم ف اتحاد کی مرضا مندی کی درخال ہوتا ہے کہ اتحاد کی درخال ہوتا ہے کہ انتقاد ہوتا ہے کہ اتحاد مکان الن وقت مردوں ہے جب عاقد ین حام مردی اور کی جب عاقد ین حام مردی اور کی جب عاقد ین حام مردی اور کی جب عاقد ین حام مردی اور دری ہوتا ہے کہ انتقاد کی درخال المندی یوجع المی مکان المنفد حام ہوتا ہے کہ انتقاد المجلس إذا کان العاقدان حاصرین و هو ان یکون الإیجاب و القبول فی مجلس و احد " فہو انتحاد المجلس إذا کان العاقدان حاصرین و هو ان یکون الإیجاب و القبول فی مجلس و احد " فہو انتحاد المجلس إذا کان العاقدان حاصرین و هو ان یکون الإیجاب و القبول فی مجلس و احد " فہو انتحاد المجلس إذا کان العاقدان حاصرین و هو ان یکون الإیجاب و آلاب می مردی ہوتا ہے جب عاقد ین دونوں حاصرین و مو ان یکون الاب و آلاب کو القبول فی مجلس و احد " فقد می اتحاد مکان ال و در اور کان العاقدان حاصرین و مو ان یکون الاب و آلاب کو المی کو الفران المی و جب عاقد ین دونوں حاصرین و مو ان یکون الاب و تول المی کو ان میکون الدی و حدول اور کان العاقدان حاصرین و مو ان یکون الاب و تول المی میکون الدی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں اور و ان یکون الاب و تول ان یکون الاب و تول ان یکون المی کون الدی دونوں اور و کان دونوں اور و ان یکون الاب و تول ان یکون الاب و تول ان یکون الاب و تول و تول و ان یکون الاب و تول و

## مجلس کے اتحاد واختلاف کی حقیقت:

عقو وجی اصل چیز جائبین کی رضامندی ہے، رضامندی کے اظہار کے لئے قول، قبل تحریراور رسالت وغیرہ ہے، قول رضامندی میں ایجاب کے ساتھ قبول کا اتصال ضروری ہے، اگر حقیقاً اتصال کو ضروری قرار دیا جائے تو ایک جانب کوفور وگل رضامندی میں ایجاب کے ساتھ قبول کا اتصال منروری ہے، اگر حاموقع ملنای دشوار ہے، جس کی وجہ سے مقتد کی اصل روح تراضی برے سے مذف ہوجائے گی، اس طرح مقتد کا جائز بن جائے گا۔

اگرایجاب کے بعددوسری جانب کے خیار کو ماورا والجلس پر موتوف رکھیں توبائع کوائتانی د شواری ہوگی ، نہ جانے تاج

کب تام ہوگی، اس لئے فقہاء نے دونوں جانبوں کے لئے اتخاد مکان شرط قرار دیا، صاحب بدایہ فرماتے ہیں: "لأن المعجلس جامع للمتفر قات فاعنبوت ساعاته ساعة و احدة دفعاً للعسر و نحقیقا للبسر" ، مجلس مقرقات کو جمع کرنے والی ہے، دشواری دورکرنے کے لئے اور ہولت پیدا کرنے کے لئے (بدایہ)، اس عہارت ہے معلوم ہوا کہامل چیز ایجاب وقبول میں اقسال ہے جواکی ساعت میں مینی فوری طور پر ہور کین دشواری دورکرنے اور ہولت پیدا کرنے کے لئے ایک بھی جو کی ساعات پر مشتل ہوتی ہے کو بمنولد ایک ساعہ کے قرار دیا، لبدا مجلس کا اعتبار جانبین کے اقوال کے اقسال کے لئے ہماس چیز اتحاد اقوال کے اقسال کے لئے ہماس لئے کے مقد کے لئے امل چیز اتحاد اقوال کے اتحاد اقوال کی جگرا تھاد کے ہماس کے مقد کے اتحاد اقوال کی جگرا تھاد کے کہاں اور مجلس کوشر اردے دیا۔

عاقدین جب آسے ماسے اور حاضر ہوں تو اتھاد مکان اور اتحاد بھل و ایجاب و تیول کے لئے کوئی صورت مہیں، جب کی مجلس میں عرف کے لئا اسے ایک جانب کی طرف سے یا دونوں جانبوں سے توئی یا فعلی اعراض پایا جائے تو یہ اختلاف مجلس ہوگا ، اگر چیا تحاد مکان موجود ہوں مثلاً کی کروش بیٹے ہوئے دوافراد میں ایک نے ایجاب کیا اور تحول سے پہلے چائے و فیرو کی مجلس موگا ، اگر چیا ختلاف مجلس ہوگا ، کیونکہ یہ فعلی اعراض ہے ، اگر عالقدین ایک دوسر سے سے دور ہوں اور چائے و فیرو کی مقد کرنا جا ہیں تو اس کے لئے فتہا ہ کرام نے اپنے دور میں ووطر یقے خلائے ہیں، محلا و کی بت اور دسمالت مینی میں کوئی مقد کرنا جا ہیں تو اس کے لئے فتہا ہ کرام نے اپنے دور میں ووطر یقے خلائے ہیں، محلا و کی بت اور دسمالت مینی بیغام دسمانی۔

ماحب مدار فرائے ہیں:"والکتاب کالخطاب و کلا الارسال حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب و الداء الرسال الله تحریر فطاب کی انتد ہاور کی تقل معتبر ہوگی واداء الرسالة "تحریر فطاب کی انتد ہاور کی تقل معتبر ہوگی (بدیے)۔

علام کامانی فراتے ہیں: "و أما الکتابة أن بکتب الوجل إلى وجل أما بعد فقد بعت عبدي فلاتا منک بکذا فبلغه الکتاب فقال في مجلسه اشتریت الن خطاب الفائب کتابة فکانه حضر بنفسه و خاطب بالإیجاب و قبل الا عور في المجلس "ایک فخص نے کی کوئواکسا کرمی نے اپاقلال فلام ترے ہاتھ است کوش پر فروفت کیا، اس کو تط الما اور اس مجلس شی کہا: ہی نے فرید لیا، تو تی تام ہوجائے گی کوئط کا کری عائب کے ماتھ تو لی یک ماتھ تو لی المجلس میں کہا: ہی نے فرید لیا، تو تی تام ہوجائے گی کوئط کا کری عائب کے ماتھ تو لی المجلس میں تبول کرے تاکہ ہی خطاب الباہ کو یا وہ فود ماضر ہے اور یاس کے ماتھ قولی ایجاب کرد ہاہے، لہذا قائب اس مجلس میں تبول کرے تاکہ ہی میں میں میں المجلس میں تبول کرے وہ شری نے وہ میں میں میں میں المجلس میں بہنچا اگر مشتری نے وہ میں المجلس میں بہنچا اگر مشتری نے وہ میں میں میں میں میں کہنچا اگر مشتری نے اس میں میں شریت نے میں نے فرید لی کیا "کہا تو تی تام ہوجائے گی۔

جدید دور عمی کیل فون بھیس اور اعزید وفیرہ ایجاد ہو سے، جو پیغام رسانی کے انتہائی تیز رقبار ذرائع ہیں، جانین انترنیٹ کے ذریعہ فریعین یا جانین عمی سکرین پر ایک قو صرف تحریری گفتگو ہوئی جس کو (Chatting) کہتے ہیں، جانین عمی بعد مکانی ہوتا ہے، لیمن ایک جانب ہے تحریری ایجاب جب جانب آخرکو پہنچ تو دو زبان سے تبلسد (عمی نے تول کیا) کہد دساور پھراہے اس قبول کی سکرین پر تحریری اطلاع کردسے، سکرین کی تحریرا در کا فلا کی تحریر کا کوئی فرق تیس، کا فلا کی تحریری اطلاع کردسے، سکرین کی تحریرا در کا فلا کی تحریر کا کوئی فرق تیس، کا فلا کی تحریر کی اطلاع کے دریے گئی ہے اور سکرین کی فوری طور پر، جب فقیا و نے کا فلاکی تحریرے گئی ہوئے ہوئے تھوے فض کے لئے 26 کا طریقہ مظاور پر، جب فقیا و نے کا فلاکی تحریرے کی خوری ہوئے ہوئے تھی کے لئے 26 کا طریقہ مظاور پر، جب فقیا و نے کا فلاکی تحریرے کی خوری ہوئے ہوئے تھی کے لئے 26 کا طریقہ مظاور پر نے دریو بھی جائز ہونا جا ہے۔

انٹرنیٹ پر دومراطریقہ بیفام دمانی کا ای کیل ہے جس کو برقی ڈاک کید سکتے ہیں، جانب آخر کے انٹرنیٹ کے (Main Box) میں پیغام تخوظ ہو جا تاہے، ووکی می وقت مین بھی کو کھول کرا پہاپیغام وصول کرسکا ہے، بیڈاک کا جدیداور تیز آئین نظام ہے، اب ممالک میں ای کیل کے ذریعہ ڈاک کا فظام شروع ہو گیا، ای کیل کے ذریعہ ایجاب کو تحریری ایجاب پر آئی نظام ہے، اب ممالک میں ان کیل کے دریعہ والے کا انتخام شروع ہو گیا، ای کیل میں نے قبول کیا) کید دے توج تام بوجائے گئے۔ تیں، جانب آخر جم بھل میں پیغام وصول کرے اس جمل میں انقبلت (میں نے قبول کیا) کید دریم کو دکھ سکتے ہوجائے گئے۔ تیرا اطریقہ انٹرنیٹ کے ذریعہ دائیل کا دیا ہو کا نفر انسک میں فریقین یا جانبین ایک دومرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیمرہ مائیک، بیڈون یا پہیکری ضرورے ہوتی ہے، پیطریقہ کس میں انسان میں کیمرہ مائیک، بیڈون یا پہیکری ضرورے ہوتی ہے، پیطریقہ کس میں انسان میں بہت زیادہ مر مایر گلگا ہے، کیمرہ کرنے میں جتے افراد آجا کی سکرین برسب کی تصویر آئے گی۔

موجودہ دور کے علاء کرام نے نیل فون اور فیکس کے ذریعہ عقود کو جائز قرار دیاہے، جس مجلس بی فون کے ذریعہ انجاب ہو، اس مجلس بی فون کے ذریعہ انجاب ہو، اس مجلس بی قبول کر لینے سے مقدتام ہوجائے گا، ویڈی کا فٹرنسٹک بی آو آواز کے ساتھ ایک دوسرے کی تصویری مورت مجل دی اس طرح تو بطریق اولی عقد جائز ہونا چاہئے ، جائین ایجاب وقبول اک محتول ای مختلو کی جلس بی ضروری ہے تا کہ جائین کی دضا مندی معلوم ہوسکے۔

اگر ٹیلی فون کے ذریعہ مقد نکاح کا ایجاب و قبول ہور ہا ہے تو میسی نیس ہے، اس لئے کر عقد نکاح بھی کو اہوں کی موجود گی ضروری ہوتی ہے، جب کر فتی میں مرجود گی ضروری ہوتی ہے، جانیان کی ٹیلی فو مک گفتگو کو کو افیش من سکتے اگر چہ کی ایک جانب کی ایک کو او موجود ہوں ، اس لئے کہ ٹیلی فون پر ہر جانب دوسرے سے کو اہوں کے فق بھی عائب ہوتا ہے، علام کا ساقی فرماتے ہیں: "و منھا مسماع الشاهدين کلام المتعاقدين جميعاً" کو او عاقد ين کے کلام کو شن کے ورند نکاح منعقد نہ ہوگا و او عاقد ين کے کلام کو شن کے ورند نکاح منعقد نہ ہوگا (بدائع مرده م)۔

البتر كى كو ئىلى نون پروكىل بنايا جاسكا ہے، دوسرے معاملات كى طرح وكالت بھى موكل اور وكىل كے ماين ايك مقد ہے، دونوں زبانی ياتحريرى طور برا يجاب وتول كرليس، بالغ مرد يامورت كى كو ثىلى فون بروكىل بناد سے كدفلال سے ميرا نگاخ کردی، اب وکیلی کی جیئیت سے ددگا مول کے سائے ایجاب و تحول کرادے میابانغ مرداور مورت دولول کی کوئیلیفون پروکس ماندی میابانغ مرداور دومرا جانب اس کوئیلیفون پروکس می الجانبین ایک جانب سے کوئی و فی مواور دومرا جانب اس کوئیل فون پروکس ماندے او کان و لیا من جانب و و کیالا من جانب آخو " ،کوئی مورت ٹیلیفون پرکس مردکوا افتیار دے دے کرتو اپنے ساتھ میرانگاخ کردے۔

ان صورتون على عالد ایک بوگا ، گوا بول کا موجود کی علی نگاح کردے ، بشر طیکہ گواوائر کے اورائر کی کو جائے ہوں ،
عالیم کی علی : "امر أة و کلت رجلاً لیزوجها من نفسه فقال الو کیل بحضرة الشهود نزوجت فلائد ولم
یعرف الشهود فلائد لا یجوز النکاح ما لم یذکر اسمها واسم أبیها وجنها لانها غائبة والمالب تعرف
بالتسمیة " کی مورت نے مرد کو دیک بنا کر کہا کہ اپنے ماتھ مرا اثاح کردے ، دیک نے گوہ بول کے مائے کہا کہ علی معلوم نہ بورک کے باپ وادا کا نام
معلوم نہ بورک کی کے مورت فائل کی اور کا وافال مورت کوئیل جائے تو نام جائز ہیں ، جب تک کرائی کے باپ وادا کا نام
معلوم نہ بورک کی کے مورت فائل کے باپ وادا کا م

### انزنيك بإنكاح:

انزئید پراگرمرف سکرین کے ذرید تحریری ایجاب و تول بوتونا جائزے، اس لئے کہ گواہ ایک جانب سے بے خبر ہوں گے، ادر نہائین کے ایجاب و تعل کوئن کتے ہیں، حالا تکہ ایجاب و تول میں جائین کے کلام کوایک ساتھ گواہوں کا سنتا شرط ہے۔

عالکیری یم ب: "و منها سماع الشاهدین کلامهما معاً"، اگرکوئی یہ کے کا نازنید کے ذریع محل معنی متحد ہا گر چرک یم کے انزنید کے ذریع محل محتی متحد ہا گر چرم آخاد کی اور عاقدین کے آئے سائے ہوئے کے لئے زبانی ایجاب وقبول شرط ہا محکم میں معامر شائی فرماتے ہیں: "فلو کتب تنزوجتک فکتبت قبلت لم ینعقد" اگر مردورت کو کلوکردے کری نے تھے سے شادی کی جورت تحریرا کے میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد بیں (شائ مردور)۔

البت فيس اورا تزنيد پر ثار كانفادكا طريد يه كوليس اورا تزنيد پر مورت كولكودي كه ش تير عما ته ناح كرتا بول ، مورت كوا بول كوليس يا تزنيد كا غذاور سكرين وال تري كودكما كريم كه ش في ال مخض عن اول كرلي يا وال تري كودكما كريم كه ش في ال مخض عن اول كرلي يا يول كم كوفل المن في المن من المن كرل علام شاك فراح بين "فيانه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقرائه عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا إنى زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا إنى زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا إنى زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا إنى زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا

فکان خط کے ذریعہ ہوجاتا ہے جس طرح زبانی ایجاب دقیول سے ،صورت ہی کی بیہ ہے کہ مردمورت کو تری خطبہ کی اطلاع دے ، جب مورت ہی ہے کہ مردمورت کو تری خطبہ کی اطلاع دے ، جب مورت کو خطال جائے تو کو ابوں کو حاضر کر کے ترید کھلائے اور کہدد سے کہ ش نے فلاں آدمی کے ساتھ شادی کر گیا۔ شادی کر لی ایوں کیے کہ فلاں نے جھے شادی کی آفر کی ہے تم کو اور ہوش نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔

### ویدیوکا نفرنسک کے ذریعے شادی:

ال الريقة ش جائين ايك دومركى آوازي سف كماتها يك دومر كوسكرين يرد كم يحى سكة بي، جائين اور کواہ اگر ایک دوسرے کے بارے علی الحمینان کرئیں تو ویڈیو کانفرنسٹک کے ذریعہ نکاح جائز ہے، اس لئے کہ کواہ عاقدین ے ایجاب وقول کو بھی سنتے ہیں اور و کھ بھی سکتے ہیں ،اگر چرظا ہری طور برعاقدین اور کوا ہوں کی مجلس متحدثیں ہے لیکن معنی متحدب،ال لئے کمالی دومرے کے کلام س دے ہیں۔اورایک دومرے کود کھورے ہیں،اورایک دومرے کو بچان رے ہیں اکر تم کا خفائیں ہے، کو تکہ جائین کے ماہین اصل چڑ قائل اطمینان رابط ہے، خواد اس میں بعد مکانی ہویانہ ہو، اتحاد مجلس اورمکان کا حاصل بھی اظمینان ہے، اس لئے کہ اصل چیز اتحاد اقوال ہے، اس کے لئے اتحاد مجلس کوشر ماقر اردیا، مکان عقد كرويمى بوسكاب، كملى نفاجى بوسكى بوسكى بوركى ستى بوسكى بوسكى بدرى كازى دفيرو بهى بوسكى بدراتحاد مكان يس يد ضروری نہیں کہ عاقدین ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں، بلکہ اصل چیز قابل اطمینان اور بیٹنی ایجاب وقبول ہے، جب کہ **گواو** عاقدین کا کلام من رہے ہوں ، فقیما وکرام کے اس جزیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد مجلس میں مکان کی تحدید ضروری نہیں ونہ عاقدین کا ایک دوسرے کو دیکمنا ضروری ہے، قابل اطمینان رابط ضروری ہے، اور ویڈیع کا نفرنسنگ میں بررابط بیٹنی اور قابل المينان اوتا بــ عالكيرى ش ب: "وجل قال لقوم اشهدوا إنى تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود مقالتها ولم يروا شخصها فإن كانت في البيت وحلحا جاز النكاح وإن كانت في البيت معها أخوى لا يجوز" ايك فض في لوكول على كما كرتم كواوريوش في ال كمرض موجود مورت کے ساتھ شادی کرلی مورت کمرے اعرب کے میں نے تبول کیا ، اور کواہ مورت کے اس کلام کوئ لیس اور مورت کو ندد كيدياكي الواكران كمر عن مرف يك ايك مورت في و نكاح جائز ب، اوراكراس كمر عن اس يرماته كولي اورمورت بحي حَى الرواع الزب (ارووم)\_

اس بزیے صاف مطوم ہوا ہے کہ اُمل چیز ماقدین کا ایسا قالمی المینان رابطہ ہے جس بھی کواہ ماقدین کی گفتگو من سکیں ، ویڈیو کا نفرنسٹک بھی اگر جد بعد مکانی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماقدین الی گفتگو کر سکتے ہیں جس کو کواہ من رہے ہوں ، ندكورہ جزئيد ش ايك عاقد نظروں سے اوجھل ہے ، ليكن قرائن كى وجدسے بيركاوٹ مانع عقد نبيس ، اس لئے كد پردہ والے مكان ميں صرف ايك عورت تھى ، اس لئے اعتباد بيد نبيس ہوا۔

انٹرنیٹ برخر پر وفرو دست اور دیگر معاملات کرتے دفت جائین سے تیسر افضی خبردار ہوسکا ہے یائیں ، تواس کے بارے می تختیق بیے ہے کہ فی الحال دوفریق کے ماجن کسی معاملہ کوتیسر الخلص نیسرے کمپیوٹر برنوٹ نہیں کرسکتا ،انبت ووقض جو کسی ا كي فريق كراته بينا بواس كوية بل سكا ب كردونون فريق آئي بن كيا معالمه في كررب بي، وواكر ما بية فاكده ا فعاسكا ب، البتدستنتل مي امكان ب كه جانين كم عاملات كوتيسر افخف كى طرح تيسر كيدورك وريد مان لے، اگر میمکن ہوگیا تو پھراس کا بھم یہ ہے۔ ویڈیو کا نفرنسنگ کے ذریعہ نیلام کی شکل میں خرید وفروخت ہوسکتی ہے، اس لئے کہ بیع من یوید جائزے، اگر کی تیسرے فخص کویت چل جائے کہ قلال قلال کے ماین خرید وفر وخت کا معاملہ مور ہاہے تواس کو ما ہے کہ ان دونوں کا انتظار کرے ،اگر دو آئی کی تاج پر رامنی ہو گئے میں تو تیسرا آدی تاج کوفراب نہ کرے۔اس لئے ک مديث شن آنا بن الإيسوم أحدكم على سوم أخيه" اوراكردده درول آبل كي ع يرجى رامني ندبوت و تيرا مخص اس سے فائدوا تھانے کا مجاز ہے، ای طرح اگر ویلے ہے کا نفرنسک کے ذریعہ جائین میں مقد نکاح کے بارے میں بات چیت ہورتی ہے، تو تیسر مے فض کو اگر کی طرح ید چل جائے تو ان کے مابین دخل اندازی ندکرے، ہاں اگر کمل طور پر پت مل جائے کہ جانبین میں بات نہیں کی تو مجرائے لئے رابطہ شروع کرے، البیۃ فریقین کو جائبی کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ اگر برتی بینام مورای میل کو (Sign Out) تالا کرناموگا خیال د کمناموگا که (Open) کملاتونیس رای طرح انفرنید کے در بعد کاروباری افراد کا کریشت کارڈ (Credit Card) ہوتا ہے، اس کومخوط کرتا ہوگا ، اس کے نبر کا کمی فراڈی کو یہ نہ جل جائے ،ورنہ بدترین فراڈ کا خطرہ ہوگا ،فراڈ کے ایسے کی واقعات بیش آ یکے ہیں ، پٹاور یو غورٹی کے طلبا مکاس طرح کا فراؤ اخبارات کے ذریعہ منظرعام پرآ چکا ہے، کریڈٹ کارڈ اگر کس کے ہاتھ کے حکمیاتو بالکل(in cash) جیک کی طرح ہے، پھر فورأسب ومطلع كرنا ووكاتا كركمي كوفراذ كاموقع نديلي



# انٹرنیٹ اور جدید نظام مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

۱۹۶۰ پائر دام دادل چامعد پائی پنورد پٹریف بسستی ہور

ا بے معاملات جن کی بھیل دویادو سے زائد افتاص سے ہوتی ہے، ان بھی بنیادی چیز یا ہمی رضا مندی ہے، ارشاد باری تعالی ہے: "لا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تبحارة عن تواض منكم" (سررة نامد ٢٩) (این اموال آئی بھی فلط طور پرند کھا ؟، بال باہمی رضا مندی سے تجارت کے طور پر ہوتو درست ہے)۔

خواه وه خانص بالي معالم ومثلاً تح وشراء وغيره ، يا خالص بالي معالمه ند مومثلاً عقد فكاح وغيره-

ا يجاب وتبول إظهار رضامندي كاذر بيد:

قرآن نے اس باہمی رضامتدی کے مدود یا طریقتہ کار کی تعین نہیں کی ہے کدرضامتدی کے اظہار کی صورتمی کیا جی اور کن ذرائع سے باہم رضامتدی کامظاہر وکیا جاسکتاہے؟

البتدایک مدیث پاک سے ال پردوشی پائی ہے، بخاری وسلم می دعفرت این عمرای دوایت ہے کدرسول اللہ نے ارشاد فر مایا:"المستبایعان بالمنعیار ما لم بعفر قا" (بناری شریف ۱۲۲۷، مدیث: ۲۱۱۱،۲۱۰ ملم شریف سر ۱۵۳۱،۱۱۲۳) که دومعالم کرنے والے اشخاص کواس وقت تک افقیار رہا جب تک کدوودولوں علیحد وشاد جا کیں۔

اس مدیث سے نقبا و نے مجلس کی قید کا اضافہ کیا ہے اور عقد کی در تظلی کے لئے اتحاد مکان کی شرط لگائی ہے، یعنی جو دوافراد یا فریقین باہم کوئی معاملہ کرنا جاہتے ہوں آوان کے لئے ضرور کی ہے کہ دوا پنا معاملہ ایک مجلس بی میں مطے کرلیس بجلس بدل جانے کے بعد مابقہ مجلس کی کی بات سے بعد کی مجلس کی کی بات کا کوئی مابط نہیں رہے گا۔

ای بات کونقباء نے اپن اصطلاح می "ایجاب و تبول" سے تبیر کیا ہے، یعنی دوخوص یا دوفر می کسی معاملہ پر بات کرنے کے لئے جب مجلس میں بیٹے ہیں توالک فرق ای طرف سے معاملہ کی پیکٹس کرتا ہے اور دوسر سے خص کواگر اس سے

اظال موقواس كومنكوركرتاب، معالمه كي يكش كانام" ايهاب" بهاوراس كومنكوركرف كانام" قول" بهد

مدیث کے مطابق ایجاب وقول کا ممل وولوں کی باہم ملیحرگی سے قبل کمل ہوجانا ضرور ک ہے، اور کمی کو معالمہ کے مدیث کے مطابق ایجاب وقول کا محل وولوں کی باہم ملیحرگی سے قبل کرنے کا اختیار اتی نیس رہے گا، اور جو معالمہ سے باچکا ہے اس کی بائدی لازم ہوجائے گی: "یا آیھا اللین آمنوا او فوا بالعقود" (سرة اندرا) (اے ایمان والوا بائم معالمات کو بوراکرو)۔

اورا گرجلس ش معالمه اداوراره کیا تواس کا کوئی اختیارتیس بوگااوردد باره اس کوفے کرنے کے لئے بارے مرے ہے د بنوں کوئی بیٹمنا بوگا۔

### الجاب وتول كاباجى ربط:

مطلب یہ کدا بجاب و آبول کا باہم مربوط ہونا لازم ہے، اورکوئی بھی معالمدایک سلسائے گفتگو جی فے ہوجانا خرور کی ہے اورا کی فریق کی جانب سے معالمہ کی پیکش کے بعد دومرے فریق کی طرف سے کوئی ایک حرکت مرز دنہ ہوجس سے بیا صاس ہوکہ و در چھنگومعالمہ سے احراض کرد ہاہے۔

اى كَيْ بِعَمْ نَعْهَاء (سُلُا الم سُمَائِي) في يدِيدُلكا لَي بِكرا يهاب كَنُوراً بِعدَّول كا بونا مُرورى ب، ذرابجى عَ فِيرَى صورت عَى معالم ورست ند بوگا: "وعند الشافعي الفور مع ذلك شوط لا ينعقد الركن بدونه" (بدئ مسائع عدر ١٠٠٠ تاب البيرى) ـ

مرفتها وحذید نے بکو قرس سے کام ایا ہے ، ان کے زور کے فوری جواب دیا شرطانی ہے ، وہ فرائے میں کہ ایجاب و قبول کے درمیان حقیق اتسال کے لئے قباس کا قفاضا تو بھی ہے کہ ایجاب کے بعد فوری جواب لئے ، لیکن اس حقیق اتسال کی رہا ہے ۔ کہ کر فرار گرکر نے کی مہلت می درکار ہے اور کی بات کا جواب دینے کے لئے اس کو پکوسو چے کھنے کا موقع دیا می ضروری ہے ، اس لئے اس انسست یا اس ملسلہ محکومی اگروہ اس کا جواب دے در قبور و فرار کا ایجاب و تیوں کا اور معالمہ کودرست قرار دیا جائے گا: "ولنا ان فی تو ک اعتبار الفور ضوور و فین القور ضوور و فین الفور الا یہ محکمہ المعامل " (بدئی ایمائے مدے سے)۔

فقہا و حننہ کے موقف کی تائیراس سے ہوتی ہے کہ ندکورہ بالا مدیث علی معاملہ کو باہم تفرق وعلیمر کی پر موقوف کیا گیا ہے، اس کو چھر مشول یا گیا ہے، اس کو چھر مشول یا گیا ہے، اس کو چھر مشول یا سکتڈوں میں محصور نیس کیا گیا ہے۔ اس کو چھر مشول یا سکتڈوں میں محصور نیس کیا گیا ہے۔

## اتحاد مجلس كامفهوم:

پرنتہا ہے بہال یہ بحث آئی ہے کہ اتحاد کیل کی حد کیا ہے؟ اور باہم علیحدگی کا اطلاق کس صورت پر ہوگا؟ ، امام شافعی اورا مام احم علیحدگی کا اطلاق جسمانی اور ظاہری علیحدگی پر کرتے ہیں، جبکہ امام ابوضیفہ اورا مام مالک اس کوسلسلہ محفظو کے اختقام اور موضوع مجلس کی تبدیلی پر محمول کرتے ہیں (شامی دریہ) یعنی امام شافعی اور امام احمد کے مطابق ظاہری اور مادی مکان محف ایک فلا ہرک اور مادی مکان محف ایک فلا ہرک اور مادی مکان اصل درجہ رکھتا ہے ، اور امام ابوضیفہ اور امام مالک کے نزدیک سے ظاہری مجلس اور مادی مکان محف ایک فریعد کا اتحال اور وسیلہ ربط ہے ، اس کی حیثیت بنیا در گیا ہے ، اور فریعد ای وقت تک فریعد ہتا ہے جب سے اس کی خشیت بنیا در گیا ہے ، اور فریعد ای وقت تک فریعد ہتا ہے جب سے اس کی خشیت بنیا در ایک کی میشیت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

صدیت کے الفاظ برفور کیا جائے تو حننہ کا موقف زیادہ مضوط نظر آتا ہے، اس لئے کہ صدیت بی فریقین کے لئے

"شابعان" کی تعبیر افتیار کی تی اور ہیا باب تفاظ سے ہے جو باتم اشراک پر دلالت کرتا ہے، اس کے لفظی متی ہیں
معالمہ بی مشغول دوخض ، اور معالمہ کے ساتھ اشتعال کا حقیق مصدات وہ صورت ہے جب کہ ایک نے ایجاب کیا ہواور
دورے کی جانب ہے تبویت کا انتظار ہو، بی وہ صورت ہے جس بی حقیق طور پرفریقین کو کاروبار بی مشغول کہا جا سکتے ،
معالمہ کے شروع ہونے نے تبل یا معالمہ کے فتم ہونے کے بعدایک جاس بی چینے ہوئے فیلین کو از جبایعان 'حقیق متی می معالمہ کے شروع ہونے نے تبلیدان 'حقیق متی می معالمہ کے شروع ہونے نے تبلیدان 'حقیق متی می معالمہ کے کہ بیابان کہ ہوئے کہ بیابان مورقوں میں اگر فریقین کو بھی تبایعان 'حقیق متی می المرفر یقین کو بھی تبایدان کہ بیابان کی کہا جاتا ہے تو حقیق متا کہ کہا جاتا ہے تو حقیق مصدات پر محمول کہا جاتا ہے تو حقیق مصدات پر محمول کے اعتبار ہے، ہی معالمہ کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ کس بھی کام کو اگر اس کے حقیق مصدات پر محمول کی اجاتا ہے تو فریقین کو معالمہ کے دو کھا جاتا ہے تو فریقین کو معالمہ کے دو کھا جاتا ہو تو ہوں اور جس کہ کہ کہی کھا کہا کہ انتظار ہو، کین فریق خاتی کی طرف میں جب کہ فریق خاتی کی طرف سے جب کہ فریق خاتی کی جاتیاں'' کی دائرے میں داخل کا انتظار ہو، کین فریق خاتی کی طرف سے جو اب ال جاتے کے بعد دوفوں میں ہے کو فن ' تبایعان'' کے دائرے میں داخل شد ہا۔ اس لئے معالمہ کی تحیل کا اختیار ہوں کہا میں منا کی خود کی طرف کی کو موروں اور جسمانی طور پر دوفوں میں علمہ کی تعمور کی طرف کی کو کھی میں داخل میں دوفوں ہیں ہوں۔ اور جسمانی طور پر دوفوں ہی میں حوروں اور جسمانی طور پر دوفوں ہی معالمہ کی حکول کا اختیار ہوں کو کہا میں دوفوں ہیں ہوروں ہوں اور جسمانی طور پر دوفوں ہیں میں جو کہ کی گئی میں دوفوں ہیں ہوروں ہوں اور جسمانی طور پر دوفوں ہی میں جو کہ کی گئی میں دوفوں ہیں ہوروں ہوں اور جسمانی طور پر دوفوں ہی میں دوفوں ہیں ہوروں ہوں اور جسمانی طور پر دوفوں ہیں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہیں ہوروں ہیں ہوروں ہوروں ہیں ہوروں ہیں ہوروں ہیں ہوروں ہوروں

مجل محض ايك ذربيد اتصال:

اس کا مطلب ہے کہ ایجاب وقیول کے درمیان عکی انسال کی جس شرط کوجلس مورا کرتی ہے دون ی وقت تک ہے

جب تک کرائ اتسال گی خرورت ہے، تبولیت کے بائے جانے کے بعد چونکہ اتسال کی خرورت باتی نہیں دی ،اس لئے اب کل کرائ اتسال کی خرورت باتی نہیں دی ، مہل کی اہمیت تو صرف اس لئے ہے کہ ایجاب وقبول کے درمیان حقیق اتسال پڑل کرنامشکل ہے، اس لئے کوئی ایسی چیز جائے جواس فیقی اتسال کی قائم مقامی کرے اورای قائم مقامی کے لئے اتحاد مجلس کی شرط لگائی گئے۔
لئے اتحاد مجلس کی شرط لگائی گئے۔

مدیث ش "مالم یتغوف" کالفظ آیا ہے، مااہری اور جسمانی علیمدگی کوفقہا و نے تفرق ابدان" اور معنوی علیمدگی کو "تفرق اقوال" ئے تجیر کیا ہے، بات نہ بنے کو می اصطلاح اور عرف می "علیمدگی" کی ہے تجیر کیا جاتا ہے، عرف وشرع می اس کے کی فظائر موجود ہیں، مثلاً اور ثان باری تعالی ہے: "و ما تفوق اللین او تو الکتاب إلا من بعد ما جاء تھم البنة" (موداین م) (اورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ای ایک راورائل کاب نے دلاکل کے آجائے کے بعد می ایک ایک راورائل کاب کے دلائل کے آجائے کے بعد می ایک ایک راورائل کاب کے دلائل کے آجائے کے بعد می ایک ایک راورائل کاب کے دلائل کے آجائے کے بعد کی ایک ایک راورائل کا ب

ای طرح ادر شاونیوی ہے: "افتوقت بنو إسوائیل علی اثنین وسیعین فرقة وستفتوق آمتی علی ثلاث وسیعین فرقة وستفتوق آمتی علی ثلاث وسیعین فوقة"(این ابن بام ۱۰۳۱، المر الم المن انجر ۱۰۵۵، ۱۵ در ۱۳۹۳ (نی امرائکل بهتر فرقول علی بثر فرقول علی بثر فرقول علی بثر فرقول علی بثر فرقول علی بشر فرقول

خکورہ دونوں نصوص یمن'' تفرق'' سے جسمانی تفرق نہیں بلکد معنوی تفرق مراد ہے (روالی مراب امیاع رے ۲۸٫۰۰)۔

## مقصودرابطه بالمجلس بين:

اس تفعیل سے بات ابت ہوتی ہے کہ حنیداور مالکیہ کے ذویک اقسال وافتر ال ہے اصلاً معنوی اقسال
وافتر ال مراد ہے، جسمانی یا مکانی اتحاد وافتر ال اور درجہ کی جزے، یینی اس کی ایمیت محض فر دیداور دسیلہ ونے کی بھا پر
ہے، کیوکھ بالعوم جسمانی یا مکانی اتحاد کے بعدی معنوی اقسال اور دابطہ پیدا ہوتا ہے، یافضوص آج ہے بہت پہلے کا دور جب
کر معنوی اقسال اور دابط کا بداؤر بعدا تحاد مکانی تحق الر اتحاد مکان کے بغیری رابطہ کی کوئی شکل پیدا ہوجائے جیسا کہ
آج کل اس کی شکیس عام ہیں، تو حنیداور مالکی ہے اصول کے مطابق اس دابطہ کا اعتبار ہوتا جا ہے۔ اس لئے کہ اتحاد مکانی اس کے فزد کید محف ذریعہ ہے اور ذریعہ بھی ہوتا مال لئے ایجاب و ٹیول اظہار مضامندی کے دورکن ہیں اور اس کے ساتھ اگر دکن بایا جائے اور ذریعہ جبہ ل

### فتهي نظائر:

بیقوامولی مختکوتمی بنیکن اگر جز بیات میں جا کیں تو فقہاء کے یہاں کی ایسے نظائر ملتے ہیں جن می فریقین کے درمیان مکانی اتھادنہ یا ہے جانے کے بادجود محض رابط اور معنوی اقسال کو بنیاد بنا کران کے جواز کا فتوی و یا کہا ،مثل:

## تحريبا بيفام رساني ك ذريد معالمه كرنا:

نتہا ہ نے کط و کابت یا قاصد کے اور یہ معالمہ کے جواز کی صراحت کی ہے، کط و کابت ہے معالمہ کرنے کی مورت یک ہے کہ کو کی گفت کی کو کھ لکھے جس جس اس کو کا طب کر کے یہ حرار کے دیش نے اپنی نظال چر تہارے ہاتھ اتنی قیست پر فروخت کی ، پھر جب یہ تر بر متعلقہ فضی کو سلے قوجی میں اسے کط سلے اور پڑھا اس جس وہ اپنی زبان سے کئے کہ جس نے اس چر کو خر جارتی ہے تو درست ہوگی ہا وجود کی دونوں کے درمیان کیا ہم کی طور پر اتنا در مکان موجود دیس ہے، لیکن تر برک مراب کی اجرائی اوجود کی مرابط کو اتنا دیکا سے کائم مقام تر اردیا جیا۔

قاصد کے دربیر معالمہ کرنے کی صورت بیریان کی گئی ہے کہ کو گافتی کی گئی کے بی اپنا قاصد بیریام دے کر بیری کے کہ اللہ فی کے بی اپنا قاصد بیریام دے کہ بیری کے کہا ہے کہ بی نے اپنی قال چز تہارے ہاتھ اتنی تیست پر فروفت کی ، پھر متعلقہ فی قاصد کا بیان سننے کے بعد کیے کہ جھے یہ معاملہ منظور ہے ، تو معالمہ درست ہوجائے گا جب کہ اس صورت بی ، پھر معالمہ کرنے والے فریقین ایک مقام پر موجود جس ہیں ، ووالیک قاصد کے واسطے سے آپس بی بات کرد ہے ہیں ، ووالیک قاصد کے واسطے سے آپس بی بات کرد ہے ہیں ، ووالیک قاصد کے واسطے سے آپس بی بات کرد ہے ہیں ، کی فقیا و نے اس بینا کی دامیلہ کو اتفاد میان کے ایکن مقام تم اردیا۔

## تحریراور پیام معنوی طور پراتحاد مجلس کے قائم مقام:

کاب الکان می کھے ہیں: "ولو ارسل إليها رسولاً و كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهنين سمعا كلام الرسول وقواة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى لأن كلام الرسول كلام المرسل لانه ينقل عبارة المرسل و كذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب" (بالخامدائع مرسم المرسل لانه ينقل عبارة المرسل و كذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب" (بالخامدائع مرسم المرسل لانه ينقل عبارة المرسل و كذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب" وبائع مراب مرسم مرسم المرسل و كذا الكتاب بمنزلة الخواب من الكاتب وبائم مربودكي من المرسل من الكاتب وبورك مربودكي من المرسل و كذا الكتاب بمنزلة المرسل من الكاتب وبائم مربودكي من المرسل و كذا المرسل و كذا الكتاب بمنزلة المرسل و كذا الكتاب من الكاتب وبائم مربودكي من المرسل و كذا المرسل و كذا الكتاب بمنزلة المرسل و كذا الم

## تحريرى رابطه كي توت:

بكه بعض مورول من فقها من تحريركو بالشافه بات جيت ك بالقائل ذياده توى اوردير ياتسليم كياب-

علامر ثانی نے شخالا سلام قوا برزادہ کے قوالد نے تکھا ہے: "افکتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد وهو أنه لو كان حاصرا فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخو فإن التكاح لا يصح وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرآت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس آخو بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس آخو بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب الكتاب في مجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكور الخطاب من الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكور الخطاب من المحاصر في مجلس آخر ، فأما إذا كان حاصرا فإنما صار خاطباً لها بالكلام وما وجد من الكلام لا يدفي المجلس الثاني أحد شطوي العقد" (روأكار ١٠٧٦، ١٠٠٠) أبي المحلس الثاني أحد شطوي العقد" (روأكار ١٠٧٥، ١٠١٠) أبي المنافرة من المبلس الثاني أحد شطوي العقد" وروئكا من عمل المبلس الثاني أحد شطوي العقد من الكلام لا يدفي وكن أبيد يا دوراك الشرف من المبلس عن الكلام لا يدفي معرف كامورت عن الكرام من المبلس عن تورك كان خرورك من ورند كاح درست تدوي والما من ورفي عن المرام عن تعالم منافرات كورك كيا جادرال طرح من تكاح بوجائك دونوں عن فرق كي دورك من ورد كام دورك كيا تا ترام المبلك عن دورك كيا من المبلك عن دورك كيا من المبلك عن دورك كيا من المرد كيا تا تارا المبلك عن دورك كياس عن المورك كيا منافرون منافي دورك كياس عن المردك كيا منافرون منافي دريات كيا تورك كيا منافرون كيا منافرون كيا تعالم كيا تعالم كيا منافرون كيا تعالم كيا تعالم كيا تعالم كيا تعالم كيا تعالم كيا منافرون كيا تعالم كيا كيا تع

ما مجلس کے ایجاب کی بنیاد پر اگر مورت گواہوں کے سائے دوسری مجلس میں اپنی قبولیت کا اظہاد کرے تو یہ تبولیت سابقہ ایجاب سے سر بوط ندہوگی اور بیر مقد کا صرف ایک حسہ ہوگا)۔

ال سے سجما جاسکا ہے کتے میں رابطہ مکانی رابطہ کانی رابطہ کے مقابلہ میں زیادہ پاکدار ہے اوراس سے زیادہ وریک فاکدہ
افعایا جاسکا ہے مینی فلاہری اتحاد مکان کی صورت میں ایجاب کا جواب ای مجلس میں بلنا ضروری ہے، جب کہ معنوی اتحاد مجلس
(مینی تحریر) کی صورت میں ایجاب کا جواب تحریر پہنچنے کی مجلس میں بی بلنا ضروری نہیں ، بلکہ بعد میں مجمی کسی موقع پر گواہوں کے
سامنے تحریر سنا کرا چی تبویرت کا اظہار کیا جاسکتا ہے ، البتہ" قاصد" کی صورت میں بریخ ہاکش نہ ہوگی ، بلکہ ضروری ہوگا کہ قاصد
نے جس مجلس میں خبر سنائی ہے ای مجلس میں ایل سنظوری کا اظہار کرے (روائی رسروری)۔

البنة ایک مخوائش بدنظر آتی ہے کہ قاصد کو پیام سانے سے دوک دے اور مناسب وقت کا انتظار کرے اور مناسب وقت برکی مجلس ٹی گواہوں کے سامنے اس کا بیان سنے اور پھرائی منظوری فاہر کرے۔

### صرف تحریری تاد لے کے ذرید معاملات طے کرنا:

بلک و اور مالی معاملات پر بحث کے ذیل میں نقباء نے اس ہے بھی آگے ہن ہو کر کھن تح بر کو دونوں جانب سے بلک و اور مالی معاملات پر بحث کے ذیل میں نقباء نے اس ہے بھی آگے ہن ہو کر کھن تح بر کو دونوں جانب سے نمائندہ وسلیم کیا ہے۔ اور ند زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت ہے، دونوں جانب ہے کھن تحریری رابلہ کانی ہے اور تحریری تباد لے کے ذریعہ معاملہ کرنے کی محتیاتی ہے۔

قاوی ہندیدی قاوی کم بریک والے سے اور شامی می قاوی ۱۲ ارخانید کے توالد سے برہ ترز کرکیا گیا ہے:
"ویکون بالکتابة من الجانبین فإذا کتب اشتریت عبدک فلاتا بکذا فکتب إليه الباتع فد بعت فهذا بیع کما فی التاتار خانبة" (روائی رے ۱۲۰، کاب ابیع ، مالیری ۱۲۰، کاب ابیع ک) (لیمی دونوں جانب ہے محض تحریر کے ذریع بھی محالم کیا جاسک ہے، اگر کوئی فض کی کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید ااور بائع اس کے جواب می اس کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید ااور بائع اس کے جواب می اس کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید ااور بائع اس کے جواب می اس کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید ااور بائع اس کے جواب می اس کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید اور بائع اس کو اس می اس کو کلھے کہ میں نے تہارافلاں فلام آئی قیت کے بدلے قرید اور بائع اس کو فرون ہو جائے گی )۔

فرض: ہمارے قدیم نقبی ذخیرے بھی بعض الی جزئیات موجود ہیں جن سے معاف طور پر اشارہ ملکا ہے کہ معالمہ کی صحت کے لئے عاقدین کا کسی ایک مقام پر باہم ل بیٹھنا عی ضروری نبیس ہے ، بلکہ بنیادی چیز رابطہ اور اتعمال ہے ، معالمہ کی فرد رسی ہوجائے معالمہ کرنا درست ہوگا ، البنة لکاری میں چونکہ شہادت بھی ضروری ہے ، اس لئے اس میں اس کے اس میں میں اس کا کا ظرکھنا ہوگا کہ ایک بی بی رابطہ کے لئے فریقین

کا اجھائ خروری نیس ، دور ہے بھی رابط قائم کیا جاسکتا ہے ، البت معالمہ کی کارروائی ایک بھل میں ہونا ضروری ہے ، اس می تفریق نیس ہوئی جائے ، اس کے فقہا و نے نکاح کے باب بھی تحریراور پیغام رسانی کی مورت میں اگر چفریقین کی جسمانی ماضری کو ضروری نیس قرار دیا ہے۔ محر بدلازی ہدایت وی ہے کہ معالمہ کی بوری کارروائی ایک بی مجلس میں طے ہوجانی جائے ، بایں طور کہ کواہ جلس میں خریق وائی ایے جواب کا اعتمار بھی کر سے اورای بھی مروبود ہوں اوران کے ساسنے تحریریا پیغام ستایا جائے اورای بھی می فریق وائی ایے جواب کا اعتمار بھی کر ہے۔

نعنی معالمہ کی کارروائی کے لئے اتحاد مکانی ضروری ہے، فریقین کے رابط اور ایجاب وقبول کے اتعمال کے لئے نہیں۔

## موجوده مواصلاتي مسائل كاحل:

ان تعیدات کی روشی عمر ماضر کے بہت ہے مواصلاتی سائل علی ہوجاتے ہیں، موجودہ دور جدید ترین مکتالو تی اور مواصلاتی افتقاب کا دور ہے، آئ ساری و نیاسٹ کرایک گھر آتھن بن گئی ہے، ہزاروں میل کے فاصلہ ہے آن واحد میں رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور اپنے احساسات و خیالات چند منٹول میں د نیا کے ایک کناد ہے دوسرے کنادے تک پہنچائے جا سکتے ہیں، اس لئے آئ کے جدید مواصلاتی نظام کے دور میں رابطہ کے لئے اتحاد مکانی کی کوئی شروزیس ہے، چنا نچہ آئے کے ذیادہ تر معاملات و مسائل میں انہیں جدیدترین مواصلاتی نظام سے استفادہ کیا جارہ ہے۔

اسلام ایک ابدی اور آفاقی نظام قانون ہے، بیتاری کے ہردور میں انسانیت کی رہنمائی کی مطاحب دکھتا ہے، بلکہ دنیا کا انسانی نظام جس قدرتر تی یا فتہ ہوتا جائے گا اسلامی قانون کی وسعت وآفاقیت ای قدرآ شکارا ہوتی جائے گی ،انڈ تعالی فقہا ہ کو جزائے فیر دکو جز اے فیری انہوں نے بری بھیرت کے ساتھ اسلام کے فقہی ذخیرہ کو حرتب کیا ہے، بالخصوص فقہا ہ حنفیہ نے کہ ہردور کے لئے ان میں بوری رہنمائی اور گنج اکشی موجود ہے، اصول اور جز کیات کی روشی می اور جو تفصیلات ذکر کی تی ان سے مصر جدید کے بہت سے عقود و معاملات برروشی برقی بی بھلا:

(۱) حنفیداور مالکید کے لئے مجلس معنوی رابط وا تعمال کا نام ہاور اس کے اتحاد واختلاف سے مراد معنوی اتحاد واختلاف ہے مراد معنوی اتحاد واختلاف ہے مکانی اتحاد واختلاف ہے مکانی اتحاد واختلاف ہے مکانی اتحاد واختلاف اس کا مرف ایک حصد ہے ، البت نکاح میں ایجاب کے بعد بوتت قبول معاملہ کی کارروائی کی مختل ایک عی مجلس میں ہوئی ہوئے ہے ، یعنی کم از کم مجلس قبول میں دوگوا و موجود ہوں جنہوں نے ایجاب کا مضمون مجی سنا ہو۔

اس دور می انٹرنیٹ رابط کا بہت اہم اور تیز رفآر ذریعہ ہے، اس لئے اس کے ذریعہ خرید وفروخت اور اللہ کا محالمہ شرعاً درست ہے، البتہ نکاح میں شرط یہ ہے کہ تحریری ایجاب آجانے کے بعد تحریری قبولیت کے وقت دوگواہ

موجود ہوں ، انٹرنیٹ چونکہ جدیدترین تحریری رابط ہے ، اس لئے اس میں جائین سے انٹرنیٹ بی پر بھے وشراء اور دیگر مال
معالمہ کرنے کی مخبائش موجود ہے ، زبان سے بچھ ہو لئے کی ضرورت نہیں ، بلکہ اس کی بھی مخبائش ہے کہ ایک فروخوش کے
سے انٹرنیٹ پر ایجاب ہوجائے اور فریق ٹائی اس کاعلم ہوجائے کے باوجود فوری اپنا جواب ندوے ، بلکہ عمل فوروخوش کے
بعدد در کری جلس میں انٹرنیٹ پر اپنا جواب بھیج دے ، اس معاملہ میں بظاہر تکارج اور ٹرید وفرو فت کے معاملات کے درمیان کوئی
فرق ٹیس ، بس ایک فرق یہ ہے کہ تکارج میں شہاوت کے بہلوکا لحاظ رکھنا ضروری ہے ، اس لئے تکارج کی صورت میں انٹرنیٹ
آن کرنے کے بعد گواہوں کو ایجاب کامفنمون دکھانا بھی ضروری ہے اور پھران کے سامنے اپنی منظوری انٹرنیٹ پر بھیج دے۔

(۳) نکاح کے علاوہ کوئی بھی کاروباری معالمہ فریقین اور گواہوں کے درمیان راز ہوتا ہا وراسلام میں دومرول کے معافات میں بیجا جس اور فوہ لینے گائی ہے ممافت آئی ہے، اس لئے جولوگ انٹرنیٹ کے وربیدا ہے معافلات کرتے معافلات کی توری ہے ہیں اورا یک فریق درم ہے فریق کی مطلمان کرنے کے لئے متعلقہ ضروری معلوبات ورستاہ پرات انٹرنیٹ کے فرید ہیں بیا اورا یک فریات انٹرنیٹ کے فرید ہیں بیا اورکوئی اپنا تجارتی مفاولات ما مسلم کرے، بھر ملی فریقین کوئی ہوتی ہی کہ وہ ان دونوں کے معافلات کی تعمیلات جانے کی کوشش کرے، اورکوئی اپنا تجارتی مفاول کرے، بھر ملی فریقین کوئی اپنا تجارتی مفاول کے ساتھ در بھی کہ اندیش ہوں کے انٹرنیٹ کوئی نقصان نہ پہنی ہوتو میرے خیال میں تیسر شخص کے لئے مخبوبات نگاتی ہے، اس لئے کہ انٹرنیٹ کوئی بھی تعمیل معلوم کرسک ایک مالی ذرید ابلاغ ہے، اور پورا کا پورا با ہم مر بوط ہا اور کہیں کا انسان کہیں سے انٹرنیٹ کی کوئی بھی تنعیل معلوم کرسک ہے بعنی ہوتا ہوں کہا تھا م اور کھی کما کہ تا ہوتا ہی کہاں کی طرف سے ان تنعیلات کے وراشخاص ممانعت میں ہوئے کہا تھی شخص انٹرنیٹ میں کوئی تعمیل سے والے کی مدیک کوئی بھی شخص انٹرنیٹ میں کھونا تفسیلات کے جانے کی اندے نہیں ہوئی جو انہ کی مدیک کوئی بھی شخص انٹرنیٹ میں کوئی تفسیلات کا محل معاملہ کوئی نقصان کا بھی شخص انٹرنیٹ میں کھونا تفسیلات کے قائم اور شخص منافع کی صدیک کوئی بھی شخص انٹرنیٹ میں کھونا تفسیلات سے قائمہ انٹرنیٹ میں کہونا تفسیل ہوئی کا ندیشہوتو پھراس کی اجازت نہیں ہوگی۔

(۵) ای بصول کی روشی میں ویر یو کا نفرنسنگ کے ذریعے بھی خرید وفروقت الین دین اور کاروباری معاملہ کرتا درست ہے، اس لئے کہ ویر یو کا نفرنسنگ میں دومعاملہ کرنے والے ایک دومرے سے ندید کہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکسایک دومرے کود کچھ رہے ہوتے ہیں۔

(۱) نیلیفون پرخرید وفروخت کا معاملہ کرنا درست ہے بشرطیکہ دولوں ایک دوسرے کی آ واز پرچان رہے ہوں اور اس میں کمی متم کے فریب کا اندیشہ نہو، ہجتر ہے کہ ٹیلیفون پر معاملہ کرتے وقت عاقدین میں کسی کے پاس کواہ موجود ہوں اور نیلیفون کا و اسیٹ استعمال کیا جائے جس میں مجلس کے دوسرے لوگ بھی دونوں کی گفتگوئن کیس۔

(2) ٹیلی فون پرنکاح کا ایجاب وقبول بھی ہوسکائے، بشرطیکہ ایجاب وقبول کے وقت عاقدین یان میں سے ایک

کے پاس دو کواوموجود ہول جوا یجاب وقبول من رہے ہول ، الیک صورت بٹس عاقدین اور کواومعنوی طور پر متحد الجنس تصور کئے جا کم مے۔

(۸) ٹیلیفون پر تکار کا ویکل ہمی بنا یا جاسکتا ہے، اس کی صورت فقہاء نے بیکھا ہے کہ عاقدین عمل ہے کو کی تخص فون پر دومرے سے کہے کہ تم میرا نکاح اپنے آپ ہے کروو، ایسی صورت میں دومرافض ایک جانب ہے و کمل اور دومری جانب ہے اممل ہوجائے گا اور پھر و کالت کے اصول پر الگ الگ ایجاب وقیول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ، بلک ایک بی جملہ ہے دونوں کا باہم نکاح ہوجائے گا، مثلاً اب وہ دو کو اہوں کی موجودگی جس کے کہ یس نے اپنا نکاح فلال فخص ہے کیا ہیں صورت جس محواہوں کی موجودگی جس کے کہ یس نے اپنا نکاح فلال فخص ہے کیا ہی صورت جس محواہوں کی جانب ہے کیا تحریر یا پیقام اس صورت جس محواہوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جس شخص سے نکاح کیا جارہا ہے اس کی جانب سے کیا تحریر یا پیقام

علامة ثالى لكمة ثين: "أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشتوط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله عن الكامل وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين" (ردالكار، كاب الثاح ٣٠/٥)-

البترثائ فيه منافشة لما تقدم إن من قال إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الرحمتي: فيه منافشة لما تقدم إن من قال إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه ومن شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين" (دوأكار، كلبه كاح مرد).

(۹) اگر ٹیلیفون کا سیٹ ایہا ہوجس بھی آ واز ٹیپ ہوسکتی ہواور کوئی شخص اس بھی ایجاب کو ٹیپ کرنے اور اس کا جواب اس وقت شددے بلکہ دوسرے کی وقت فون کے ٹیپ آن کر کے ایجاب کے الفاظ گوا ہوں کو سنائے اور پھرانمی کو اہوں کے سما سنے فون پرمت ملقہ شخص کو اپنی منظوری کی اطلاع دیے تیے میصورت شرعاً جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ ایجاب کا جواب دوسری مجلس بھی دینے کا افغلیار صرف تحریر و کم آبت والے دابطہ بھی جی نوان بھی ہے ۔ اس لئے انٹر نیٹ میں تو یہ اس میں دینے کا افغلیار صرف تحریر و کم آبت والے دابطہ بھی نہیں ۔ اس لئے انٹر نیٹ میں تو یہ بات چاہے گئے کہ فون بات چیت کا دابطہ ہے تحریر کا نہیں۔

البته ایک مورت اس بی بیمی آتی ہے کے فریقین کوفون کی صورت حال کاظم ہو کہ اس بیں آواز ثیب ہو کتی ہے،
اور یہ جانے ہوئے فریق اول اپنا ایجاب اس بی محفوظ کروے ، تاکہ دوسر افریق کی وقت جب ٹیپ کو آن کرے اور ایجاب
سے تو فون پر اس کا جواب دے ، اس صورت میں خیال یہ ہوتا ہے کہ گوا ہوں کے سامنے ٹیپ کی آواز سنا کر اپنا جواب فون پر
فریق اول کو سنائے تو محفوائش معلوم ہوتی ہے۔

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مواه نا ایرخیان مشاحی جامع تو بدمشار اُسلوم پستو

ا - مجلس مرادده ہے کہ جس میں تھے ہے اعراض پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے اور یہ می کرمجلس میں کسی اسے کام میں مشغول نہ ہوجو تھے وشراء کوفوت کرنے والا ہوا گرچہ وہ کام تھے ہے اعراض کے لئے نہ ہو البند ااگر تھے کوفوت کردیے والا ہوا گرچہ کہ درکان تقد ہو۔

شاك شرك من المحلس ما لا يشتغل بمفوت له فيه وأن لم يكن للإعراض أفاده في النهر فإن يوجد فيه ما يدل على الإعراض وأن لا يشتغل بمفوت له فيه وأن لم يكن للإعراض أفاده في النهر فإن وجد بطل ولو اتحد المكان"(٢١/٣).

اتحاد مجلس سے مرادیہ ہے کہ متعاقدین میں سے کوئی مشغول ند ہو، کبلس کے علاوہ کسی کام میں جس کے لئے مجلس منعقد ہوئی ہے ، یا کوئی ایسا کام ند ہو جوام راض عن البیع کی دلیل ہواور کشتی کھر کے باندہے لہذا کشتی کے چلنے سے مجلس ختم نہ ہوگی کیونکہ متعاقد میں کشتی رو کئے کے مالک نہیں ہیں۔

ای طرح اگر متعاقدین عمل ہے کوئی کھڑا تھا چرجیٹہ کیا تو اتحاد بلس باطل ندہوگا اور ای طرح اگر دونوں جیٹے ہوئے سوئے تتے اور بیدار ہو میئے تو بھی اتحاد بلس باطل ندہوگا۔

ثال شرك بن بنير ما عقد له المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها لأنهما لا يملكان إيقافها وفي الجوهرة لو كان قائما فقعد لم يبطل وكفا لو ناما جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما "(٢٢/٣)\_

اختلاف مجلس سے مرادیہ ہے کہ آج کے علاوہ کس دوسرے عمل عمل مشغول ہوجائے جو ج سے اعراض پر دلالت (۳۲۲) کرے جیے کھانا کھانے جن مشخول ہونا، ہاں اگر مرف ایک لقہ ہوتو اس ہے جلس مختف نہ ہوگی ، اور پانی بینالیکن اگر برتن اس کے ہاتھ جس ہوتو اس ہے جلس مختف نہ ہوگی ، اور سوجانا لیکن اگر دونوں بیٹے ہوئے ہوں تو جلس مختف نہ ہوگی ، اور نماز جس مشخول ہوجانا لیکن فریعنہ کمل کرنے ہے جلس مختف نہ ہوگی ، یانظل دور کھت پڑھ لے اور بات کرنے اگر چہ بعثر ورت بی ہو، اور مجلس سے چلاجائے جتی کہ اگر متعاقدین بیدل چلتے ہوئے بچے کریں یا ایک بی سواری پرسوار ہوکر بھے کریں تو بچے کے لئے بیاتھادی کی سے جلاجائے کہ یہ تو بھی ہے گئے کہ اس سے جلاجائے جس کے اس سے جلاجائے کی کے اس کے اس سے جلاجائے کہ بین ہوئے کہ اس سے جلاجائے کی بین ہوئے کے اس سے جانوب کریں ہوئے کہ کے اس سے جانوب کریں ہوئے کی کے اس سے جانوب کریں ہوئے کہ کہ سے جانوب کریں ہوئے کہ اس سے جانوب کریں ہوئے کہ بین ہوئے کہ کہ سے جانوب کریں ہوئے کہ بین ہوئے کہ کہ سے جانوب کریں ہوئے کہ بین ہوئے کہ کریں ہوئے کریں ہوئے کہ کریں ہوئے کہ کریں ہوئے کہ کریں ہوئے کہ کریں ہوئے کریں کریں ہوئے کریں ہوئے کریں ہوئے ک

ثال على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر كاكل إلا إذا كان الهبر واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر كاكل إلا إذا كان لقمة وشرب إلا إذا كان الإناء في يده ونوم إلا أن يكونا جالسين وصلوة إلا إتمام القريضة أو شفع نقلا وكلام وثو لحاجة ومشى مطلقاً في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على دابة واحدة لم يصح، واختار غير واحد كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه متصلاً جاز وصححه في المحيط، وقال في الخلاصة لو قبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز وفي مجمع التقاريق وبه نأخذ" (٢٢/٣).

ثال شي ج: "قوله إلا إذا كان يكتابة أو رسالة صورة الكتابة أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فلما يلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم البيع بينهما، وصورة الإرسال أن يرسل رسولاً فيقول البائع بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم فأذهب يا فلان وقل له فلهب الرسول فأخبره بما قال فقبل المشتري في مجلسه ذلك وفي النهابة وكذا هذا في الإجارة والهبة والكتابة، بحر، قلت ويكون بالكتابة من الجانبين فإذا كتب اشتريت عبدك فلانا بكذا فكتب إليه البائع قد بعت فهذا بيع، قوله فيعتبر مجلس بلوغها أي يلوغ الرسالة أو الكتابة قال في الهداية والكتابة كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرسالة .....ثم لا يخفى أن قراء ة الكتاب صارت بمنزلة الإيجاب من الكاتب فإذا قبل المكتوب إليه في المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد فلا حاجة إلى قوله إلا إذا كان بكتابة أو رسالة نعم بالنظر إلى مجلس الكتابة يصح فإنه لما كتب بعتك لم يلغ بل توقف على القبول وإذا كان ذلك القبول متوقفا على قواء ة الكتاب" (١١٨).

سا- انٹرنیٹ کے ذراید تحرین ایجاب وقبول کو دو گواہ دیکھ رہے ہوں تو یہ ایجاب و تبول اور شہادت نکاح منعقد ہونے کے لئے شرعاً کائی نیں ہادرنکاح منعقذ نیں ہوگا کیونکہ ایجاب وقبول ایسے دولفظوں کو کہا جاتا ہے جو تملیک و تملک کے منی کو بتاتے ہیں اور دونوں ماضی یا حال مضارع بغیرین و موف کے ہوں اور انٹرنیٹ کے ذریعہ تحرین ایجاب وقبول کو و گواہوں کے دیکھنے سے بات حاصل نیس واور جب دکن نظامیا باب وقبول حاصل نیس ہوں کے تو نظ منعقد نہ ہوگی ، اور جہ دکن نظامیا باب وقبول حاصل نیس ہوں کے تو نظ منعقد نہ ہوگی ، اور جہ دیشر طرح منعقد نہ ہوگی ہوگا۔

ثال من ب: "وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين كبعت واشتريت أو حالين كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض والآخر حال "(١٠/٣)..

"قال الزيلعي وينعقد بكل لفظ ينبىء عن التحقيق والبيع لا يختص بلفظ وإنما يثبت الحكم إذا وجد معنى التمليك والتملك كبعت واشتريت ورضيت وأعطيتك أو خذه بكذا"\_

"جيد" ظاهر قوله عن لفظين أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس ويدل عليه ما في الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف فضولي باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا فقال ثالث هل أذنت لي في الإجازة فقال نعم فأجازه ينقذ ولو حرك رأسه بنعم فلا لأن تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتبر، لكن قد يقال إذا قال له بعني كذا يكفا فأشار برأسه نعم فقال الآخر اشتريت حصل التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي. قلت ولكن رده صاحب التقرير الرافعي حيث قال فيه ان المعتبر إنما هو التسليم ولها مدخل لتحريك الرأس فيه وللها لو لم يحصل التسليم لا يتم البيع كما ذكره بعد فلا يصلح للاستدراك".

۳- انٹرنیٹ برخرید وفر دخت کے سلسلہ میں ایجانی بہلوؤں کے ماتھ دوسرے بہلوؤں کو ماسنے رکھ کرمثلاً دوافراد کے درمیان ہوئے معالمہ کی تعمیل ایک تیسر افض عاصل کرے اور وہ اس سے تجارت میں زیادہ قائد وافعائے تو ہی سلسلہ میں اگر کتا وشراء کے شرق منانی کوئی امر درمیان میں نیآتا ہوتو اس تیسر نے فعم کے لئے ایسا کرنا شریعاً می ہوگا۔

0- چوکسد ید بوکافزنسک عمل دومعالم کرنے والے ایک دومرے سے بات کر سکتے ہیں، نیز دیکی جی رہے ہوتے ہیں، نیز تام معاملات کاریکارڈ بھی محفوظ ہوتا ہے جے باسانی عاصل بھی کیا جاسکتا ہے، بنابریں رکن جے ایجاب وقیول اتحاد بھس کی

شرط کے ساتھ پایاجاتا ہے، لہذاوید بوکا نفرنسنگ کے ذریعہ خرید وفرو دست، لین دین اور تجارت ممکن ہونے کی وجہ ہے اس کی شرعی حیثیت محت کا کی ہوگی اور خرید وفروخت لین دین اور تجارت کرنا شرعاً جائز ہے۔

در قارش ب: "ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين ومحله المال ..... فالإيجاب هو ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين والقبول ما يذكر الله عن الآخر منواء كإن بعت أو اشتريت الدال على التراضي" (٥/١٠)..

اور اتحاد مجلس سے مرادیہ بیں ہے کہ متعالّدین هیقة آ منے سامنے ایک جگہ ہوں بلکہ مرادیہ ہے کہ مجلس جس کے لئے منعقد ہوئی ہے تو متعاقد بین اس کے علاوہ کمی اور کام بھی مشغول نہ ہوں:

ثال شرك شرعة انواع في العاقد وفي البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط انعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع في العاقد اثنان العقل ولي مكانه وفي المعقود عليه فشرائط العاقد اثنان العقل والعدد فلا يتعقد بيع مجنون وصبي لايعقل ولا وكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيه والقاضي وشراء العيد لنفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافلاً ولا الإسلام والنطق والصحو وشرط العقد اثنان أيضاً موافقة الإيجاب للقبول فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم يتعقد ..... وشرط مكانه واحد وهو اتحاد المجلس وشرط المعقود عليه سنة كونه موجوداً مالا متقوماً مملوكا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم يتعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم ......

2- سیلفون پر نکاح کا ایجاب و تبول جی بوسکا کیونک انعقاد نکاح کے لئے متعاقدین بی سے برایک کے لئے دور سے کا انتظایہا بول کا سنا دونوں کی رضامندی کی تحقیق کے لئے شرط ہادر دونوں متعاقدین کے ایجاب و تبول کو دوا بیسے کو ابوں کا حاضر رہ کر سنا شرط ہے کہ وہ دونوں آزاد مرد ہوں یا ایک آزاد مرد اور دوآزاد کورتمی ہوں، اور دونوں مکلف بین عاقل و بالغ و مسلمان ہوں، اور دونوں کو اوا لیک ساتھ متعاقدین کے قول ایجاب و تبول کو شن ، لہذا اگر دونوں کو اوا ایک ساتھ متعاقدین کے قول ایجاب و تبول کو شن ، لہذا اگر دونوں کو اوا الک اعادہ الک سنتی بایں طور کہ ایک کو اوا کی موجودگی میں ایجاب و تبول کا اعادہ

کیا گیا ، یا صرف ایک گواہ عقد کو سے پھراعا دہ کیا گیا تو صرف دوسرااس عقد کو سے یا ایک گواہ ایجاب سے اور دوسرا گواہ تبول سے پھرا یجاب د تبول کا اعادہ کیا گیا تو ہر ایک اس تول کو نہا ہے جس کو پہلے نے نہیں سالاس لئے کہ ان صورتوں میں دوعقدا ہے پائے گئے کہ کسی میں دو گواہ حاضر نہیں ہتے ، بنابریں ٹیلیفون پریہ شرط مکن نہیں ہے ، لہذا ٹیلیفون پر ایجاب و تبول نہیں ہوسکیا تو رکن وشرط دونوں مفقود ہوئے لہذا انعقاد نکاح نہیں ہوگا۔

ثاً كالم منهما شاهدان "(وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخو ليتحقق رضاهما وشرط حضور شاهدين حرين أوحر وحرلين مكلفين سامعين قولهما معاً على الأصح فاهمين انه نكاح على المنهب، يحر المسلمين وخرج بقوله معاً ما لو سمعا متفرقين بان حضر أحدهما العقد ثم غاب وأب بحضرة الآخر أو سمع أحدهما فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول أو سمع أحدهما الإيجاب والآخر القبول ثم أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولا لأن في هذه الصورة وجد عقد ان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان "(٢٩٦٠٢٥٣).

اگر نیلیفون پرایجاب و تبول کے دفت عاقدین یاان میں ہے ایک کے پاس دو گواہ بیٹھے ہوں جوا یجاب و تبول کوئ رہے ہول تو بیصورت خارج ازام کان ہے ،لہذا عاقدین اور شاہرین تحد اکبلس تصور نیس کئے جا کیں محے جبکہ انعقاد نکاح کے لئے عاقدین اور شاہرین کا متحد اکبلس ہونا شرط ہے۔

در مختار می ہے: "حضور شاہدین حوین مکلفین سامعین قولهما معاً علی الاصح "(۲۹۱،۲)۔
ثیلیفون پرنکاح کا دکیل بنایا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کے لئے اتحاد مجلس شرطانیں ہے اور بیمن نکاح کی دکالت ہے،
محض اس دکالت سے نکاح منعقد میں ہوتا تو نکاح کی صورت ہے ہوگی کہ عاقدین اور شاہدین کی مجلس میں موجودرہ کردکالت کے ذریعہ نکاح کا بجاب و تبول کرادیں۔

مُاكُ ش ب: "أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته" (٢٩٥/٢).

ظامہ کلام ہے کہ فون پر ایجاب و تبول نہیں ہوسکتا ، اور فون پر ایجاب و تبول کے وقت عاقدین یا ان میں سے
ایک کے پاس دوگواہ بیٹے ہول جو ایجاب و تبول کوئن رہے ہوں تو عاقدین وشاہرین تحد انجلس نصونییں کئے جا کیں گے اور
فون پر نکاح کا دکیل بنایا جاسکتا ہے ، اور اس سے نکاح کی صورت یہ ہوگی کہ عاقدین اور شاہرین کی مجلس میں موجودہ رہ کر
دکالت کے ذریعہ نکاح کا ایجاب و تبول کرادیں۔ واللہ اعلم



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

#### مولانا فورشیدا حراطی اُمکنب اِنظی مرکونا تھو بارہ اس

وقی اور نگارج کے معاملات کے منعقد ہونے کے لئے ایجاب وقیول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب وقیول کا معدورا کیک بی مجلس بھی ہو،اوراگر ایجاب کمی مجلس بھی ہوااور قبول کی دوسری مجلس بھی تو بھراس ایجاب وقبول سے سے معاملات درست ندہوں گے۔

مجلس كامتى افت على موضع أمجلوس بيضى حكم باور مجاز أاس كااطلاق الم مجلس برسمى بوتا ب بناة وشراه اور كالحرب المقد كاح كاب على المحلس المعقد ما المحلس المعقد على المحلس المعقد من يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد، فيلغو الإيجاب إذا انفض المحلس قبل القبول، ولا ينعقد العقد بالقبول بعد ذلك، بل يعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً يبدأ به مجديد (الدش العي المنام المحرب).

اتحاد مجلس کامیرمطلب ہے کدا بجاب کے بعد فریق ٹانی کی طرف سے ایک کی ترکت، حالت یافتل کا صدور نہ ہوجو ایجاب سے اعراض پر دال ہو جب تک بے حالت باتی رہے گی فریق ٹانی کو تیول کرنے کا حق ہوگا اور اسی طرح فریق اول موجب کواپنے ایجاب سے دجوئ کرنے کا حق حاصل رہے گا۔

"(وإذا أوجب أحد المتعاقدين فالآخر بالخيار، وهذا خيار القبول إن شاء قبل وإن شاء رده) وللموجب أيهما كان بانعا ومشتريا أن يرجع قبل قبول الآخر عن الإبجاب" (ابدايرُع ﴿ الدرد ٢٠٠٥) \_

"وفي المجتبى: المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقا <sub>إلى</sub> بعمل غير ما عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض عن العقد" (المراد/تُنه/rzr/)\_

"ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس أو حاضرين وإن طال كمخيرة" (الدرالاأدع درالاد/ ٢١/٣٠).. اور اختلاف مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد اور منشاء کے لئے مجلس کا انعقاد ہوا ہوا ہو اس کے معارض کوئی حرکت عاقد بن جس سے کی ایک کی طرف سے پائی جائے ، لین ایجاب سے اعراض پر دلالت کرنے والی کوئی حرکت یافعل عاقد بن جس سے کسی کی طرف سے بھی پایا جائے تو اسے تغیر و تبدل مجلس اور اختلاف مجلس سے تعبیر کیا جائے گا۔

"ولابد من كون القبول في مجلس الإيجاب فلو قام أحدهما قبله بطل، وقيل لا، مادام في مكانه، ولو تكلم البائع مع إنسان في حاجة له فإنه يبطل" (الجرارائي،١٩٧٥)\_

"فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض وأن لا يشتغل بمفوت له فيه، وأن لم يكن للإعراض أفاده في النهر فإن وجد بطل ولو اتحد المكان" (١٥٠/٥/١٥٠)\_

"واختلافه (المجلس) باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخو" (خ الدره ١٠٠١).

فقها و في المحلس) باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخو" (خ الدره ١٠٠١) من المحادم فقها و في المحل على المحل على المحل على المحل المحل على المحل المحل

بنابرين اتحاد مجلس كى دوسورتين موجاتى بين: اتحادثيق اورا تحاد عكى ..

اتحاد حقیق سے مراد اتحاد مکانی ہے، جس میں عاقدین ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھے رہے ہوتے ہیں اور بالشافدایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

اوراتحاد محکی ہے مرادوہ حالت ہوگی جس میں موجب فریق آخر کے مقائل خود موجود تو نہ ہولیکن اس کا خطاور تحریریا اس کا قاصد موجود ہو۔

تطوكابت اورمراسلت كذرايد تي كالعقاد كمراحت كتب اللهديم موجود ب:" (و الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة) فصورة الكتاب أن يكتب: أما بعد فقد بعت عبدي منك بكلا فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال قبلت، في المجلس انعقد" (خ التدريخ براير)... ١١/٥/)..

ادرائنرنید بریر است مامل م البذاائزنید ک ذر بوخر بدوفر وخت کامعالم شرعاً منعقد موجائے گا۔

"وقال شمس الألمة السرخسي رحمه الله في كتاب النكاح من مبسوطه: كما ينعقد النكاح بالكتابة، ينعقد البيع ومائر التصرفات بالكتابة أيضا" (١٠/١/١٥).

"لأن خطاب الغالب كتابة يجعله كأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل لمي المجلس" (الاهاملاك٢٠٠٥-٢٠٠١).

تع كالحرم لكام بمى تطورة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب جاز ذلك لاتحاد اليها بذلك كتابا فقبلت بعضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى لأن كلام الرسول وقراء ة الرسول كلام المرسل، لأنه ينقل عبارة المرسل وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب فكان سماع قول الرسول وقراء ة الكتاب سماع قول المرسل، وكلام الكاتب معنى وإن لم يسمع كلام الرسول وقراء ة الكتاب لا يجوز عندهما (أي الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) (بالتهمائح ٢٩٠١٣).

"وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه: الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد" (رواكيمر٢٩/٤)..

خرور فقيى عبارتول سے يمعلوم بوتا ہے كرتم يرك ذريد نكاح منعقد بوجائ جم طرح تاج منعقد بوجاتى ہے ،
البت نكاح من چوكد و كوابول كى شرط ہا اور يہ كى منرورى ہے كدوؤول كواه ركن عقد ينى ايجاب اور تبول كوش "و منها
(شوافط الركن) الشهادة وهي حضور الشهود" (البدائع ٥٢٢ / ٥٢٢) "و منها سماع الشاهدين كلام
المتعاقدين جميعا" (البدائع برع٥٠) -

لبذاانٹرنید پرتحریری ایجاب وقول مور مامواوراس ایجاب وقبول کورد کواود کھے رہے ہوں تویہ شہادت انعقاد نکاح کے لئے کانی ہونی ماہے۔

انٹرنیٹ پر بور ہے دوافراد کے درمیان معالمہ کوتیسر افضی دیکے رہاہے، اور دواس معالمہ کود کھ کر تجارت میں زیادہ فائدوا تھار ہاہے بشرطیکہ ان عاقدین کے معالمہ پرکوئی فرق نیس پڑتا یاان کے این بور ہے معالمہ میں کوئی ظل واقع نہیں ہوتا تو اس تیسر سے خش کا تجربہ اور قائدوا تھا تا درست ہوگا، مدیث شریف میں آتا ہے: "لا یہ عالو جل علی بیع آخیہ، و لا يخطب على خطبة اخيه إلا أن يأذن له" اورايك وومرك روايت على ب:"أن رصول الله عَلَيْتُ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" (ميم سلم تأب البول).

لبذاال نى اورممانعت كاخيال ركمة موسة وومر فواكدا فما ناورست موكا

ویڈ ہوکانفرنسنگ جس میں عالمدین ایک دوسرے کے کلام کوئن رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کود کیم بھی رہے ہوتے ہیں تواس کے ذریعے خرید دفر وخت ، لین وین اور تجارت درست ہوگی۔

البحرالرائل كى عبارت كذر يكل ب كداكر عاقدين ايك دومر ب مكام كوئ د ب بول اوراس على كوئى التهاس يا ابهام نه بوقو درميان ش كى چز كا مائل بونا يا بعد مكانى مانى بيس بوگا۔

"إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلاء فعلى هذا الستر بينهما الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع" (الجر٢٠٢٥).

اس مورت میں جبکہ فون پر مورے ایجاب وقبول کودوگواہ بھی من دے مول تو حضور شاہدین ادر ساع الشاہدین کی شرط ہوری ہوری ہے اس ایجاب وقبول کے ذریعہ نکاح منعقد ہوتا ہائے۔

اورا گرئیلیفون پر ہورہے ایجاب و تبول کودو کواہ ندین رہے ہول تو بیدا یجاب و تبول انعقاد نکاح کے لئے کائی نہیں ہوگا" لعدم تو فور المشروط"۔

بال بنيليفون برنكاح ك لئے وكل بنانا درست موكا۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

موقا ناخردشیده نورانغی استاذ جاسد مقب<sub>م</sub> العلوم ، بنادس

اسلام میں متو دومعا لمات کی محت پر بہت زور دیا تمیا ہے ، انہیں مجمح ڈھنگ سے کرنے اور برتنے کی خصوصی تاکید فرما کی گئی ہے ، نیز اس تعلق سے نہایت تل جامع ، ٹھوں اور دور رس نتائج پر جن احمول دضوابط دمنع فرمائے مجتے ہیں ، جن سے ہر دور کے نت نے مسائل اور المرح طرح کی ویجید کیوں کے طل کرنے ٹی کھمل رہنما کی گئی ہے۔

شریعت اسلامی نے مقود و معاملات کی صحت کے لئے اور چیز وں کے ساتھ ترامنی طرفین کو بنیادی طور پر فازم اور ضرور کی قرار دیا ہے، اس وجہ سے اس باب میں ایجاب وقیول کورکن اور اتخاد کبلس کوشر طاگر دانا ہے کہ جس کبلس میں ایک طرف سے ایجاب ہوائی کبلس میں دوسر کی طرف ہے قیول کا ہونا امرالازم ہے۔

## مجلس ادراس كاتحادوا ختلاف كامطلب:

مجلس ازروسے لغت بیٹنے کی مجکر کہتے ہیں بھر فقہا می اصطلاح ہی مجلس سے وہ حالت مراد ہے جس می عاقدین معاملہ ملے کرتے وقت معروف کفتگو ہوتے ہیں۔

الدخل الحكى العام عمى الى وضاحت الن الفاظ على كي هـ: "مجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد فيلغو الإيجاب إذا انفض المجلس قبل القبول ولا ينعقد العقد بالقبول بعد ذلك بل يعتبو هذا القبول إيجاباً جديدا يبدأ به مجلس جديد" (الرفل العي همام الاست من المحكم بارث على المالية و المرفل العي همام المحك بارث على المالية و المرفق بول، چنانچاكر الربال مقدوه عالمت بحر على عاقد بن معاطم كيارت على بالم الفكوكرة عم معروف بول، چنانچاكر قبل على المالية المحكمة المح

ادر مجلس کے متحد ہونے سے بیمراد ہے کہ عاقدین میں سے ہرا یک مجلس کے مقاصد انعقاد پر پورے طور پرمتوجہ ہو، ندان کے علاوہ کسی ادر کمل میں مشغول ہواور نہ کو کی ایسا اقدام کرے جوعقد سے مہلوتی کا بیت دیتا ہو۔

پُراتخارجل کی دونشیس ہیں: حقیق اور حکی جنیق اتخادیہ ہے کہ تبول اور ایجاب دونوں کی مجلس ایک ہواور حکی یہ ہے کہ قبول کی مجلس کے باس ایک ہواور حکی یہ ہے کہ قبول کی مجلس کے ماسوا کوئی دوسری ہو حمروہ وولوں مجلسیں حکماً ایک تصور کی جاتی ہوں، جیسا کہ تحریر ومراسلت کے ذریعہ ہونے والے عقود ومعاملات کی صورت جمی ہوتا ہے۔

جيماك" الموسود التحميد" عن الى كامراحت موجود ب: "التحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب وحكمي إذا تفوق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب كما في المكتابة والمواسلة ويتحدان حكماً" (الرود الحمية ار٢٠٢١) (عقود وغيره عن التحاد كل الإيجاب كما في المكتابة والمواسلة ويتحدان حكماً" (الرود الحمية ار٢٠٢١) (عقود وغيره عن التحاد كل وتمين بن الكريق في دوي بكرة ول المجلس ايجاب عن بواوردوم كالمحكمة ويدب كريس الوراور المحكمة الكريد وقي المحكمة الكريد وقي المحكمة الكريد وقي الله المحكمة المحكمة الكريد وقي الله المحكمة المحكمة

اوراختلاف مجلس مرادے كدوران معالمكونى ايماعلى يانا جائے جس ماعراض كايت جاتا ہو۔

ردائل مى ب: "واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخو" (ردائل سر٢٠)(اختلاف مجلس يب كداثا ومعالمه كي وومر عل من الكي مشغوليت بوجائ كداس ساعراض كا ية چلابو) ـ

اك طرح فتح القدير على ب: "اختلافه باعتواض ما يدل على الإعواض من الاشتغال بعمل آخو ونحوه" (فتح القديده ١٨٥) (اختلاف مجلس بدب كدائنا، معالمه كى دوسركمل على ايبا اهتكال بوجائ جواعراض بر ولالت كرتابو).

ندکورہ بالاتفعیل سے بہتقت بے غبار ہوجاتی ہے کہ عقود و معاملات میں وہ مجلس مطلوب ہوا کرتی ہے جس میں مرف عقد و معاملات میں وہ مجلس مطلوب ہوا کرتی ہے جس میں مرف عقد و معاملہ کے تعلق بی سے گفتگو ہو، ندائی میں عاقدین کی جانب سے کوئی ایسا اقدام ہو جوعقد سے اعراض کے مترادف ہواور نہ کی ایسے ممل میں مشغولیت ہوئی جا ہے جو مجلس کے فاتمہ کا باعث ہو، اس لئے کہ اگر ایسا ہوا تو اس مجلس کا امتراز نہیں ہوگا اور صحت عقد کے لئے اتحاد مجلس کی شرط یور کی نہ ہو سکے گی۔

### انٹرنیٹ کے ذریعی خرید وفروخت:

انٹرنیٹ کے ذربیوٹر یدوفرو دخت کی مومی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ فروخت کرنے والا اپنے سامان کے بارے یمی فریدارے نے فریدارے خط و کمابت کرتا ہے ، اس کی فروختی کی بات سلے کرتا ہے اور فریدارا س کواٹی د ضامندی ہے مطلع کردیتا ہے ، ظاہر ہے کہ فرید وفروخت کی یہ صورت نثر عاً جائز اور درست ہے ، اس وجہ سے کہ فقہا و نے صراحت فرمائی ہے کہ ذبانی فرید وفروخت کی طرح تحریر کی ہو کتی ہے۔

بداریس ب:"الکتاب کالخطاب" (مدر ۱۲ م) (تحریز بانی منتکو کے کم س ب)۔

ردائحار ش ہے: "قال شمس الألمة السرخسي في كتاب النكاح من مبسوطه كما ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتابة" (ردائحار ۱۱۸۱۱) (شمس الأكدر في في الحيابة الكتابة والمرائح المرائح الرديكر تقرفات مي تحريب منعقد البيع وسائل كالمرائح اورديكر تقرفات مي تحريب منعقد الإيكر تي المرائح اورديكر تقرفات مي تحريب منعقد الوجا ياكر تي المرائح اورديكر تقرفات مي تحريب منعقد الوجا ياكر تي الله المرائح المر

كتب فقي خلاو كابت كامورت بحى بتائي كن بـ

روالحكارش ب: "صورة الكتابة أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدي فلاتا منك بكلا فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم البيع بينهما" (روالحكار ١٠١١، المرارات ٥ ٢٩٠، عالكيرى ١٠٠٠ منايرش مراء المحاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم البيع بينهما" (روالحكار ١٠١٠ ما المرارك ١٠٠٥ ما الكيري مودت يه كرك اشتريت بي فروخت كياء بالمرارك المحابي المحابي المحابي المحابي المحابي المحابي المحابية المحابية عالم المرارك المحابية المحابية المحابية عاقد ين كردميان را مراح المحابية المحابية عاقد ين كردميان را مراح المحل المحابية المحابة المحابية عاقد ين كردميان را مراح المحل المحابة المحاب

ای طرح اگرخریدارنے بیاکھ بھیجا کہ میں نے تہارا فلال سامان اتنی قیت میں خریدااور فروفت کرنے والے نے جوایا تیج ریار سال کردی کہ میں نے فروفت کیا تو بچے ہوجائے گی۔

چنانچ علامد ثائی نے اس کی دخا حت فر الی ہے: "قلت و یکون بالکتابة من الجانبین فإذا کتب اشتریت عبدک فلانا بکذا فکتب إلیه البائع قلد بعت فهذا بیع" (رواکنار ۱۰/۱۱) (عمل نے کہا: تحریری معالمہ دولوں جانب ہے مجمع موتا ہے، چنانچ اگر کی نے کھا کہ عمل نے تمہارا فلال فلام آئی قیت عمی فرید ااور بائع نے جوابا یا گھ بیجا کہ عمل نے فروفت کیا تو بیکھ ہوگی)۔

اس تحرین فرید وفرونت بی بی ضروری ہے کہ جس مجلس بی بیتحریم صول ہوئی ہوای بی مکتوب إليد كى جانب \_\_ تيول ہونا جائے۔

ہِ ایہ ٹی ہے: "حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب" (ہانے ۱۲۳) (حتی کرتر کرے تکنیخ کی مجلس کا انتہار کیا گیاہے)۔ الدرالخارش ب: "فيعتبو مجلس بلوغها" (ادرالخار ۱۱۸۱) (پی تحریر کے تنج کی مجلس کا اقبار کیاجائے گا)۔ ای طرح الفقد الاسلامی واولت میں ب: "فإن تأخر الفبول إلى مجلس قان لم ينعفد البيع" (فلد الاسلامی واولد ۱۲۰۰۰) (اگر قبول کی دوسری مجلس می موفر ہوجائے تو تا منعقد ند ۱۹۸۸)۔

ائٹرنیٹ کی موجود وصورت حال چونکہ مراسلاتی عقودو معاملات بی کی ایک صورت ہے، لبذا ال کے درست ہونے میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی ، رہامجلس کے اٹھاد کا سئلہ تو وہ مجی اس صورت میں حکما موجود ہے۔

علامة ثما كي تحرير لرمات إلى: "لم لا يخفى أن قواء ة الكتاب صارت بمنزلة الإيجاب من الكاتب فإذا قبل الممكتوب إليه في المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد" (روالي سراه) ( بجريه المرفق في مجلس واحد" (روالي سراه) ( بجريه المرفق في مبلد المرفق في مبلد المرفق في المحتوب إليه في المحلس من قبول كرايا توايجاب المرفق في مبارد المركز و الدين مجلس من قبول كرايا توايجاب وقبول كامد ورا يكيل من موكيا).

### انفرنيك كاذر بعد لكاح:

جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعہ کا انعقاد ہوجاتا ہے، ای طرح نکاح کا بھی انعقاد ہوجائے گا، کیونکہ شریعت اسلامی شن اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آ دمی جلس عقدے دور ہوتو بذریعہ مراسلت نکاح کرسکتا ہے۔

ردائح ارش ہے:"بنعقد النكاح بالكتاب كما بنعقد بالخطاب" (روائح روم ٢٨٨٦)( نكاح ، زبال بات چيت كي طرح تحرير يم منعقد ووجاتا ہے)۔

البت ال مورت على بيضرورى موكاكر بمس مجلس على ووقط ياتحرير موصول مودوى على ووكوامول سكر سائن ووقحرير پڑھ كر كمتوب إليدنے قبول كيامور اس لئے كركواموں كا اس تحرير كے مضمون سے واقف ہونا اور قبول كا ساعت كرنا محت نكاح كے لئے شرط ہے۔

البحرالرائق میں ہے: "إن انعقاد النكاح بكتاب أحدهما يشترط فيه سماع الشاهدين قراءة الكتاب مع قبول الآخو" (البحرالرائق مرهه)(عاقدين ميں كى ايك كي تحرير سے انعقادتكات كي شرط يہ كرشا ہدين فيد دمرے كے تول كے ماتحدماتھ جب تحرير يڑمي جارى ہوتوا ہے كى شاہو)۔

ندکورہ توضیح کی روشی میں دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کے ذریعہ ہونے والے ایجاب وقبول کو اہول کی موجود کی میں میم مول مے اور نکاح منعقد موجائے گا۔

#### بذريد انٹرنيك مونے والے معاملہ سے دوسرے كافائد واشحانا:

ائٹرنیٹ کے تعلق سے حاصل شدہ معلومات سے بدہ چلنا ہے کہ اس کے ذریعہ ہونے والا معاملہ بیک وقت بہت سے لوگوں کے علم سے لوگوں کے علم میں آجاتا ہے، جس سے عین ممکن ہے کہ دوسرے افراد بھی اس موقع سے فائد واٹھانے کی کوشش کریں اور فائد و حاصل کرلیں ، اب اگر اس میں کوئی شرقی قباحت ہوتو قبلوا درست نہ ہوگا۔

## ویڈیوکانفرنس کے ذریعی فرید وفروخت:

ویڈیوکافرنس کے ذریو خرید وفرو دخت درست ہے، اس وجہ سے کہ عاقدین کے درمیان مکانی بُود تو ضرور ہے گریہ بُود ایسانیس ہے کہ محت مقدش حارج ہو، کیونکہ فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ اگر ایسا بُود ہوجس سے عاقدین کے کلام ش المتہاس نہ ہو، بلکہ ہرا کیک دوسرے کی بات کو پورے طور پرس اور بجورہ ہوں تو اس سے کوئی فرق نیس پڑے گا اور معالمہ درست قرار بائے گا۔

قادی بزازیش ب: "والبعد إن كان بحال بوجب النباس ما يقول كل منهما يمنع وإلا فلا" (قادق بزاریل ام فرقادی بندیه سر۲۹۱) (اگر بُعد اس طرح كا بوكداس سے عاقد بن ككام ش التباس بوتا بوتو فقد نيس بوگا ورند بوجائدگا)۔

ویڈیوکانفرنس میں عاقدین باہم ایجاب و تبول کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوئے ہیں ، اور جانبین کی طرف سے بات واضح طور پر کھل ہوجا یا کرتی ہے ،اس لئے اس میں التہاس باتی نہیں رہتا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے وربید فرو نہیں دہتا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ فرو نو نہیں کے بیاو ذریعہ فرو نو نہیں ہے ، پھر اس میں دیکار ڈبھی محفوظ دہتا ہے ،جس سے اس مسئلہ کی صحت کے پہلو کو جرید تقویت لی دی ہے۔

### فون برخر بدوفروخت:

آگر عاقدین فون پرخرید وفروخت کا معالمه اس طرح کریں که ان کے کلام میں کسی طرح کا کوئی التہائی نہ ہوتو وہ معالمه درست ہوگا اور دونوں کے درمیان کا مکائی فاصلہ ویڈیو کا نفرش کی طرح اس بھی جاری نہیں ہوگا ،اس دجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ایسے تجابات گوارا کر لئے جاتے تیں ،جوعاقدین کے ایجاب وقبول کے سفنے اور بجھنے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنتے ہوں۔

البحرالراكن هي :"إن كان البعد بحال يوجب النباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع

وإلا فلا فعلى هذا الستر بينهما الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع" (ابمرال أقده ٢٥٦) (اكرة اصلما تنابو كدائ كى وجدسے عاقد ين ش سے ايك كاكام دوسرے كے لئے واضح شهو پار با بوتو عقد نيس بوگا ، ورند بوجائے گا، اى فياد يران كے درميان كاوه يرده جو شنے اور يحتے ش مارن شهو، مانع عقد نيس ہے)۔

### فون يرتكاح:

فون پرنکاح درست جیس ہوگا ،اس وجہ سے کہ محت نکاح کے لئے محج ترین تول کے مطابق گواہوں کا عاقدین کے کام کو مناشرط ہے۔

ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ لڑکا یالڑکی بذر بعد فون کی کوا پناد کیل بنادے اور دو وکیل اپنے موکل کی جانب ہے کوا ہوں کی موجود کی ش ایجاب د تبول کرے تو نکاح درست ہوجائے گا۔

مولانا محر بوسف صاحب لدھیانوی اس ستلک وضاحت فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں: " نکاح کے لئے ضروری ب کدا بجاب وقبول مجلس عقد عمل گوا ہوں کے سامنے ہوا در ٹیلیفون پر یہ بات مکن نہیں ،اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا ،اور اگرائی ضرورت ہوتو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریع لڑکا ہی طرف سے کسی کودکیل بناوے اور وہ دکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کر لے" (آپ کے سائل دران کامل ہ راس)۔



# فون اورا نٹرنیٹ پرخرید وفر وخت اور نکاح

مولا باعبدالا حدثارالإرك دارأطوم تارايور، مجرات

## المجلس مراد:

مجلس: بدائم قرف كاميذ ب، جم كامتى بينى كا حكم بنيز بينى والى قوم اور جمع والى بياكدالمنجد، المهند والو المعارق والخات الحريث والخات المعارق والو كانا واقفين أو سانوين ( كآب المدن المداب الاربده (١٦٥) سى كى كى ب، يني وه جكداورده اجلاس جم شي عقد الو والم يا من المداب العرب المداب المداب العرب المداب المداب المداب المداب العرب المداب المداب المداب المداب المداب المداب المداب المداب المداب العرب المداب المدا

# ۲-اتحاد مجلس سے مراد:

سيب كرعاقد ين كبل مقد تحربو ، اور مقد عن يؤكد ايجاب وقول مراوب (جيما كر" إلا أن تكون تبجارة " معلوم بوتا ب ) يتى ايجاب وتيول ك بجل متحربو ، يتى (مجل غرف بوغ في وجد ) ووانتبار سي : (١) ذما شاور (٢) مكان كا عتبار سي ، يحربرايك من دوا متبارين : (١) حيق طور ير تحربونا اور مقتر ان بونا ، (٢) حكى طور ير تحد بونا . (١) مكان كا متبار سي ، يحربرايك من دوا متبارين . (١) حيق طور ير تحد بونا اور مقتر ان بونا ، (٢) حكى طور ير تحد بونا الم مثافى حقى الفود " (بدائع مسائع مرد سين الم الهو على الفود " (بدائع مسائع مرد سين ) . يتنى وفق معلوم بونا م كرا يجاب ك فوراً بعد قول الان كزد يك شرط م ، يكن الم البوطية كزد يك اتحاد محل مراد ب ، ايجاب كه بعد بالم على مراد ب ، ايجاب ك بعد بحل جاب كرا رقر ادر ب كا ، ادر بحل كا تما ما عات كوا يك ما مت كاعم د كرا فر مجل تك ك وقت كومكما تحر مجما جائع ك ، جيها كرصا حب جابي فرمات يرن "إنما بعد الى آخو المدحل الأن المحلس بالمن المحلس جامع للمنفو فات فاعتبرت ماعاته ماعة واحدة دفعاً للعسر و تحقيقاً للبر" - امام شافى ك المحلس جامع للمنفو فات فاعتبرت ماعاته ماعة واحدة دفعاً للعسر و تحقيقاً للبر" - امام شافى ك قول من حرن م يكونك قول كرن تحقيم ب ، چناني ماشيك كرد والميك من مرن م يكونك قول كرن حقيم ب ، چناني ماشيك كرد الموحل من المناس و تحقيقاً للبر تهاني ماشيك كرد الموحل من المناس و تحقيقاً المناس و تحقيقاً المعد و تحقيقاً و تحد كرد و المعد و تحقيقاً و تحد كرد و تحديد و تحد

٢٢٤ وفق القدير ٢٥ م ٥٥ من ب: "قلنا إن العاقد بحناج إلى التروى والمنفكر فيجعل ساعاته ساعة واحدة، لهذا ونفي كنزويك ألقدير ٢٥ م ١٥ من المبار على المرافيك، اور كلم ايجاب وتبول كمل اور في المداونيك، اور كلم ايجاب وتبول كمل اور في كمل اور في كمل المورية كوفت من المرافيك، ومن المتعاقدين المحلس خشية أن يستقيله، ومن أقال بيعته أقاله الله عثراته بوم القيامة " (الم التدرية المرافيك، المرافيك،

پر مکان میں بھی (۱) حقیق اتحاد، (۲) مجازی اتحاد دونوں ہیں، یہاں بھی حقیق اتحاد اور اقتر ان نہیں ہوسکا کہ
ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کا بدن سے بدن طاکر بیٹھنا ضروری ہو، کیونکہ حضور حقیقہ نے حضرت جابر
سے ایجاب و تیول دو موار ہوں میں جیون کے ہیں (کرائی صدیث ابتحاری)، تیز کتب فقہ سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ دوآ دی
ہیل چل دے ہوں یا دو موار ہوں میں جل رہے ہول آوا یجاب کے فور البحد یا ایک دوقدم چلنے کے بعد قبول کیا تو میچے ہوجائے گا
رکھا ان اُجاب علی فور کلامد منصلا جاز، إذا اُجاب بعد ما مشی خطوق او خطو تین جاز؛ اور عقلا بھی
مستجد ہے کہ بدن سے بدن طاکر ایجاب و قبول کرنے والے کو چلس میں بیٹھنا ضروری ہو، لہذا عاقد مین کی مجلس می مطلق
انفصال کا ثبوت ہوا، اب اگر دنیا مجرکے انفصال ودوری کو تابت کیا جائے تو حرج ہے، اس لئے ایک ہی مجلس اور محقل کے
مکان کو حکما شحد نی الکان قرار دیا گیا (جیسا کے النجد، اخاصالی ہیٹ والقرآن و فیر واور فقد کی کا اون سے معلوم ہوتا ہے)۔

## ٣- اختلاف مجلس مراد:

اعراض پردلالت كرف والى يخر بيش آ بائ جيها كركم الى مشغول بوناو فيره ، يا جس كے لئے بلس منعقد كي كل اس كے علاوه كر ماتھ مشغول بوتو اختلاف بحلس بوگا، "وافتواقه باعنواض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخو وغيره" (الح القديره ٨٥٠) ، المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقلين بغير ما عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض" (شاى ٢٢٠/٠).

٣- انزنيك ك ذرية فريد فرد والم المدورست بين اوكا كونكداس على عالدين كالمحل متحدثين ب، فياده عد في اده والمحدد في المدون المحدد في المحل على المدون المحدد في المحدد في المدون المحدد في المدام المحدد في المدام المحدد في المدام المرتبع المرابع المربع المرابع المحدد في المدام المحلس فإن البيع لا يعقد ".

-- نکاح می ایک بی مجلس میں ایجاب وقیول کا ہونا شرط ہے، اور ایک بی مجلس میں ایجاب وقیول کا سنتا ہمی مواہوں کے لئے ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اور یہاں وو شرط مفتود ہے کیونکہ ایک بی مجلس میں ایجاب وقیول کوشاہدین ایک ساتھ نہیں سنتے۔

"ومنها سماع الشاهدين كلامهما معاً"هكذا في فتح القدير"وكذا إذا كان أحدهما غالبا لم ينعقد" (عاهيري ٢٠١٠/٠).

٢- فون پرخريدوفروخت درست بيس، اس لئے كماس مى اتحاد مجلى بيس بوتى، كيونكدا يونب كرنے والے اور قبول
 كرنے والے كى مجلى ايك بيس بوتى بلك الگ بوتى ہے، "و منها أن يكون الإيجاب و القبول في مجلس و احد"
 (فتدالمد اب الديد ١٦٤٠)۔

2- (١) نيلغون برنكاح كالكاب وتبول نبيل موسكا\_

(۲) اگر نیلینون پرایجاب د تبول کودت عاقدین یاان یم سے ایک کے پاس دو کواہ بیٹے ہوں جوا یجاب د تبول کوئن رہے ہول آو عاقدین اور شاہدین متحر کیلس تصور نیس کے میں کے کہ کوئلہ کا کہ الگ ہے ، ایک کا گلت کی سے تو دوسرے کی میکی یس ہے ، سرف ایک ساتھ فوئن پر بات کرنے سے مجلس کوایک تصور نیس کیا جا سکیا: "و منها ان یکون الإیجاب والقبول فی مجلس واحد حتی لو اختلف المجلس بان کانا حاضرین فاوجب یکون الإیجاب والقبول فی مجلس واحد حتی لو اختلف المجلس بان کانا حاضرین فاوجب احدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول النع و منها سماع الشاهدين کلامهما معا" (اور الاول النع و منها سماع الشاهدين کلامهما معا" (اور الاول النع و منها سماع الشاهدين کلامهما معا" (اور الاول النع و منها سماع الشاهدين کلامهما معا")

(٣) فون شمن تکار کا ویکل بنانا درست به اس کی صورت یه به کرفون کے دَر اید ایک فراق کی ویکل بنادے ، اور دو و کیل کوابوں کی موجود کی شمی بحثیت ویک ایجاب و قبول کا فریغرانجام دے ، خلا بنده زید کوفون کردے که شماتم کوابس ان کوکس بات کا ویکس بنا آل بول کرتم اسپ آپ سے میرا تکار کردو، اب زیدیر کے کردوگوابوں کی موجود کی شمی کی کہ کہ تم گواہ دامو کہ شمی نے فلانہ سے تکار کرلیا، لیکن فروری ہے کہ گواپان اس مورت سے دانف ہوں ، کما امر أة و کلت رجلا بأن یزوجها من نفسی إن لم يعرف الشهود و لکن فلانة لا يجوز النکاح مالم یذکر اسمها واسم أبيها وجلها وإن عرف فلانة و عرفوا أنه أزاد تلک الموأة یجوز (بدیاتی مراکزی مراکزی اسمها واسم أبیها وجلها وإن عرف فلانة و عرفوا أنه أزاد تلک

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مولا نابوالعاش وحيري

#### تمهيدي بحث:

سيموضوع محقود ومعاملات محتفل ب معلوم مونا جائے كر بنيادى طور پر محقود ومعاملات كى دوسميس بين: اول: عقد فكاح ، دوم: عقد فكاح كے علاوه دوسر معاملات جيسے تح وشرا ووفير با۔

نگائ اور دوسرے عقود بظاہرا فی حقیقت و ماہیت عمی مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ سارے عقود کی اساس ایجاب وقبول پر ہے، اس کے دورونوں عقد نکاح اور دوسرے وقبول پر ہے، اس لئے دورونوں عقد نکاح اور دوسرے عقود عمل اس ایک حیثیت رکھتے ہیں، محر نکاح اور دوسرے عقود عمل ایک بڑا بنیا وی فرق مجی ہے جس کی طرف ایک لطیف اشار وعلاسا بن رشد قرطی نے اپنی مشہور کتاب" بدلیة الجہد" عمل کیا ہے۔

انہوں نے کتاب النکاح ٹی ایک بحث یہ چیزی ہے کہ کیا عقد نکاح خیار کے ماتھ درست ہے یا نیمی؟ مجراس مسئلہ ٹی اختاا ف ذکر کیا ہے کہ جمہور کے نز دیک عقد نکاح خیار کے ماتھ درست نیمی ، اور امام ایوٹور کے نز دیک عقد النکاح علی الخیار درست ہے ، مجرعان مدا بن رشد نے جمہور کی دلیل ان الفاظ ٹی ذکر کی ہے۔

"أو نقول إن أصل المحيار في البيوع هو الغرد والأنكحة لا غرد فيها لأن المقصود بها الممكادمة لا الممكادمة لا الممكادسة " (بربة الجهد ٢٠٠٦ب الكاح ، البب الكن ، الوض الكك (يا بم كبير على كربوع بمن خيارى المل غرد (وحك على مقابله عندك فريد فروشت بمن مقابله ) ...

( دوك ) جاودتكا ول من غرفي الماليف بحث علوم بواكم كال الوجوه مقدتكاح مقديج وفيره ك فرح فين عن الله المن عند كالم المن المن بحث علاما بحراث وفيره عن محل المن منعت كردوان كا مقعد والنح الفاظ من شرف وفقل كا المبار عند كرك فش كرنا به محرك وشراد فيره من محل المن منعت على الكردوان كا مقعد والنح الفاظ من شرف وفقل كا المبار عند المنا يرائزيث اوردوم من وماكل ك وربيد مقود من الكردوس عن الكردوس عندوس عن الكردوس عن الكردوس عن الكردوس عندوس عن الكردوس عن الكردوس عندوس عن الكردوس عندوس عن الكردوس عندوس عندوس عن الكردوس عندوس عندو

ومعاملات کے انعقاد وعدم انعقاد پر بحث کرتے ہوئے ضروری ہے کہ نکاح اور دوسر معقود کے درمیان اس بنیادی فرق کا کاظ رکھا جائے ورنسیج نتیج تک پینچناد شوار ہوگا۔

اس تمبیری بحث کے بعداب اختصارے تمام سوالات کے جوابات طاحظہ بون اول: مجلس نکاح وقتے وغیرہ دوم:

مجلس طلاق، نکاح اور بحثے وغیرہ شن ایجاب وآبول کے لئے اتحاد مجلس ضروری ہے، اتحاد مجلس کا مطلب ہے: "مادام المصحلس قاتما عرفا، أما إذا تشاخلا بما يقطع المصحلس عوفا فيه لا يصح" (كاب الله على المداب الدید المصحل عرفا فیه الا يصح" (كاب الله على المداب الدید المصحل عرفا فیه الا يصحح" (كاب الله على المداب الدید المحال المحال المحال عرف کے اختبار سے قائم رہے ، البت اگر وہ دونوں لیمن ایجاب و آبول كرنے المبدالر من الجزيری سرد ملى عرف المحال موجا كي جوعرف عرب بحرف على المحال من المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال المح

علامه سيدسائق معرى تكاح وفيره على اتحاد مجلس كي تعريف ان الفاظ على كرتي بين:

"اتحاد مجلس الإيجاب، والفيول بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقيول بكلام أجنبى أو بما يعد في العرف إعراضا و تشاغلا عنه بغيره" (فقال أنجد الأن بحث مقد الرواع من الا المطوع مده) (كلس ايجاب وتبول كاتحاد كالمن يب كرايجاب وتبول كورميان كونى وومرى بات نظائى جائ يالىكوئى چيز ندال فى جائ شعم ف شما الراض اورال سد بازى تارك جائك ما كراس المراض اورال سد بازى تارك جائك ما كراس المراض اورال سد بازى تارك جائك المراس من المراض المراض المراض المراس من المراض المراض المراس من المراض المراس من المراض المراس من المراض المراس المراض المراس المراض المراض المراس المراض المراس المراض المراس المراض المراس المراس المراس المراس المراض المراس المراض المراس الم

۲-اگرم ف وعادت بن انزيف ك ذرايد فريد فريد فرت كاتحق بوجائد ادر فرد (دموك) كانديش فه وقر شرعاً فريد وفرد حلى الدين فريد وفرد حلى الدين فريد وفرد حلى الدين فريد وفرد حلى الدين في الدين والمقلة الم بخارى في بهت ك آيات واحاديث كى دوش شي في المرد في موف وعادت كا اختبار كيا ب، اير المؤسنين في الحديث والمقلة الم بخارى في بهت ك آيات واحاديث كى دوش شي المرد قائم كيا ب: "باب من أجوى الأمصار على ما يتعاد فون بينهم في البيوع والإجادة والمعكمال والوزن وسنتهم على نياتهم وملاههم المشهورة" (المائمة المحالياري، تنب أمير من ١٩٠ منورول) في قول الرئمة في المرد في ا

۳- انٹرنیٹ کے ذریعہ نکاح منعقد نہ ہوگا اس لئے کہ وہاں اتحاد مجلس کی ٹر دامغتو دہے، اگر چہ عاقدین ایک دوسرے کود کھورہے ہیں، گراتی کی بات اتحاد مجلس کے لئے کائی نہیں ہے، اس دوسرے کود کھورہے ہیں، گراتی کی بات اتحاد مجلس کے لئے کائی نہیں ہے، اس لئے کہ انٹرنیٹ کے اسکرین پرجوم عالمہ نظر آرہا ہے وہ اصل معالمہ کائنس ہے، پھرنکاح کی روح دوسرے متود و معالمات کی روح ہے۔ اس لئے نکاح کودوسرے مقود پر قیام نہیں کیا جاسکتا۔

ام- دوافراد کے درمیان ائزنید پرخرید وفرت کا جومعالمہ ہوتا ہے ایک تیسر افخص یقینا اس کی تنصیل عاصل

کرسکتا ہے جس سے تجارت میں زیادہ فائدہ اٹھاسکتا ہے ، تو اس میں شری طور پر کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، بیصورت حال کس کے علم ، صلاحیت اور تجربہ سے استفادہ کے قبیل سے ہے ، بیتو ایسے بی ہے جیسے کوئی استاذ حدیث کسی کواپٹی مرویات کی اجازت شدے تب بھی وہ روایت کرسکتا ہے ، اسے درست مانا جائے گا (مقدسا بن الصل ح الزع الرائ والحرون)۔

۵-وید یوکانفرنسنگ کے ذریعے خرید وفرو دست، لین دین اور تجارت ممکن ہے جے شری طور پر درست قرار دیا جا ہےگا، میں ذاتی طور پرویڈ یوکانفرنسنگ سے داتف نہیں ہوں ، بعض اصحاب سے مراجعہ کیا تو انداز ہ ہوا کہ اس کے ذریعہ تجارت ممکن ہوادراگر اس میں غرر کا اندیشہ نہ ہوتو شری طور پر اسے درست تصور کیا جانا چاہئے ، درامیل یہاں بھی عرف دعادت کا معاملہ ہوگا۔ ہوگا۔

ری بیدبات کردیڈ بوکانفرنسنگ اورانٹرنیٹ پرہونے والے تمام معاملات کاریکارڈ محفوظ ہوتا ہے جسے بآسانی دوسرا مخص یاسی بی آئی کے لوگ عاصل کر سکتے ہیں تو اس سے بقینا بائع وشتری کونتصان ہوسکتا ہے مگراس کی وجہ سے ان معاملات کو ناجا ترنبیس کہ سکتے۔

۲-فون برخرید وفر دخت درست ب،اس دنت تو عالی و کلی طور برفون کے ذریعہ بڑے بڑے کار وہار بڑے خوشگوارا نداز میں ہوتے ہیں،اس لئے وہ عرف دعادت میں شامل ہو کیا ہے، نہذادرست ہے، فون کے ذریعہ جو بھے ہوتی ہے اسے اوھار بھے کہ سکتے ہیں، حسک کے صحت کی درج ذیل شرطیں ہیں:

اول: تیت معلوم وشعین ہو، دوم : مجیع متعین ومنعارف ہو، سوم : مدت متعین ہو، چہارم : طرفین کمل طور پر رضا مند ہوں ، نون پر جومعالمہ ہوتا ہے اس میں بیرجاروں شرطیس یا کی جاتی ہیں اس لئے وہ معالمہ درست ہوگا۔

فون ك ذريد ي كجواز براس آيت قرآنى ي محى استدالال كيا جاسكا ب:

"يا أبها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تواض منكم الخ (سورانا، ١٩٠) (اكايمان والوا آئيل شراترام طريقد الها الله الماكر المرائد المر

ے۔ شیلیفون پرشری اعتبار سے نکاح کا ایجاب وقبول تختق ندہوگا، جس کی دود جہیں ہیں: اول: عاقدین کی مجلس بالکل مختلف ہے، دوم: گوا بان بوری طرح فریقین کی بات سن نہیں سکتے۔ اور آگر ٹیلیفون پر ایجاب وقبول کوئن رہے ہوں تب بھی عاقد بن اور شاہرین متحراکیلس نہیں تصور کئے جا کیں گے۔

البدون برنكاح كاوكل بنايا جاسكنا ہے، يعنى مورت يا مردش سے كوئى بھى دوسر كواپنا وكيل بناد اور وہ نكاح

ان دونوں داقعات سے بذر بید ٹیلیفون تو کل نکاح کے مسئلہ میں رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



# فون اورانٹرنیٹ پرمعاملات کاشری تھم

#### مفتی عبدازیم داداطیم کمصطنوی ، بار دیمولکثیم

## امجلس كياب؟

الف-(وإذا أوجب واحد قبل الآخر) باتعا كان أو مشتريا (في المجلس) لأن خيار القبول مقيد به"(وري، طابئ المرابئ المربع).

ب-(قوله في المجلس) حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة له فإنه يطل -بحر-فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض وأن لا يشتغل بمقوت له فيه وإن لم يكن للإعراض أفاده في النهر فإن وجد بطل ولو اتحد المكان (١٠/٣٠٥)\_

ج-"(وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب) قبل القبول (أو قام أحدهما) وإن لم ينه ينه ينه ينه ينه وكذا سائر ينه على الراجع ـ نهر وابن الكمال ـ فإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر التمليكات" (١٢٠٢١/٣/٤٠).

#### ترجمه وخلاصه عبارات بالا:

خرید و فروخت کا معالمہ کرنے والے دوفر یقول میں سے جب ایک فریق معالمہ کی چی کش کرے خواہ وہ باکتے ہویا خرید ارتو دوسرے فریق کو مجی ای مجلس میں بدیکیش قیول کرنی ضروری ہے ، کیونکہ خیار تیول (عقد کو تیول یارد کرنے کا اختیار) مجلس کے ساتھ مشروط ہے ، چنانچ اگر بینچ والا ایجاب (معالمہ کی پلیکش) کرنے کے بعد بی اپنی کی ضرورت سے فرید ارکو مجھوڈ کر دوسرے فنص سے بات جیت کرے گا تو اس کی چیکش (ایجاب) باطل ہوجائے گی اور معالمہ فتم ہوجائے گا۔ بحر-اس ے معلوم ہوا کہ جلس ہے مرادیہ ہے کہ عاقدین یا ان عمل ہے کوئی ایک دوران جلس عقد کوئی ایک حرکت یا ممل نہ کرے جس ہے معالمہ کے تیک ان کی عدم رفیجی یا بہتے جمی برشنے کا عندیہ ما ہو یا معالمہ ہے رفیجی کے باوجودان کے کسی دوسرے کام عمی مشغول ہونے کی دجہ ہے امل عقد کے ہاتھ ہے نکل جانے کا خطرہ ہو البذا اگر نہ کورہ باتوں عمی ہے کوئی بات دوران عقد چین آئی تو وہ عقدی بافل ہوجائے گا اگر چہ عاقدین ایک می جگہ بیٹے ہوئے ہوں (دری رسم الٹای مردم)۔

"وفي المجتبى المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس أو ما عود دليل الإعراض" (١٤٥/٣٠٥).

اور مجتمی عمی ہے کہ مجلس متحدوہ ہے جس عمل عاقدین ای کام عمل کھے دہیں جس کے لئے مجلس منعقد ہوئی ہے اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس ہے مجلس کی فرض کے تیک ہے تو جمی اور احراض محسوس ہو۔

# ٣-انتلاف مجلس كامطلب كياب؟

قال في النهر واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر كالأكل إلا إذا كان نقمة وشرب إلا إذا كان الإناء في يده ونوم إلا أن يكونا جالسين وكلام ولو لحاجة ومشي مطلقاً في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما بمشيان أو يسيران ولو على دابة واحدة لم يصح واختار غير واحد كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز وصححه في المحيط وقال في الخلاصة لو قبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز وفي مجمع التفاريق وبه ناخذ" (روأي الرأيم المراكل من الخلاصة الوقبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز وفي مجمع التفاريق وبه ناخذ" (روأيم الله المراكل من الخلاصة الوقبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز وفي مجمع التفاريق وبه ناخذ" (روأيم المراكل من الخلاصة الوقبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز وفي مجمع التفاريق وبه ناخذ" (روأيم المراكل من المنافق و به ناخذ "(روأيم المنافق و به ناخذ و به ناخذ "(روأيم المنافق و به ناخذ و به نافق و به به نافق و به به نافق و به نافق

التمرالفائق میں ہے کہ انعقاد مجلس کی فرض و متعدے ہے تہ جی (شلا اصل فرض کو مجبوز کرکی دوسرے کام میں مشغول ہونے ) ہے جلس بدل جاتی ہیں۔ (ا) معالمہ کرتے ہوئے کھانا ، (جکہ ایک تقہ سے ذائد ہو) (۲) بینا (جکہ پہلے مشغول ہونے) ہے جلس بدل جاتی ہیں۔ (ا) معالمہ کرتے ہوئے کھانا ، (جکہ ایک تقہ سے ذائد ہو) (۲) بینا (اگر چضر ورت ہے ہوئے کھائی و غیر و ہاتھ میں نہ ہو) (۳) موار الر چضر و منا ہر الروایہ ، چنا نچا کہ عاقد میں چلتے جلتے یا ایک می موار کی پہنے بیٹے معالمہ کرلیں تب مجلی ورست نہ ہوگا ، لیک بین امام طود کی اور دوسرے بہت سے علام کا قول اس کے خلاف ہے ، یہ حضرات قرباتے ہیں کہ ذکور و صورتوں میں اگر ایجاب کے فر آبعد قبول پایا جائے تو معالمہ درست ہوجائے گا ، محیط میں ای قول کو زیار و مجلی بتایا ہے ، خلام میں ہے کہ گرفر بین تانی ایک ووقت میں کرتھول کو ایک جو مائی مورتوں میں اگر ایک ہوں کی ای قول کو اعتمار کیا گیا گیا ہے۔ شام ہے کہ اگر فریتی تانی ایک ووقت میں کرتھول کرے گا تب بھی معالمہ سے کے اور جمع التعاریق میں بھی ای تول کو اعتمار کیا گیا ہے۔ شام ہوں ہوں ہے کہ ایک تول کو اعتمار کیا گیا گیا ہیں ہوں ہوں ۔

### ٣- انٹرنيك يرخر يدوفروخت كاجواز:

الف-"والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة" (بايـ ١٠٥٨ مح المفائ المؤر).

ب-"(ولا يتوقف شطر العقد فيه) أي البيع (على قبول غائب) (اتفاقاً) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها (كما) لا يتوقف في النكاح على الأظهر" (والتاركياكا على المام)\_

المراد به الإيجاب الصادر أولاً، قوله (شطر العقد) المراد به الإيجاب الصادر أولاً، قوله (إلا إذا كان بكتابة) صورة الكتابة أن يكتب: أما بعد فقد بعث عبدي فلاناً منك بكذا فلما بلغه الكتاب قال في مجلس ذلك: اشتريت" تم البيع بينهما" (١١/٣٥٥).

و-"قلت وبكون بالكتابة من الجانبين فإذا كتب اشتريت عبدك فلاتاً بكذا فكتب إليه البانع قد بعت فهذا بيع كما في التتار خانية" (١١/٣/١١)\_

(۱) بی کے معالمہ می تحریر ہے مرولینا ایسائی ہے جیسے زبانی مختلو کے ذریع خرید وفروخت کی جاتی ہے بہی حال قاصد کے ذریعہ معالمہ کرنے کا بھی ،لہذا جب فریق ٹانی کے پاس فریق اول (بائع یا مشتری) کی تحریریا قاصد پنچ کا تواس وقت عی فریق ٹانی پرمجلس مقد کے امکامات رووتیول کے سلسلہ ٹیس ٹانذ ہوں کے (بوایہ سرم وس)۔

(۲) تخ يم (فريق اول كا) ايجاب فريق الى ك تبول برموة ف فيس رب كا اكر وه فيرها ضرود بلك يدا يجاب بالله بوجائ كا من فيرها ضرود بلك يدا يجاب بالله بوجائ كا من فيرها ضرى ك وقت معالمه خط و كرابت ك ذريعه بالله بالله بوجائ و درست بادر خط لكين كا طريقة بطور نمونديه بن حمد وصلوة ك بعد" بم في ابنا فلاس غلام تم كوفروخت كرديا بي جب فريق الى خط كامنمون بجو كراى مجل بي بدرك" بم في وعظام فريدليا" تو يد عقد درست او كيا-

#### وضاحت:

علامہ شائ فرماتے ہیں کہ جس طرح اوپر کی مثال میں تحریری معاملہ کی پیکش مرف ایک طرف سے ہوئی ہے اور دومری جانب سے قبول زبانی ہوا ہے اگر ای طرح دومری جانب سے بھی تحریراً تی پیکش (ایجاب) کوقبول کیا جائے تب بھی مقد جائز اور میچے ہوجائے گا جیسا کہ فرآوٹی تا تار فانیہ میں موجود ہے (شای میراد)۔

چونکدانٹرنید پر بھی محقد کی صورت تحریری معالمہ کی جی ہوگی اور تحریری معالمہ کی اجازت درج بالا تصریحات سے واضح ہے، لہذا انٹرنید پر فرید وفرو دخت جائز اور درست ہے، البتدائی بھی تنج وشراء کے دیگر شرقی ضابطوں کی پخیل کے ساتھ ساتھ میٹر طابھی ہوگی کہ عاقد میں ووران مقدا کیک دوسر ہے کواچھی طرح بہچان رہے ہول ورشر سعالمہ درست نہ ہوگا۔

### ۵- فيليفون برخر بدوفروشت:

الف-"وصورة الإرسال أن يرسل رسولًا فيقول الباتع بعت هذا من فلان الغانب بألف درهم فاذهب يا فلان وقل له فذهب الرسول فأخبره بما قال فقبل المشتري في مجلسه ذلك" (١١/٣٥١)\_

ب-"وذكر شيخ الإسلام خواهر زادة في مبسوطه الكتاب والخطاب سواء" (١٥٥٥).

ج-"وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين

كلامه في الكتاب غيبة (إحياء العلوم، بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان" (آلات بديره ماثيرم ١٥٠).

جہاں تک ٹیلیفون پرخرید وفروخت کا مسلدہ اگر چداس کے متعلق احتر کو ہا وجود تلاش کے کوئی فقہی جزید ہیں ملاء تاہم درج بالا مہارات اور علما و عمر کی تحقیقات برخور کرنے سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے بھٹلا:

الف نتہا ہ نے واضح طور برفر ایا ہے کہ تر یہ معالمہ کرنے اور ذبانی گفتگو کے ذریعہ معالمہ کرنے کا تھم کیمان ہے اور جس طرح گفتگو کے ذریعے فیبت جرام ہے بالگل ای طرح تحریری فیبت بھی جرام ہے اور کا اورات وعرف می تھم کو بھی ایک شم کی ذبان کہا جاتا ہے چنا نچہ شہور مقولہ ہے: "القلم أحمد الملسانین "لبذ انان سب چزوں کا تقاضا ہے کہ فون کے ذریعے فرید وفروخت درست ہوئی جا ہے کہ کہ جس طرح ویکر احکام عمل آلد اور شین کے درمیان عمل ہونے کے باوجود فعل کی نہیت آلہ کی بجائے انسان علی کی طرف کی جاتی ہے مثل آلی کر تا بذرید آلہ ، مشینوں کے ذریعے بحص بانا اور یہود کے یوم المسبت عمل شکار کی تم بیروں کو بالتر تیب حقیقۂ آلی کرنے ، جسے سازی اور با تا عدہ شکار کرنے ہے شریعت نے تبیر کیا ہو کے گا۔

لہذاعق کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آلہ کے ذریعہ آل کرنے اور شین کے ذریعہ جسے و حالتے پر (آلداور شین کے درمیان میں ہونے کے باوجود) شرعا آل کرنے اور تصویر سازی وجھے بنانے کا بھم نگا کر آئیس جرام قرار دیا گیا ہے ای طرح خط کے ذریعہ معاملات کے درست و جائز ہونے کی بنا پر ٹیلیفون پر ہونے والے معاملات کو بھی درست قرار دیا جائے کہ خرج خط کے ذریعہ ایک طرح قط کے ذریعہ ایک طرح قام و خط بھی آلہ ہے، اگر چدقد یم ہے، جیسے خط کے ذریعہ ایجاب کرنے والا ایٹ دیا گوٹر بق ٹائی تک پہنچا تا ہے، ای طرح شیلیفون پر بھی ہوتا ہے، بلکہ نا خوا کہ و فض کے لئے خط کی برنست فون پر زیادہ سیولت ہے، پھر جس اخراز پر فراین ٹائی کے پاس وہ خط کہ نے کہ صورت میں معاملہ منعقد ہوجائے گا اس کے مقالے میں فہایت میں کہ وقت میں گفتگو کے ذریعہ فون پر معاملہ ہو سکا ہے۔

ب-تحريرى معالمه كى طرح نقهاء نے قاصد كے دربيد معالم كرائے كويمى جائز قرارديا ہے ، فرماتے ہيں : اور قاصد

ک صورت بہ ہے کہ شلا بائع قامد کو یہ کہ کرروانہ کرے کہ'' میں نے یہ چیز فلال فخص کو جواس وقت موجو وٹیس ہے ایک بزار درہم میں فروخت کی البذائم جاکراہے اس معالمہ کی فبر کردو'' چنا نچہ جب بیقاممد پیغام لے کرفریق ٹائی کے پاس پہنچااور اے بائع کا پیغام سنایا اورفریق ٹائی (فریدار) نے ای مجلس میں سودا قبول کرلیا تو یہ سوداورست ہو کمیا (ٹای مرود)۔

ا تنائی نبیں الک نقب افتے قاصد کوفریقین میں معاملہ کرانے کی بھی اجازت دی ہے (شای مرہ) اور ہم انجھی طرح جست میں کہ تا تا تا تی نبیں الک تیسر افتض ہے جبکہ ٹیلیفون کی آواز درج ذیل حتی تحقیق کی روشی میں معاملہ کرنے والے کی بی آواز سے قرجب عاقدین کا غیرایک تیسر افتص (قاصد) ایک طرفہ کے بجائے دو طرفہ معاملہ کراسکتا ہے ، ٹیلیفون کے ذریعہ عاقدین کو سکتا ہے ، ٹیلیفون کے ذریعہ عاقدین کیوں معاملہ نبیں کر سکتے ؟

## ٢ - انٹرنیٹ اور نون پر عقد کے شرا لط:

الق-"وذكر في البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع: (١) شرط انعقاد، (٢) ونهاذ، (٣) وخي نفس المقد، (٣) وفي مكانه، (٣) وحي، (٣) وفي نفس المقد، (٣) وفي مكانه، (٣) وفي المعقود عليه، فشرائط العقد اثنان: العقل والعدد، فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ولا وكيل من الجانبين الأمي والأب ووصيه والقاضي وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين، ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفاً ولغيره نافذا ولا الجانبين، ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفاً ولغيره نافذا ولا المحانبين، ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفاً ولغيره نافذا ولا المحانبين، وشرط مكانه واحد وهو اتحاد بعضه أو يغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد ..... وكونه بلفظ الماضي، وشرط مكانه واحد وهو اتحاد المجلس، وشرط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالا متقوما، مملوكا في نفسه، وكون الملك المنابع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم الخ (١٤٥٣/١٥).

ب-"والذي يظهر من كلامهم تفريعاً وتعليلاً أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما ينفي الجهالة الفاحشة وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره وذلك بالإشارة إليه لو حاضراً في مجلس العقد وإلا فبيان مقدار، مع بيان وصفه لو من المقدورات كبعتك كرحنطة بلدية مثلاً بشرط أن يكون في ملكه أو ببيان مكانه الخاص كبعتك ما في هذا البيت أو ما في كمى أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي والا عبد له غيره أو ببيان حدود أرض ففي كل ذلك تنفي الجهالة الفاحشة عن المبيع وتبقى الجهالة الماحشة عن المبيع وتبقى الجهالة البسيرة التي لا تنافي صحة المبيع لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية الخ" (شائ ١٢٠٨)-

ورج بالانشری کی روشی می اعزید و نیلینون بر بھی خرید و فروشت کے لئے ان شرا مکا کا پورا کر نالازم ہے جونقہاء کرام تع کے سلسلہ می تنصیلا بیان فر ماچکے ہیں ، مخترا ہم بھی ان کی طرف اشار ہ کرتے ہیں۔

(۱) عاقدین دوران مقدایک دومرے کواچی طرح پیجان رہے ہوں، (۲) دونوں فریق منداور سوجہ برجہ
ر کھنے والے ہوں، (۳) معالمہ دونوں جانب ہے ہو، ایک بی شخص دوطرفہ وکیل نیس ہوسکا (استاء کی صور تی حم فی علات میں طاحقہ فرائیں ہوسکا (استاء کی صورتی حم فی علات میں طاحقہ فرائیں ) (۲) ایجاب و قبول عمل مطابقت ہو، (۵) عقد کی قبیر ماضی کے میسنے ہے کی جائے ، (۲) مجلس تھ
ہو، (۵) کہتے والی چیز موجود ہو، (۸) قابل انتخاع ہو، (۹) بائع کی ملیت میں ہو، (۱) اور بائع اس کہتے دائی چیز کوفر بدار
کے حوالہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، (۱۱) جس چیز کو بھا جار ہا ہے، اس کی مقدار اور صفت اس طرح واضح کی جائے کہ
خریدار بچھ جائے یعنی میٹر گر، ایکڑ اور کلوو غیر ای کھیں کے سماتھ ساتھ اس بات کو جی داشت کیا جاسے کہ چیز کس کوائی کی ہے،
کس کمینی کی ہے اور کس جگہ کی و فیر او فیر اور خلاصہ ہے کہ بعد بھگڑ انہ پیدا ہواس بات کا خاص خیال رکھا جائے اور پوری
وضاحت کی جائے (شای سرہ ۲۰۰۰)۔

### 2 - بصورت اضطرار انٹرنید برنکاح درست موگا:

"وفي غاية البيان وقال شمس الأنمة السرخسي في كتاب النكاح من مبسوطه: كما ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وساتر التصرفات بالكتاب أيضا، وذكر شيخ الإسلام خواهرزادة في مبسوطه الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد وهو أنه أو كان حاضراً فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب لم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه لم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح لأن الغائب إنما صار خاطباً لها بالكتاب والكتاب باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني مبنزلة ما أو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فآما إذا كان حاضراً المجلس الثاني وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني وإنما سمع الشهود في

اور علیة البیان على بے كمش الائد مردى نے اپن كتاب المبوط على كتاب الذكاح كا عرفر مايا ہے كدجى طرح فكاح تحرين طور يرمنعقد موجاتا ہے، تا اور ديكر معاملات بحى تحريراً درست موجاتے بين ، ادر في الاسلام خوابرزاده نے

در نی بالا تحریری ندمرف بد کدائز دید پرشر فی شرا لط کے ساتھ جواز نکاح کی دلیل موجود ہے بلکدا بجاب کرنے والے کے جواب عمی نریق عانی کی طرف سے تبول کرنے عمی تاخیر کی بھی مخوائش معلوم بو تی ہے، بشر طیکہ تاخیر سے تبول کرنے کی صورت عمی صرب ضابطہ کواہ بھی موجود ہوں اور دوا بجاب کرنے والے کی محفوظ تحریر کو تبول کرنے والے کی زبانی سے کرنے کی صورت عمی می سے تبول کرنے کو بھی الم حرح من لیس بھی واضح رہے کہ نگام سے معالمہ عمی اضطراد شرقی کی صورت عمی می اسٹرنیٹ کا مہارالیا جائے۔

## ٨- فون پرتكاح كاظم:

جہال ٹینیفون پر نکاح کاتعلق ہے تو اگر چہ اپنیکرفون اور ایکٹینفن فون وغیرہ کے ذریعہ کوائل و فیرہ شری اوازم بچر ہے ہوئے کا امکان موجود ہے لیکن ان تکلفات سے بہتے ہوئے یہاں بھی عام حالات میں عدم جواز اوراضطرار کی صورت میں جواز کا تھم دینا مناسب ہے ،اس سلسلہ میں معزرت تھا نوی کا فتوی ملاحظہ ہو: سوال: ایک شمر کے مفتی یا دیندار عالم کے نزدیک رؤیت ہلال کا ثبوت بموجب شرع شریف کے ہوا اور وہ اس رؤیت کے ثبوت کی خبر دوسرے شمر کے مفتی یا دیندار عالم کو بذر بعداکہ ٹیلیفون کے کرے کہ جس جس خبر دہندہ ومخبر إلیدایک دوسرے کی آ واذکوا مچی طرح سنتے اور پیچانے ہیں اور تکلم کے وقت غیر کا واسطہ می نہیں ہوتا اور مخبر إلیدکواس خبر کی تقد بق جس سمی طرح کا شک وشبہ ہی نہیں رہتا ہتو اس خبر برعمل کرنا درست ہے یا نہیں ، اور صورت مسئول می اور دوسرے قائل اعتبار ٹیلیفون کی ضرورت یا تی رہی یانیں؟

جواب: ایک کلام تو خود طریق موجب میں ہے سوائی کا سوال مقعود نہیں ، دوسرا کلام نیلیفون کے واسط میں ہے اور می مقعود بہموال ہے ، سوائی کا جواب طاہر ہے کہ جن احکام میں تجاب مانع قبول ہے ، اس میں غیر معتبر ہے اور جن می تجاب مانع نہیں ، اس میں اگر قر ائن قویہ سے تکلم کی تعین ہوجائے تو معتبر ہے (آلات جدیدہ از احداد الاتاوی س ۱۹۵)۔

اور انٹرنیت وٹینیفون پر نکاح کے سلسلہ میں جو چیزیں قباب بن سکتی ہیں اور شکوک پیدا کرسکتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔

### ۹-ایک ضروری تنبید:

محذشة منحات مين انترنيك اورثيليفون پر نكاح كوعام هالات مين نا جائز اوراضطرار كي صورت مين جائز قرار دين كي وجو ہات حسب ذيل تين:

## الف-التباس دعدم تعين:

ائزنید و ثیلیفون پر نکاح کے سلسلہ میں یہ خطرہ ایک بنین حقیقت ہے کہ نون پر بولنے والے اور ائزنید پر نکھنے والے کی پیچان بسااہ قات نہیں ہو پاتی ہے، فون کے معالمہ میں اس اشتباء کا سب بھی تو مختلف آ دازوں میں مما نگست قرارد یا جا سکتا ہے، اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فود بولنے وافاقت میں ریبور پر کیٹر الپیٹ کر یادوسر مے طریقوں ہے جان ہو جھ کرآ داز کو مشتبہ بناویتا ہے، حس کی وجہ سے بولنے والے کی پیچان نبایت دھوار ہو جاتی ہے، معالمہ اگر ای صدیک ہوتا ہے تو قائد کرناممئن مشتبہ بناویتا ہے، حس کی وجہ سے کہ فود شیلیفون لائن کی مختلف خرابیاں بھی بسااہ قات ہولئے والے کی پیچان میں تجاب بن جاتی ہیں، مثل (۱) زبردست شور جس میں ہولئے والے کی آواز می وب جاتی ہے، اور اس کی پیچان نیس ہو پاتی، (۲) اور شائی مثل (۱) زبردست شور جس میں ہولئے والے کی آواز می دب جاتی ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ دیے کی بجائے بازگلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ مید بیو ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ مید بیو ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ مید بیو ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ مید بیو ہو بھی ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ مید بیو ہو بھی ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ میں بیو ہو بھی ہو بھی ہو جانے کی بنا پر کلام کے تسلسل اور نہم میں رکاوٹ میں ہو بھی ہو بھی

بہر حال درج بالا خدشات وخطرات کے پیش نظر انٹرنیٹ پر ادر ای طرح نیلیفون پر نکاح کی اجازت ای صورت میں دی جائے جب کہ (۱) نکاح نہ کرنے کی صورت میں جرام میں جاتا ہونے کا شدید خطرہ ہو، (۲) ایدا اضطرار ہوکہ نکاح کرنے کے لئے نیلیفون اور انٹرنیٹ کے استعال کے سواکوئی دوسری مشروع صورت موجود نہ ہو، (۳) اس کے باوجود ہی انٹرنیٹ وفن پر نکاح کرتے وقت جی الوسع زیادہ سنون طریقے کوئی اپنایا جائے۔

ب- ندکورہ تھم کی دوسری وجہ بیہ کہ الحمد نشر ابھی تک مسلم معاشرہ بہت صد تک مسئون طریقہ تکاح پر کاربند ہے، لبذ ااس مسئلہ میں عام ابتلاء وتعامل نہیں یا یا جار باہے، جس کی بنا پر صرف اضطرار میں تکاح کا جواز ہوگا۔

ن-اضطرار شرق کے بغیرا نظرنیت دفون پر نکاح کے عدم جواز کی ایک اہم دجہ یہ کی کہ فقیا ہ نے معاملات کے اصل طریقۃ کو بھوڑ کرم اسلت یا قاصد کے ذریعے فروخت کو عذریش کے ساتھ مشروط کیا ہے ، مثلاً: (۱) عالقہ بن کا ایک دوسرے سے دور ہونا، (۲) عاقد بن یا ان جس ہے ایک کا گونگا ہونا وغیرہ، اب اگر چہ ابتلا ، عام وتعال کی بنا پر سعاملات کے مسلمہ میں تو سے کام لیا گیا ہے ، لیکن چونکہ فکاح صرف معالمہ تی نیس ہے بلکہ ایک اختیاد سے مہادت بھی ہے، لبذا فکاح کے سلمہ میں اس شرط کا بدرجہ اولی کیا فار کھا جائے گا، ملا حظفر ما کیں:

"وكما يتعقد البيع بالإيجاب والقبول يتعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيداً عن الآخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام فإن كانا في مجلس واحد، وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا يتعقد بالكتابة لأنه لا يعدل عن الكلام، وهو أظهر أنواع الدلالات إلى غيره إلا حينما يوجد مبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها" (فذالنة لنهدمايّل ١١٣٠٠هـ «امالكاب الرل».

د- نکاح اگر چدایک معالمہ بھی ہے، نیکن اس کے اندرایک اہم جہت عبادت، اجاع سنت، احیاء سنت اور مقاصد شریعت کی پیمیل بھی ہے، جس کا نقاضا ہے کہ اس جہت کے لحاظ ہے اس کے اندر بے تکلفی، بسر وسہولت اور سادگی ہونی جاہئے، جو کہ انٹرنیٹ اور فون پر نکاح کی صورت ہی نہیں رہتی ، اس وجہ ہے کئی نکاح درست نہیں ہوگا۔

" تمام اسلامی عبادات کا مدارسادگی ، بے تکلفی ، یسر و کولت پردکھا گیا ہے ، جس میں ہر طبقہ کے مسلمان لکھے پڑھے اور جافل ، شہری اور و یباتی ، غریب اور ایر ، ہرزمانے اور ہر خطے پر بید مباوت کیسا نیت ، وسماوات کے ساتھ بہولت اوا کر سکیں ، بکی وجہ ہے کہ عبادات کی اوا کی میں زیادو ترقد رتی اور فطری چیزوں سے کام لیا گیا ہے ، جن میں انسانی صنعت کاکوئی دخل نیس از آلات بدیدہ میں ہے)۔

۔ (۱) ثلاث کے لئے بہتریہ ہے کہ بڑے بی نکاح کیاجائے جیے نماز جور کے بعد جور می یا ادر کمیں تا کے نکاح کی خوب شمرت ہوجائے اور جیسے جمیا کرنکاح ندکرے (بٹنی زیر اخری مر ۲۸۱)۔

(۲)"ويندب إعلائه وتقليم خطبته وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدل" («١٤٨٤/١٥)-

(r)"قال النبي من الشيخة: اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه النفوف" (ايداد شرب).

نکورہ بالا ہدایات کی روشی میں صاف طاہر ہے کہ انٹرنیٹ دون پر ہونے والا نکاح کتی عظیم سعادتوں اور برکتوں ہے جورم ہے کی تکہ وہاں نہ خطبہ ہوگا ، نہ خطبہ سننے والے ، نہ سلمانوں کا روح پر ور اجہائ ہوگا ، نہ مجلس نکاح (جس ہیں دعا تجول ہوتی ہے ) اور نہ بی شہرت واعلان کرنے کی اس بیاری سنت پر مل نعیب ہوگا جس کا تھم نی اکرم علیقے نے فر ایا ہے ، اس برکات اور سعادتوں ہے مسلمان مرف اضطراری حالت میں بی محروم رہنا کوارا کرسکتا ہے ، اس لئے انٹرنیٹ اور فول پر نکاح مجی اضطرار می مناح در ہوں کا تعرب میں بی محروم رہنا کوارا کرسکتا ہے ، اس لئے انٹرنیٹ اور فول پر نکاح مجی اضطرار می مخصر دے گا۔

## ١٠ - انترنيك اورثيليفون كابالهي فرق:

جہاں تک تھم شرع کاتعلق ہے وان دولوں پرنکاح کا جواز اضغراری صورت کے ساتھ ہی خاص ہوگا کریہ سوال بھی اپنی جگہ خاص ایمیت رکھتا ہے کہ بوقت اضغرار ان دولوں کا تھم بکسال ہوگا یا ایک کودوسرے پرتر نیج دی جائے گی؟ لوگوں کی مختف اقسام اور صلاحیتوں واہلیوں میں تفاوت کی بنا پر اس بات کا فیصلہ کرنا دشوار سالگنا ہے، کوئکہ مثال کے طور پر اگر

نیلینون کے مقابلہ میں انٹرنید کو (۱) نقباء کی عبارتوں ہے جوت (جیبا کہ گذر چکا) کی وجہ ہے (۲) تحریری ریکا رو تحفوظ رہنے کی وجہ ہے (۳) اظهر ان کے ساتھ کائی دیر تک اس پر دابط دہنے ، (۳) اور کم فرج پر مقصد پورا ہوجائے کے سبب ترج محاصل ہے ، تو نیلینون کو بھی انٹرنیٹ پر (۱) ہر جگہ دستیاب ہوئے ، (۲) اکثر حالات میں منظم کی شافت ہوجائے ، (۳) اور ہرخواندہ دنا خواندہ کا اس کے استعال پر قادر ہونے کی وجہ ہے برتری حاصل ہے۔

# اا- مْبِلِيفُون بِرِنْكَاحْ كَاوْكِلْ بِنَانَا:

الف-اگر کی نے اپنا نکاح خور بیس کیا بلک کی ہے کہددیا کہتم میرا نکاح کی ہے کردو، یا ہوں کہا: میرا نکاح فلانے ہے کردو،اوراس نے دوگواہوں کے سانے کردیا تب بھی نکات ہوگیا (بہٹی زہراخری مرروم)۔

ب-"ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود" (ماتكري، ٢٩٢)\_

درج بالافقی جزئید کرسکتا ہے کوئکہ
(۱) فون پر جو کچھ وکیل نے ساہ وہ اپنے موکل سے بی ساہ بہذا وکالت درست ہے، (۲) عالمگیری کے درج بالا جزئیہ میں میں موجود کی شرفین ہے، (۲) عالمگیری کے درج بالا جزئیہ میں میں ماحت بھی موجود ہے کہ وکیل بناتے وقت مرودی ہے وہ ابوں کی موجود کی شرفین ہے، (البت نکاح کے وقت مرودی ہے) اس ما پر بھی فون پر دکیل بنانے میں ہوجائے گی اور مرف گفتگو سے وکالت ملے ہوجائے گی اور موقع کی اور مرف گفتگو سے وکالت ملے ہوجائے گی اور مرف گفتگو سے وکالت ملے ہوجائے گی اور موقع کی اور مرف گفتگو کی تشریح محتاج ہی ان بیار بھی ہوجائے گی اور مرف کا بیان موجود کی بادر مرف کا بیان نیس۔

البت فون وائزنید کے متعلق بیش کے محد خدشات کے بیش تظر عذر شری کے وقت بی فون پر نکاح کا وکیل مایا جائے اورمسنون طریقہ پر زبانی گفتگو کے ذریعہ بالشافد وکیل بنانے پر بی زیاد و تر انھمار کیا جائے تا کہ ندکی شم کا شبہ رہے دنراع کا حال دے اور دندگاح کی برکات وثمرات سے محروی ہو" ولیس النعبو کالعیان"۔

# ۱۲-انٹرنیٹ پرجس رام ہے:

"قال الله تعالى: (و لا تجسسوا)" (مرة جرات ١١) (اور بميدن ولوكي كا)\_

حضرت شاہ (عبدالقادر معاحب لکھتے ہیں: ''الزام لگانا ادر بحید ٹولنا اور چینے بیچے ٹر اکہنا کی جگہ بہتر ٹیس گر جہال اس میں کچھ دین کا قائدہ ہوا در نفسانیت کی غرض نہ ہو'' دہاں اجازت ہے جیسے رجال مدیث کی نسبت انکہ جرح وقعد میں کا معمول رہا ہے کیونکہ اس کے بدون دین کامحفوظ رکھنا محال تھا (تغیر منانی م ۱۸۹)۔

الف-اورمهب كرباتي سنايان واباكرباتين كالاباكرباتين ليايدب تجس في داغل ب، البت الركى ي

معرت وینچ کا احمال مواور اپنی یا کس مسلمان کی حفاظت کی فرض ہے اس معرت رسال کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جا نزے (بیان القرآن الرب)۔

ب- جہال تحقیق ندکرنے سے کوئی داجب شرمی نوت ہوتا ہووہاں ( تجس) داجب ہو، اور جہال تحقیق ندکرنے سے کوئی داجب نوت ہوتا ہو کہاں ختیق ندکرنے سے کوئی داجب نوت نیس ہوتا تو وہال تحقیق جائز ہے اور اگر تحقیق کرنے سے اس سلغ عند کا مجل کوئی ضرفیس ہوتا تو وہال تحقیق جائز ہے اور اگر تحقیق کرنے سے اپنی کوئی دفع معزت نیس اور اس دوسرے کوٹا کواری ہے تحقیق حرام ہے (بیان افر آن ۱۱۱ سے ۲۰۰۱)۔

درخ بالتحقیق این سے انجی طرح ثابت ہوگیا کہ عام حالات میں انٹرنید پر دوآ دمیوں کے درمیان ہوئے معالمہ کی تفصیل تیسر مے فض کے لئے تجارت میں زیاد وفا کہ واٹھانے کی نیت سے حاصل کرنانا جائز اور ترام ہے کیونکہ (۱) یہ نفسیات پر بنی ہے اور اس میں دین کا کوئی فا کہ ونہیں (۲) یہ صورت ٹر عا فرموم تجسس کے تحت داخل ہے جو ترام ہے نفسیات پر بنی ہے اور اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں جس کی وجہ سے تجسس ضروری ہواور عاقد بن کواس کی تجسس نا گوار ہے۔ جس کی بنا پر ترام ہونے میں کوئی تنگ نہیں۔

### ١١٠-ويديوكانفرنسنك كيذريد تجارت:

"(۱) جوآلات ناجائز اور فیرمشروع کاموں تی کے لئے وضع کے جائی، جیے آلات قدیمہ می ستار، وُحوکل و فیر واورآلات جدید و می ای تم کے آلات لیوو ظرب، ان کی ایجاد بھی ناجائز ہے، منعت بھی بخرید و فروخت بھی اور استعال مجی۔

(۱) ایسے آلات جو اگر چہ جائز کا مول عمل مجی استعال ہو سکتے ہیں ایکن عادۃ ان کولبود فعب اور تا جائز کا مول علی استعال کیا جائز ہے ہیں ، لیکن عادۃ ان کا مول علی مجی ان کا استعال کا جائز کا مول عمل بھی ان کا استعال کیا جائز ہے ہی ، جائز کا مول عمل بھی ان کا استعال کرا ہت ہے خالی نیس ، جیسے کرا موفون عمل قرآن کا ریکارڈ سنتا بھی کروہ ہے ، کونکہ بیکام اگر چہ اپنی ذات عمل جائز ، بلکہ موجب نواب ہے گئا ہوں عمل استعال کرا ہا تا ہے اس عمل آل آن سنتا بقرآن کا مول عمل استعال کیا جاتا ہے اس عمل آل آن سنتا بقرآن کو ایور لعب اور طرب کے کا مول عمل استعال کیا جاتا ہے اس عمل آل آن سنتا بقرآن کو لیور لعب کو جائز ہے ۔ '(آلات مدید میں ۱۹۱۵)۔

او پردرج شده اقتباس سے بالکل واضح ہے کدی یو کا نفرنسک کے ذریعی خرید وفرو دست اور لین وین و تجارت بالکل ممنوع اور حرام ہے کیونکہ:

الف-وید ہوگ ایجادی فیرمشروع کاموں کے لئے ہوتی ہے، جس کا جوت سے کدونت ایجادے اب تک اس کا استعمال کم از کم ۹۰ فیصد فیرشری کاموں مثلاً قلمیں بنانے بہوداحب ، ناج و بے حیالی اور عمیاش وظالم لوگوں کی فرمستوں کی منظر کی میں ہوا ہاور میسلسلہ برابرآ مے بڑھ رہا ہاورتر فی کرر ہاہے جیسا کہ معلوم ہے۔

ب- اس کے استعال پر نہ دین کا اور نہ بن و نیا کا کوئی قابل لحاظ واعتماء معاملہ موقوف ہے اور اگر ایسا معاملہ ہیش آنجی جائے تو بحالت اضطرار وشدید بجوری اس کا تھم تھم عام ہے الگ ہوگا۔

ن- اگرویڈ ہو کے استعال بی علی سیل الفرض کو منافع تسلیم بھی کے جا کیں ،اس کے ہا وجود بھی اس سے وینجنے والے دیلی و دنیوی فقصانات (جو کمی دردمندوؤی شعور پر گل نیس ہیں) کے بیش نظر "المعهما اکبر من نفعهما" کی روشیٰ میں اس کے منافع حاصل کرنے کی بجائے ہیں کی معزوں کا سد باب کرنائی ضروری ہے۔

د- ویدیو پر جائز امورمثلا تجارت، لین دین و فیروال وجه ہے بھی ناجائز ہیں کہ اس کا بہترین اور نبیتا کھائی متبادل انٹرنیٹ و فیرو کی مورت میں موجود ہے، لبذا" کم فرج بالانٹین" پٹل کی بجائے "فسینفقو نہا لم لکون علیہم حسوة" (القرآن) والے منافقات اسراف کی کوئی کوڑھ مغزی جرائت کرسکتا ہے۔

## ه-عدم جواز کی بنیادی دائم وجه:

يے كرجاب رسول الله عَلَيْظَةَ كَ مَتَعدوار ثادات عَى تَعاوم كَاحِرَمت وارد يولَى بِ اورآب عَلَيْظَةَ فَ تَصومِ بنائے والوں پر لعنت فرمائى ب اور شديد ترين عذاب كى وحيد سائى ب: "إن الشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" (الحديث وغيره).

لبذاال معالمه بلى مجددين كى برمروپا تاديلات قطعاً قائل قبول نبى بوسكتين، ادريه بات بحى مخلى ندر به كه برمغير كدومتاز الله المحام وفعل مولانا ايوالكلام آزاداور معزرت مولانا سيدسليمان عدوى (جوشروع بس فو فو وتصوير كوجائز مائے تصف محتادر ندكوره مجددين ان معزات كوبطور جحت بيش كرتے تھے ) بحى آخر بى تصوير كوجرام مائے پر مجبود ہو محتے تھے، چنانچه دائى اجمل كوليك كمنے فيل عن ان دونوں بزرگوں نے اپنى سابقددائے سے دجوع فر ماليا تھا مولانا آزاد نے ايك معتقد كو مانى وہنے الكھا:

" نصور کا کھنچوانا، شائع کرناسپ ناجائز ہے، یہ میری خت غلطی تھی کرتصور کھنچوائی، اور الہلا اُل کو باتصور نکالاتھا، بس اب اس فلطی سے تا بجب ہو چکا ہوں، میری کچھلی لغزشوں کو چمپانا جا ہے نہ کساز سرنوان کی تشمیر کرنی جا ہے (آلات جدیدہ ک ۳ )۔ آخر بھی سابقہ بحث کی روشنی بھی مختمراً جوابات ہیش خدمت ہیں :

(اوالف) مجلس مرادید بے کہ عاقدین یاان میں ہے کوئی ایک ایک درکت نہ کرے جس معالم کے تیک ان کی بے خوشی یا بے تو جی کا حساس ہو میاد و اللہ کریں جس سے معالمہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہو کیونکہ اگر چہ

معالمے سے دلچیں برابر قائم بھی رہے جب بھی الی حرکوں سے جلس فتم ہوکر عقد باطل ہوجائے گ۔

(۱، الف) اتحاد بلس كامطلب يه ب كه عاقد ين اى كام من مشغول ريس بس ك لي محل منعقد مولى ب-

(ا مج) جبکہ اختلاف مجلس اس کے برتکس ہے بیٹی عاقدین کامجلس کی غرض و غایت ہے ہے تو جبی برتایا غرض مجلس ہے دلچیوں کے باوجود کی دوسر سے کام میں مشغول ہوتا۔

(۲) انٹرنید پرفرید وفروخت شرعاً درست ہے، بشر ملیکہ عالقہ بن ایک دوسرے کو پیچان رہے ہوں، نیز معالمہ شرقی منابطوں کے تحت کیا جائے۔

(٣) اعربيد يرنكاح كالعقادشر عاصطراريش آف كمورت بس على جائز موكا-

(٣) انٹرنیٹ پر عاقدین کے درمیان ہونے والے معالمہ کی تقعیل کی تیسر مے فض کو تجارت میں زیادہ قائدہ اٹھانے کی نیت سے حاصل کرنا حرام اور نا جا کڑے۔

(۵) وید یوکافرنسنگ کے در بیدخرید وفروشت کا معالمہ کرنا قطعا نا جائز اور حرام ہے، کیونکہ وید یوکا زیاد و تراستعال حرام کا موں میں ہوتا ہے اور اس کووشع اور ایجاد بھی حرام کا موں کے لئے تن کیا گیا ہے، نیز اس کے در بید مقد و معالمہ کرنے کی صورت میں ہائع اور خرید اردولوں کو قصد اُتھور کمنچوانی لازم ہے، لہذا حرام بی ہوگا۔

(۲) نون پرمعالمه کرتاورست ب بشر لمیکه باکع اور خربداردوران معالمه ایک دوسر میکو پیجان رب بون اوران کی خربد و خرود در این کا خربد و خرود در معالی بود. خربد و خرود در مدایق بود.

(۷) نیلیفون پر نکاح مرف حالت اضطرار یمی درست ہے، البتہ عذر شرق کی صورت بھی فون پر نکاح کا دکیل بنا کتے ہیں بشر طبکہ مؤکل اور وکیلی دوران تو کیل ایک دوسرے کو انجمی طرح بچپان رہے ہوں اور یہ وکیل نکاح اپنے مؤکل کا نکاح ای طرح کرے گا جیے مسئون طریقتہ پر دکالۂ نکاح ہوا کرتا ہے۔

# انٹرنیٹ اور دوسرے جدید ذرائع مواصلات کے ذریعی خرید وفروخت اور نکاح

مولا باسيدامرار بحق سين جلسة القرآن، أكبرباغ، حيدراً إد

خرید دفر وخت ایک انسانی مفرورت ب، اورقد یم زماندے جاری و ماری برزماندے جس جس طرح ترتی کی، و در دو تر کی و در در کے در برد فر دو تر کی در برد و در در کے در برد فرو در در کے در برد و در در کے در برد و در در برد و در در برد و در برد و در در برد و در در برد و در برد در برد و در برد و در برد در برد و در برد در برد و در برد در برد

#### ا مجلس اوراس كالتحاد واختلاف:

مجلس: وہ جگہ کہلائے گی جہاں پرخرید وفروخت کرنے دالے معالمہ سلے کریں، خواہ دہ دونوں ایک عی جگہ ہوں یا دونوں عمی دور کی ہو، لیکن ایک دومرے کی بات بن رہے ہوں، یا بات کے ساتھ ایک دومرے کود کھے بھی رہے ہوں۔

ائن جيم لکھتے جين: "وقد تقور رائي في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما تصاحبه يمنع وإلا فلا" (البحرار) ٢٥٦٥٥) (ال طرح كي صورت جي ميرك دائيات من ما يقول كل واحد منهما تصاحبه يمنع وإلا فلا" (البحرار) ما ما يقول كل واحد منهما تصاحبه يمنع والا فلا" (البحرار) آلي دورك بوكرال سے ايك دورك بات عن اشتباه لازم آك تو فريد وفرونت منوع بورند فرين ) ـ فريد وفرونت منوع بورند فين ) ـ

اتحاد کلی: مرادیہ ب کہ جس جگہ سے فرید وفرونت کا معالمہ ہور ہاہ، وہاں پرفرید وفرونت کرنے والے فرید وفرونت کوچھوڑ کراییا کام نہ کریں جس سے اس معالمہ سے اعراض معلوم ہو، چنانچہ علامداین نجیم (م: ۹۷۰ھ) لکھتے ہیں: "المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له، أو ما هو دليل الإعراض عن العقد" (ابحرارائن ١٥٥٥) (متحر مجلس يرب كرمتعاقدين على على كوئى اليسكام على مشغول تربو، جس كرائح المستعقد العقد" (ابحرارائن ١٥٥٥) (متحر مجلس يرب كرمتعاقدين على على اليسكام على مشغول تربو، جس كرائح المستعد المراض كي وليل بو)\_

اختلاف مجلی: عمرادیه به کرفرید وفروقت کرنے والوں شی سے کی ایک سے ایما کام ہوجوامراض کو بتائے، چنانچدائن کچے کا بیان ہے: "والحاصل أن الإیجاب ببطل بما بدل علی الإعراض ... " (الحراراتُ الاعداد) فلاصدیہ به کدا بجاب ایسے کام فراعراض کی دلیل ہو)..

اختلاف بلس كادارو مداراصل مس عرف برب، عرف كمطابق على اس كانتين كياجائ كا، علامه جزيرى تكية ين: "والمعراد بالتفرق ما بعده الناس فرقة في عرفهم" (المدعل المداب الاربد ١٥٦١) (اختلاف مجلس مراديد بكرجس كولوگ اين عرف ميس اختلاف مجلس شاركري، واي اختلاف مجلس ب).

اور تخذا كان من به العقد و مالافلا، إذ لا حد له شرعا و لا لفة ففي دار أو سفينة صغيرة بالمخروج منها أو رقي علوها، و كبيرة بخروج من لا حد له شرعا و لا لفة ففي دار أو سفينة صغيرة بالخروج منها أو رقي علوها، و كبيرة بخروج من محل لآخو، كمن بيت لصفة وبمتسع كسوق و دار تفاحشت سعتها بتولية الظهر والمشى قليلا و لا يكفي بناء جدار وإدخاء ستر بينهما، إلا إن كان بفعلهما أو أموهما" (تن أن من مهرهما، إذ أبرئ المرهما) (اختلاف مجلس من موف كالمقاربوكا، من كولوك اختلاف تأدكري، الكي وجدع تقدلان م بوجائ كااور جمي كولوك اختلاف تأدكري، الكي وجدع تقدلان م بوجائ كااور جمي كولوك اختلاف تأدرك ين، الكي كولى مدتعين ب، چورث كريا مجوف من المن المنافق على مدتعين ب، چورث كريا مجوف من على من على من على من على من على من المن المنافق على من المن من المنافق المن

اگرتحریر کے ذریعہ فرید وفر وخت کی جاری ہو، تو مکتوب إلید کی مجلس وہ کہلائے گی جس مجلس میں مکتوب وصول ہوا ہو، مکتوب إلید کے اس مجلس میں آبول کرنے ہے پہلے اگر کا تب نے رجوع کرلیا، تو معاملہ۔ طخیس ہوگا، یعنی اگر ڈاک سے خط مجیجا، گھراس کے بعد فون سے نئے کردیا تو خرید وفر وخت کا عقد طخیس ہوگا چھنۃ اکتاج کے بھٹی ککھتے ہیں:

"كاتب بالبيع غالبا امند خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ المخبر وامند خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخير للمكتوب إليه" (ماثر تختر أكان ٣٣٤/٥) (عائب، وكرتم ير

ے ذریع خرید وفر دفت کرنے کی صورت میں کمتوب إليه کا اختياد تحريم صول ہونے کی جلس تک رہے گا اور تحرير لکھنے والے کا اختياد کمتوب إليه کو تحرير سفنے کی مجلس سے جدا ہونے سے قبل تک رہے گا)۔

ان تمام عبارتوں سے بہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتحاد مجلس سے بیر اوٹیں ہے کہ فرید وفر و فت کرنے والوں کے در میان کوئی فاصلہ دور ہوگاں ہوگاں ایک دور سے کی بات من رہے ہوں تو یہ می ایک ہی مجلس کے عم میں ہوگاں ای فاصلہ دی ہوں آگر فاصلہ ہو ہی ایک ہی دولوں ایک دور سے کی بات من رہے کا فاصلہ ہوں کا بالی جگہ سے ہمٹ جانا ضرور کی ہیں ، کی ایک یا دولوں کا بالی جگہ سے ہمٹ جانا ضرور کی ہیں ، بلکما ختان ف مجلس کے لئے فرید وفروفت سے ہے ہروائی برتائی کا فی ہے۔

# ٢- انٹرنیٹ کے ذریعہ خرید وفر وخت کا تھم:

ال لحاظ ہے ویکھا جائے تو انٹرنیٹ وغیرہ جدید ذرائع مواصلات کے ذرید فرید وفر وخت کا معاملہ شرعاً منعقد ہوتا چاہتے ،اس لئے کرائٹرنیٹ کے ذرید فرید فروخت وغیرہ کا معاملہ کرنے والے دورر ہے کے باوجودایک دوسرے سوال وجواب کر سکتے ہیں ،اور اپنی پندوٹا پنداور رضامندی وعدم رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں، چنانچ فقہا ، نے تحریر کے ذریعہ فرید وفروخت کو جائز قرار دیاہے ،علامہ شامی لکھتے ہیں:

علام نوول لكمة بين: "لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صبح البيع بلا خلاف ..... والأصبح في المجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بدلك خيارهما جميعا، وسواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار أو في صحن" (أنجو ما ثرة المهمالة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار أو في صحن" (أنجو ما ثرة المهمالة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار أو في صحن" والمجورة مرائح أواز در كرفريد وفروفت كري توبيه بالاتفاق ورست بسميح قول يهدي كما فتيار ثابت بهوكاء الن عمل سايك كما في جدائل بون ساحة المناف بهم بايا باستكاء درست بسميح قول يهدي كما فتيار ثابت بوجائك كان مي دولول دور محراه عمى بول يا ميدان عمى بول، يا مداك كود كرول يا ميدان عمى بول، يا

### الزنيف برخريد فروخت جونكة تحريرى صورت ب،اس لخ اس سلسله ين فركور ومبارت ساستدلال كيا جاسكا

ے:

"كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخير، وامتد خيار الكاتب إلى مفارقة المعجلس الذي يكون عند وصول النعبو للمكتوب إليه" (مائية تغة الحاج مردور وكرتم يركم وركم ورد كرتم يركم ورد مراح كرام النعبو للمكتوب إليه والمائية الحاج المتيار فرية في المراح كرام والمراح والمراح المتيار في المراح والمراح والمراح المتيار كرام والمراح والم

لبذا انزنید پرجس وقت Message لے ،ای مجلس شی قبول کرنالازم ہوگا ،اور قبول کرنے سے پہلے انزنید میں انداز میں انداز میں انداز میں کی انداز میں کیا کا انتہار ہوگا۔

#### ٣- انٹرنيٺ كے ذريعه نكاح:

اخزید کے ذریعہ نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فریق نے انٹرنیٹ کے ذریعہ نکاح کا یجاب کیا اور دوسرے نے قول کیا ، انٹرنیٹ پرائل کی یہ صورت جا ترنیس ، اس لئے کہ گوا ہوں کا کام صرف ایجاب و تبول کو دو گوا ہوں کا مصرف ایجاب و تبول کو منا یا دیکھنا ہی ہیں ، بلکہ جس جگدا یجاب و تبول ہور ہا ہے ، وہاں حاضر رہنا بھی ضروری ہے ، گواہ کو کا محرف ایجاب و تبول ہور ہا ہے ، وہاں حاضر رہنا بھی ضروری ہے ، گواہ کو کر بی میں ان شام " کہتے ہیں ، جس کے میں حاضر رہنے والے کے ہیں ، لبذ واکر ایجاب و تبول کے وقت کواہ موجود نہوں ، بلکہ صرف دورے میں رہے ہوں یا تجریری نکاح کو انٹرنیٹ پرد کھ رہے ہوں ، تو یہ گوائی نیس مجی جائے گی ، صدیث میں ہے :

"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (سن زنرى اردام كاب الكاح، إب اجاء الاتكرالدية) ( فاحشه عورتس اينا تكاح بغير كواه كرتي بين )\_

چنانچہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط گواہوں کا موجود رہتا ہی ہے: "و منها الشهادة و هي حصور الشهود" (بدئے امدائح arr, r).

سید ابو بکر معری لکھتے ہیں: "الواجب علیهم المحضور" (إمالة اللائين ١٩٨٨) (ان کے لئے ماضرر بتا ضروری ہے)۔

انٹرنید پرنکاح کی صورت تریں ہے ، اور تری کاح کے لئے کو ابوں کو ترین کا مرسنانا ضروری ہے ، انٹرنید پر نکاح کی مورت ترین ہے ، انٹرنید پر نکاح کی موجودہ صورت میں ایجاب و تبول کرنے والے کے پاس دونوں کو او موجود نہیں ، اور دوسر سے یہ کرتم اور کو ابوں کا ان کا سنتا د ہیں ، من نہیں د ہے ہیں ، جب کدنکاح کے لئے عاقد بن کا زبان سے ایجاب و تبول کا تنکم کرنا اور کو ابوں کا ان کا سنتا ضروری ہے ، علامہ شامی تکھتے ہیں :

"فلو كتب: تزوجتك فكتبت: قبلت، لم ينعقد ..... إذا الكتابة من الطوفين بلا قول لا تكفي" (ردائدار مرس) (الرمرد لكي كمين في سن شادى كرلى، عورت جواب ش لكود ي كمين في تبول كيا، تو نكاح منعقد منعقد من يونكه بغيرز بان سن كيدونو ل طرف كالكودينا كالى نبين به كار

البت كمابت كے ذرائعة نكاح كى ايك درست صورت بيہ كدايك فحص كى مورت كو نكاح كا بيغام دے اوراس كو نكاح كا بيغام دے اوراس كو نكاح كر يات كے درائے كا كار كر لينے كا تھم دے، ( گوياس نے مورت كو نكاح كا ديل بناديا) اب مورت اس تحرير كودوگوا ہوں كے سامنے ہز ہرسنا ئے كہ فلال نے مجھے ذكاح كا پيغام ديا ہے اور مجھے اس سے ذكاح كر لينے كا تھم ديا ہے، نہذا ميں تم دونوں كو كوا و بناتى ہوں كہ ميں نے ابنا ذكاح اس سے كرايا ، چنا نجه علامدا بن جام كھتے ہيں :

"ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، وصورته أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه، أو تقول: إن فلانا قلد كتب إلى يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تفل بحضوتهم سوى: زوجت نفسي من فلان لا ينعقد، لأن سماع الشطوين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أو المتعبير عنه منها قد سمعوا المشطوين .... ومعنى الكتاب بالخطبة أن بكتب: زوجبني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه" (أاتدر المشطوين .... ومعنى الكتاب بالخطبة أن بكتب: زوجبني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه" (أاتدر عبر ١٩٠١ مع دارالكت العلي بيروت) (تحرير عن كال منعقد بوجاتا ب جيما كدكا طب كرفي عد منعقد بوجاتا ب الرك صورت يد بكر وحوات بيا كال وحاضر كرك ان وقط يزهر مناسك المناسك والمناسك و

م- انٹرنیٹ پرمعاملات کی تفصیل سے دوسروں کا فائدہ اٹھا نا:

انٹرنیٹ پر جب کوئی راز دارانہ معاملہ کیا جائے اور کوڈورڈ (Code Word/Password) کے ڈر بعیہ فاکلوں کو کنوظ (Secret) کرلیا جائے ، تو کسی دوسر مے تخص کا جاسوی کر کے کوڈورڈ حاصل کر نااور فاکلوں کو نکال کرا پی تجارت میں فائدوا ٹھانا جائز نبیس ہوگا واللہ تعالی کا ارشاد ہے:" و لا تبجہ سے وا" (جمرات: ۱۲) (اور تجسس نہ کرو)۔ اور فرمان نبول ہے: "و لا تحسیسوا و لا تجسیسوا" (مسلم ۱۲۱۲ میک ایر، بابتریم اعن وائنس) (دومرے کے نو دیمی اور جاسوی پی شدہو)۔

علامة ووى نكية من القوم و بالجيم المعلن العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم و بالجيم البحث عن العورات وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور أسد وقيل: هما بمعنى وهو طلب معرفة الاخبار الغائبة والأحوال" (أووى شرع ملم ١١٦٠٣) اورائن كثير في كلما ب: "التجسس البحث عن الشيء والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم" (تغيران كثير ١٢١٥)-

#### ٥-ويديوكانفرنسنك كوذر يوتجارت:

"رجل في البيت فقال للذي في السطع: بعنه منك بكذا، فقال: اشتويت صح إذا كان كل منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد، ولو تعاقد البيع وبينهما النهر المزد حصائي يصح البيع، قلت: وإن كان نهرا عظيما تجري فيه السفن قال رضي الله عنه: وقد تقرر رأيي في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا" (المرارات على المرارات مرارات على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه عن والا فلا" (المرارات مرارات مرارات على مرارية والتناوية على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه عن مراكب والا فلا" (المرارات على مرارات على المرارات المرارات على المرارات على المرارات على المرارات المرارات على المرارات المر

معالمات بی شریعت کے زو یک اصل اباحت ہے، کی معالمہ کوای دفت تا جائز قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ شریعت کی طرف ہے اس بی حرمت یا کراہت کا پہلوموجود ہو، شریعت نے جس معالمہ می کوئی تحدید تیس لگائی ہواور معاشرہ میں ایے

معالمہ کا روائ ہوتو اے جائز ہوتا جاہئے ، لَدیم زمانہ چی نزدیک روکر، خط و کتابت اور قاصد کے ذریعہ می خرید وفروخت ہوسکتی تھی ،اس لئے فقہا و نے اس طرح کی خرید وفروخت کو جائز قرار دیا(دیکھئے: بدائع العنائع مر ۳۲۵)۔

آج کے دور میں مواصلاتی ترتی کی بنا پر دور رو کر بھی منٹوں میں زبانی یاتح میں طور پر فرید وفروخت کا معاملہ کرناممکن ہے، تو خرید وفروخت کی میڈی صورت بھی جائز ہو نی جاہئے ، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

#### مافظ ابن تميددوسرى جكر بحى اس كى مراحت كرتے بوئ لكھتے إس:

"ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة و نحوهالم يحد الشارع حدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك ..... فإذا لم يكن حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فعا سعوه بيعا فهو بيع وما سعوه هبة فهو هبة" (نآدى، من ثيره ١٩٦٨) (بر بات معلوم ب كرفريد وفروخت كرابياور بدير وغيره كي قرآن وحديث عن كوكي تحديد ثير كي ب اور شق محابد وتابعين س منقول ب كر انبول في محالمات كوفاص الفاظ اور صفات س متعين كرديا ويائي إرب عن بكوفر بايا وجرس س ويشما في أنى موبة جب شريب اور نفت محالمات كوفاص الفاظ اور صفات س متعين كرديا ويائي إرب عن بكوفر بايا وجرس س ويشما في أنى موبة جب مثريت اور الفت عن كوفي تحديد ثير بين بوبة بيب اور في ومعيار بنانا موكا، جم كوفوك فريد وفروخت ب وفرو خريد وفرو بيب ) ـ

#### ٢ - فون يرخر يد وفروخت:

فون پر بھی خرید وفرو دفت درست ہے، اور اس سلسلہ میں وی بحث ہے، جوانٹرنیٹ اور ویلم یو کا ففرنسنگ کے ذریعہ خرید وفرو فت کے تحت کی جا بھی ہے۔

#### ٧- نيليغون يرنكاح:

ٹیلیفون پرداست ایجاب و تبول کے ذریعہ نکاح درست نہیں، کیونکہ نکاح کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عاقدین یاان کے دکل ایک مجلس میں ایجاب و تبول کریں اور وہائی دو گواہ موجود ہوں، علامہ صکی کہتے ہیں:

"ومن شوافط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال" (الدافقد ١٩٠٣) (المدافق ١٩٠٥) (المدافق ١٩٠٥) (المجل الكان ديرتك جي (المجاب وتول كرنے والے عاضر بول اگر چه كه كه كه الكان ديرتك جي رہے)۔ رہے)۔

ال كَوْت علامر وأَفَى لَكُسِع فِين: "المتبادر من اشتواط اتحاد الممجلس أن المواد به مجلس المستعاقدين لا مجلس المستعاقدين لا مجلس الإيجاب والقبول" (تقريات الرأق فل ماثيراين عادين عهده) (اتحاد بحل كاثر طالك ني المستعاقدين لا مجلس الإيجاب والقبول" (تقريات الرأق فل مائيات وقبول كالمبل) \_

گوائل کے بارے میں مراحت کرتے ہوئے علامہ کا سائی لکھتے ہیں: "و أما بیان وقت هذه الشهادة وهي حضور الشهود فوقتها وقت موجود رکن العقد وهو الإیجاب والقبول" (برائع امرائع ۲۰۱۶) ( گوائل لیمنی کواہوں کے حاضر رہے کا دت اس میں ایجاب و تبول کے ہوئے کے دنت ہے، جو نکات کا رکن ہے )۔

نیذفون پرداست ایجاب و آبول کرنے می ندا بجاب و آبول ایک مجلس میں ہویا تا ہے ، ندعاقدین ایک مجلس میں ہویا تا ہے ، ندعاقدین ایک مجلس میں ہوتے ہیں، جو گواہ ایجاب کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور ندا بجاب و آبول کرنے والوں میں ہے دولوں کے پائی احدیث گواہ ہوتے ہیں، جو گواہ ایجاب کرنے والے کے پائی میں سنتا پائی ہوتے ، جبکہ ہر گواہ کے لئے ایجاب و آبول دونوں کا ایک بی مجلس میں سنتا ضروری ہے، علامہ کا سمانی اس کی و ضاحت کرتے ہیں:

"رمنها: سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعاً حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخو، أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخو كلام الآخو لا يجوز النكاح، لأن الشهادة أعنى حتفور الشهود شرط ركن العقد وركن العقد هو الإيجاب والقبول فيما لم يسمعا كلامهما لا تنحقق عند الركن فلا يوجد شرط الركن المعالم وركن العقد هو الإيجاب والقبول فيما لم يسمعا كلامهما لا تنحقق عند الركن فلا يوجد شرط الركن "(برائع المرائع ١٠٠٥) ( كوابول كاعقد كرن في والول ش بودونول كالفتكوك فنا شرط بها كردونول في المتكوك فنا شرط بها كردونول في المتكوك فنا المركز المرائع المربئا عقد تكارك بالت في اوردوس في دوس كرائ ايجاب وتبول عن دوس في المركز المرائع عند تكرك كركن كركن كركن المركز المركز المركز والول كالفتكونين في توركن ثلاث كردت كوات كوات أوات المركز المركز كرائل كرائل كرائل كرائل كرائل المركز كرائل المركز المركز المركز كرائل المركز المركز كرائل المركز

لہذا نون پر براہ راست نکاح درست ہونے کی مخبائش ہیں ، البت اگر کوئی وطن ہے دوررہ کرشادی کرنا جا ہتا ہے، تو اس کو وطن آنا ضروری نہیں ، وہ ٹیلیفون یا کسی و دمرے ذرایعہ ہے کسی کو اپنا دیکل بنا کر فکاح کرسکتا ہے، وکیل بنانے کے لئے بالشافہ کہنا ضروری نہیں اور نہ بی دیک بنانے کے لئے کو اہبتانا ضروری ہے، علامہ شامی کا بیان ہے:

"واعلم أنه لا نشتوط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل" (ردائحار ١٠٢١) ( جانا چاہئے كد ذكائ كے وقت كوائ شرط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل " ( وائا چاہئے كہ ذكائ كے وقت كوائ شرط ہے ) ۔

وكيل كة دريد نكائ كي صورت موجوده روائ كے مطابق يہ بونى چاہئے كہ قامنى صاحب يالاكى كے والد وكيل اسے كي كہ ميں في منظور كيا ، يائم كويد منظور ہے؟ وكيل كي كہ ميں في منظور كيا ، يا كي كہ ميں في منظور كيا ، يا كي كہ ميں في منظور كيا ، يائم كويد منظور ہے؟ وكيل كي كہ ميں في منظور كيا ، يا كي كہ ميں في منظور كيا ، يائم كي دور كي صورت يہ وكئ ہے كولاكى كولون كي طرف ہے ميں في ميں نے بديشيت وكيل فلال الا كے كي اطرف ہے اس نكاح كولول كيا ، ان كى دور كي صورت يہ وكئ ہے كہ كري ہے كہ ہيں نے باپ يا كوئ سر پرست على وكيل بوتا ہے ، لاكى كوگيل ميں لا يائيس جا تا ، لبذا دولها كاوكيل دولهن كي ديل ہے كہ ميں نے اپني جي فلال لا كے كانكار تمارى منظور كيا ۔



# جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ عقو دومعاملات اور اتحاد مجلس واختلاف مجلس کے احکام

مواده ناگوشستنی کا کردآ دایجاری پدرسراستان میدیشتر بودیجروان دوبیشتر

ا ۔ وہ تمام محقود و معاملات جن ش طرفین کی جانب سے مالی یا فیر مالی وض ادا کیا جاتا ہے، ان کے درست ہونے کے لئے عاقد ین کی رضامندی ضروری ہے، ای رضامندی کا اظہار ایجاب وقول کے ذریع ہوتا ہے، ای لئے فقہاء نے ایسے معاملات کے لئے ایجاب وقول کورکن کا درجہ دیا ہے (المروجہ المحب اردا - سا)۔

ایجاب کی فریق کا بی فرف سے معالم کی پیکش کرنا ہا ورتبول دوسر نے این کی طرف سے اس پیکش کو تبول کرنا ہے، ایجاب وقبول کے درمیان اقسال ضروری ہے، تبول ایجاب سے مصل ہو، اس کے لئے بعض نقباء نے شرط نگائی ہے کہ ایک فریق کی طرف سے ایجاب ہا ہے جانے کے بعد دوسر سے فریق کی طرف سے بلانا خیر اور علی الفور قبول پایا جانا ہے دائیں کی طرف سے بلانا خیر اور علی الفور قبول پایا جانا ہے ، حذید کا تعلقہ نظر ہے کہ اس می فریق اور مشقت ہے، اس لئے قبول کے ایجاب سے مصل ہونے کی دومور تمی ہو کتی ویور تمی ہو کتی وی وی وی کی دومور تمی ہو کتی ہو ہو کتی ہو کتی

ایک ہے حقیقت میں اتصال اور اس کی صورت ہی ہے کہ ایجاب کے فور اُبعد تبول کا اظہار کیا جائے ، دوسر ہے حکما اتصال اور اس کی صورت ہے ہے۔ ایجاب کیا کمو ہوں کے تم بونے سے پہلے دوسر افریق الحی طرف اتصال اور اس کی صورت ہے کہ جس مجل میں ایجاب کیا کمیا ہو ، اس مجل کے تم بونے سے کہا جائے گا کہ ایجاب اور تبول کے درمیان کوئی سے تبول کرنے کا اظہاد کردے ، الکی صورت میں کہل کے ہونے کی وجہ سے مجھا جائے گا کہ ایجاب اور تبول کے درمیان کوئی فاصلائیں بایا کمیا (الردود العبر 10، 10-11)۔

خوض عقود ومعاطات کے منعقد ہونے میں اتناد جلس کو فاص اہمیت حاصل ہے ، دونوں عقد کرنے وانوں میں سے
ایک کے ایجاب کے بعد اگر ان میں ہے کوئی ایک تیول کرنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا تو ایجاب باطل ہوجائے گا اور تیول کرنے
کا اختیار باتی ندر ہے گا ، کیونکہ تملیکات میں اختلاف مجلس سے اختیار تیول فتم ہوجاتا ہے اور مجلس کا اختلاف ہر اس محل

ثابت بوتا ب بواعراض بردال بوجي المحكم ابونا ، كما نابينا ، كلام كرنا ، نماز برجة لكناوغيره ، البدة ايك أدها فعرك برت بين المكنة وهون بينا بو بوقت ايجاب ال كم باتيم على تعايف فرض نمازكو بودا كرنا بوشرد ع كنه بوت تعالجلس كونيس بدت ، "ويراد به عند فقهاء الحنفية ألا يشتغل أحد العاقدين بعمل غير ما عقد له المعجلس ، أو بما هو دليل الإعراض عن العقد وهو شرط للانعقاد عندهم ، وهو بهذا المعنى يعتبر شرطا في الصيغة عند بقية المماهية وهو يدخل في مجلس العقد عند الشافعية والحنابلة (الرس العبد اده م، وزارة الاوقاف والمؤن العنون المالانديك يداره ، وزارة الاوقاف والمؤن المالانديك يداره ، وزارة الاوقاف والمؤن المالانديك المناهية والمحابلة (الرس المناه المناه

"ووقته ما بين الإيجاب والقبول ومع اتحاد المجلس لايضر الفصل بين الإيجاب والقبول على عند غير الشافعية ما لم يشعر بالإعراض عن الإيجاب لأن القابل يحتاج إلى التأمل، ولو اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل. ويضر الفصل الطويل عند الشافعية"(الوونة التهيد اده ١٠٥٥، وزارة الاوكان والشؤان الاسلام كريت ١٩٥٠، أو

مجنس اورمجلس کے اتحاد واختلاف سے مرادیہ ہے کہ جس جگہ پر جس حالت میں بینی قیام کی حالت میں یا جلوس کی حالت میں بیا جلوس کی حالت میں بوادر عاقدین بینی بائع اور مشتری دونوں فرید وفروخت کی ہاتمیں کرتے وقت فورا جس حال میں بول ایجاب وقیول کرلیس تو اس کو اتحاد کہل کمیں کے اور اگر اس کے خلاف ہو کیا بینی عاقدین نے اس سے انحراف کیا یا کوئی ایسا عمل کیا جو انحراف واص کے دامرائس کے خلاف ہو کیا گئا ہے۔

"اتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب، وحكمي إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب كما في الكتابة والمراسلة فيتحدان حكما" (الرود التميد ١٠٠٦)-

"ماله حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا ينقطع فيه المجلس بالانتقال إلا إن اقترن بعمل أجنبي كالأكل والعمل الكثيرين والبيع والشراء بين القراء تين" (الردية اعبرار٢٠٣٠).

"واختلاف المجلس على نوعين: حقيقي بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتب أو بأكثر من للاث كما في المحيط، وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قاطعا لما قبله، هذا عند الحنفية والشافعية أما غيرهم فالعبرة عندهم بالسبب اتحاداً و تعدداً لا للمجلس" (الرسود الخبر ١٠٠١).

#### اتحاد مجلس واختلاف مجلس كےسلسله من جونقها وعظام كى رائے ہے ويل برى مجى رائے ہے۔

## انٹرنیٹ کے ذراید خرید وفروخت کا شرکی تھم:

عصر حاضر میں انٹرنیٹ کے ذریج فرید فرید وفروخت کا سحالم شریا سعقد ہو جائے گا۔ اس کے جواز میں کوئی کا م نہیں ،

کوئکہ یہاں پر ایجاب وقبول ، بائع وشتری اور ہی وشن کا وجود متین وقتق ہا در انتحاد مجل ہی ہے ، انتحاد مجل کی دوشمیں ہیں : مہلی حقی ، وہری حکی ، انٹرنیٹ ، ٹیلیفون ، ٹریک کال ، وائر لیس ، کتابت و مراسلت ، فیکس و فیر و میں انتحاد مجل حکی پائی ہے ۔ کتابت و مراسلت ، فیکس و فیر و میں انتحاد مجل حکی پائی ہے ۔ کتابت و مراسلت ، فیکس ، ٹیلیفون وائر لیس کے ذریع خرید و فروخت جائز ہے تو انٹرنیٹ کے ذریع خرید و فروخت بدر بدول جائز ہوگی ، کیز کہ جدید ذرائع مواصلات اور کتا اولی کے اختبار سے ایجاب وقبول میں انتصال ہی متحد و برائی ہوا کی خریج ہوا پائی کے ذریعہ مقام کے اصولی تقطر نظر سے انٹرنیٹ میں انتحاد ہوا کی ذریعہ میں انتحاد ہوا کی خریعہ کا معالمہ انٹرنیٹ کے ذریعہ کر ہا ہے گئی برا کے جائز ہائی انتحان میں ہے اور مشتر کی ہندوستان میں ہے جو فرید و فروخت کا معالمہ انٹرنیٹ کے ذریعہ کر ہا ہے گئیں برتی رو کے ذریعہ جدید مواصلاتی نظام سے ملصق ہونے کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ کو یا بائع اور مشتر کی حقیقا دولوں ایک می جگ برا کے مجال اور ایک مواصلاتی نظام سے ملصق ہونے کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ کو یا بائع اور مشتر کی حقیقا دولوں ایک می جگ برا کے مجال اور کو خرید فرید کی دریعہ کی ماتھ موجودہ ہے ، طال نظ کی جتنی تسمیں ہیں اور عمر حاضر کی جتنی اقسام ہوئتی ہیں ، انٹرنیٹ کے دریعہ فید

وفرو و قست بناشبه طلال و جائز ہوگی بشرطیکہ وج کے ارکان اور شروط بمیندا دراس کے شروط اور بیچ کے احکام واحوال مختل ہوں ، شریعت مطہر و کے خلاف نہ ہوں ، جبالت نہ ہو، مفضی إلی المناز عدنہ ہو، ان تمام کا جب تحلق ہوجائے گاتو خرید وفرو فت کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے ، یہ میری واتی رائے ہے اور اس کے دلائل مندرجہ ویل ہیں:

ا- "يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكلا أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول صع العقد" (المورد الحميد ١٩٠٠م).

٢- "ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرا على الكتابة وهو المعتمد عند الحنفية، لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة" (الربود التبي ١٣٠٩، وزارة الاتالة المعتمد عند الحنفية، لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة" (الربود التبي ١٩٠٩، وزارة التوليد ١٩٩٣).

# انرنید کے در بعد ناح کا شری حکم:

اگرا عرضی کے ذریع تحرین ایجاب و تبول کودو کواہ دیکھ رہے ہوں تویا بجاب و تبول اور شہادت منعقد ہونے کے لئے کانی ہوگی اور نکاح منعقد ہوجائے گا۔

فكاح ش اتحاديك كيسلسله على مكرام كي تمن رائع بن:

 دوم: ایجاب اور تحول کے درمیان ایک مجلس میں تجیل شرط ہے، یہ الکیہ کا قول و قدیب ہے۔ اورشا تعیہ کا مسلک وی ہے جوابو الولید ہاتی ایم کی کا ہے (الوہویة العبد اردہ ۱۲۰۸ کویٹ میچ چارم ۱۹۹۳ء)۔ سوم: احتلاف مجلس کے ہاوجود تکاح منعقد ہوجائے گا ، بیرحتابلہ کی ایک روایت ہے اور اس تغرق مجلس کی وجہ سے تکارتی ماطل فیص ہوگا:

"صبحة العقد مع اختلاف المجلس، وهو رواية للحنابلة وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق" (الوروداغليم ١٠٨٠)،الأرب للي جارم ١٩٩٠).

"وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي، أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم، وهو الصحيح عند الحنابلة" (الرمزية الخير ١٠٨٠١).

"واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة وكذلك إن كان الزوج غاتبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة، وإذا صححنا في المستلئين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور" (الروج الخير ١٠٨٠)\_

ان تمام معروضات کی روشی میری ذاتی مائے ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ جو تکاح ہوگا وہ بالک میجے اور نا فذا ممل ہوگا۔

#### ايجالي وسلبي پېلوزن كا تذكره:

انزید پر فرید بر فردت بالع اور مشری کرے گاان دولوں فریق کے لئے راست ہموار ہوگیا ہے، شری صدود میں اور میاز طریق ہے۔ جس طرح ہے وفروخت کرے اس کے درمیان کوئی ماکن ہیں ہوگا، بال جب کوئی خلاف شری اور میاز طریق ہے۔ خلاف کوئی فلاف شری اور مشری کے خلاف کوئی فرید وفروخت کا معالمہ کرے گا تو اس پر پابئدی عائد کی جائے گی، ہمرکیف بالع اور مشری کے درمیان خرید وفروخت کے معالمہ کی جو با تیں ہوا کریں گی جس کی تعمیل ایک تیسر افتص مامل کرسکا ہے اور اس سے وہ تم این خرید وفروخت کے معالمہ کی جو با تیں ہوا کریں گی جس کی تعمیل ایک تیسر افتص مامل کرسکا ہے اور اس سے وہ تجارت میں ذیادہ قائدہ افحاسا کہ تو اس تیسر می تعمیل کے لئے ایسا کر نااز دو سے شرع جائز تیں ہے، دیانت کا قاضا ہے کہ جو اس کے مفاد تجارت میں خلل اندازی ندکر ہے، حضورا کرم تھی گا کار شاو ہے کہ جو تفص کی کورموکرد سے وہ ہم میں سے تیس ہے اس کے مفاد تجارت میں خلل اندازی ندکر ہے، حضورا کرم تھی گا کار شاو ہے کہ جو تفص کی کورموکرد سے وہ ہم میں سے تیس ہوں اس کے مفاد تجارت میں خلال اندازی ندکر ہے، حضورا کرم تھی گا کار شاو ہے کہ جو تفص کی کورموکرد سے وہ ہم میں سے تیس ہوں کی مفاد تجارت میں خلال اندازی ندکر ہے، حضورا کرم تھی گا کار شاو ہے کہ جو تفص کی کورموکرد سے وہ ہم میں سے تیس ہوں کی دورم کی کورموکرد سے وہ ہم میں سے تیس ہوں کا میں دورم کی کورموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کی کورموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کی کرموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کی کی کی کرموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کرموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کی کرموکرد سے وہ ہم میں ہوں کی کورموکرد سے دیں ہوں کی کی کرموکرد سے دیں ہوں کی کرموکرد سے دی کرموکرد سے دیں ہوں کی کی کرموکرد سے دی ہوں کی کی کرموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے دورموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے کرموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے کرموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے دی کرموکرد سے کرموکرد سے کرموکرد سے دی کرموکرد سے کرموکرد سے

جواچی باتم ہرمعالمہ بن اپنے لئے پند کرووی اچی باتن اپنے بھائیوں کے لئے بھی پند کرو ( ملام کا رہ مع ویند ۱۹۸۵ء )۔ جب کو کی فخص ہمارے معاملہ میں دخل اندازی کرے گاتو ہمیں گئی تکلیف ہوگی ، ای طرح جب ہم کسی کے معاملہ میں دخل اندازی کریں تو کیا اس کو تکلیف ندہوگی؟

شریعت مطیرہ شمی ایڈ امسلم حرام ہے ، اور رسول اللہ میں نے ادرا وفر ملیا: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمؤمن من أمنه الناس على دمانهم وأموالهم" (زنری ۱۰،۲۰ ملی دینده ۱۹۸۵م) (مسلمان تو مرف و آدی ہے جس کے اتھ اور زبان سے سب محفوظ ہوں اور موکن تو مرف و تل ہے جس ہے لوگ اپنے خون اور مال کے معالمہ شرم محفوظ و مامون ہوں)۔

اگر بائع ادر مشتری کے درمیان فرید وفروشت کی بات مے ہوجائے اس کے باوجود تیمرافخض بائع کوزیادہ رقم
دینے کا دعدہ کر لے کہ ہم تم کواس سے زیادہ رقم دیں ہے ہم سے فروشت کا معاملہ کرلواور پہلے والے کوردکردو، تو تیمر مے فضل کے لئے ایسا کرنا شرقی تقطر نظر سے قطعا جا ترفیمی ہوگا، اپنے مفاد کے پیش نظر بائع یامشتری سے ڈرادھم کا کرتجارت کے رموز کو جاننا جا ہے جس کو وہ لوگ چمپار ہے ہیں قرآنی اصول کے اعتبار سے یہ بھی ممنوع ہے، اور بیسب باتی "ولا تجسسوا" میں وافل ہیں (تنسیل معلومات کے لئے ویکھے: معارف افران مروانا مراہا۔ ۱۲۳ بہتی رائی کے دیولی کے اعتبار سے اس کے بائی کا دیولی کے اس مروانا کے انتہار سے میں قرآنی اصول کے اعتبار سے میں منوع ہے، اور بیسب باتی "ولا تجسسوا" میں وافل ہیں (تنسیل معلومات کے لئے ویکھے: معارف افران مروانا مراہا۔ ۱۲۳ بہتی رائی کا دیولی کے انتہاں میں ان کے دیولی کے انتہاں میں دونا کی دونا کرنا کے دونا کر کے دونا کو دونا کر دونا کی دونا کر دونا ک

میری ذاتی رائے اس سلسلد علی بہ ہے کہ تیسر افض جو تجس کرد ہاہے اس پر پابندی عائد کی جائے گی معدالشرع ایسا مخف مجرم ہے در الائل تعزیر ہے۔

# ویڈیوکانفرنسنگ کے ذریعہ خرید وفر وخت کاشری حکم:

وید یوکافزنسک کے در بید فرید و فروخت، لین دین اور تجارت بہت ای آسان ب، سلم قوم کوهم حاضر جی ایسے
انمول طریقے کواپنانے جی سوچ بجو کر اقدام کرتا چاہئے ، تجارت وصنعت جی بہود وفصاری سے بیچے رہنے کی ضرورت نیس
ہور افساری سے بھی و اپنانے جی سوچ بجو کر اقدام کرتا چاہئے ، تجارت وصنعت می بہود وفساری سے بیچے رہنے کی ضرورت نیس
ہور یا تقطر کے در بید فروخت شرکی تھا۔
انقر سے جائز وطال ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے : "قبل من حوم زیند الله التی انحوج لعبادہ و المطببات من الوزق"
اسر ماہ می رائی بد جرائی دورائی کے کئے در بھے : معارف التران سر ۱۵۵ می رائی بدئی دول جو برانسیت ۱۹۹۵ می اور کہ کس نے حوام
کیا اللہ کی زینت کو جواس نے بیدا کی اسے بندول کے واسطے اور سخری چیزیں کھانے کی۔
کیا اللہ کی زینت کو جواس نے بیدا کی اسے بندول کے واسطے اور سخری چیزیں کھانے کی۔

ویڈیوکانفرنسٹک بی ہاہم معاملہ کرنے والے ایک دوسرے ہے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ دہ ہوتے ہیں اس پر پوری طرح امتا دہمی ہے اور اس می دھوکا بازی اور وھوکا اور کر وفریب میں جالا کرنے کا اندیشر بھی نہیں ہے اس لئے جدید مواصلاتی آلات کے ذراید فرید وفر وفت کا معاملہ کرلینا جائز اور درست ہے، عمر حاضر کے کتالو می دور ی ذرائع تجارت می وید یو کانفرنستک اورانفرنید ایک آسان اورانهم ذر بیدب، بیکن فرید وفروشت کهای ذر بیدکوابنانا کرامت وقباحت سے خالی میں ہے، کیونکہ اس صورت میں سنیما بنی، نملی ویژن کے حش نظارے وغیرہ کے مراحل سے گذرتا موگا جس کی بنا پرفقہا دکرام نے ویڈ یو، وی کی آر، نملی ویژن وغیر وکومنو فرحرام قرار دیا ہے (احن افتادی ۸۸۹۸-۱۳)۔

# مليفون برخريد وفروفت كاشرى تكم:

فرید وفروشت جس طرح زبان کے ذریعہ ہوتی ہے، ای طرح بونت ضرورت مراسلت اور تط و کتابت کے ذریعہ مجی ہوتی ہے، بیشر انطاع کے دریعہ و ترانط کی سائز وغیرہ تمام شرائط کی لکھ دے، اگر کوئی سامان مے شدہ شرائط کے مطابق ندہویا خراب دبیسیدہ ہوتو مشتری کووالی کرنے یا مناسب انداز سے باہم اس کی قیست کمنانے، بو حانے کا حق حاصل ہوگا (اس کی تنسیل کے لئے دیجے: المورود المعید امرادے)۔

می می مروری ہے کے فروخت کی جانے والی چیز سونے جا عمل کے قبل سے ندہویا دونوں کی ایک جنس ندہوکہ ہم جنس چیزوں کی خرید وفروخت علی سامان اور قبت پرایک ہی مجلس علی تبند ہوجا نامنروری ہے۔

"والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة" (مراير عبر المبي كتيد ثيريد لي)\_

"يصع التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول صبح العقد" (الهريداعم ١٠٠٠)\_

جى طرح تحرير كے ذريد فريد وفر وخت ميم اور درست ہے، اى طرح اليفون، فيكس، وائرليس كے ذريد فريد وفرو دخت ميم اور درست ہے، تحرير، نيليفون اور فيكس ووائرليس عن قر بى مماثلت و يكسانيت پائى جاتى ہے، مصر حاضر عن مراسلت و كمابت، فيكس وائرليس اور ٹيليفون كے ذريد بيرون طك اور اعدون طك اليك شمر سے دوسرے شمر جو فريد وقرو دخت كى جاتى ہو و جائز درست ہے۔

جب دکمل کے ذریع خرید وفروفت جائز ہے (کتابت اُلعی ۸۸۵،۳۶،۸۵۹،۸۵۱) ۔ تو بدرجهٔ اولی ٹیلیفون ودیگر آلات جدیدہ کے ذریع بھی فرید وفت جائز اور درست ہوگی ۔

## نیلیفون کے ذریعدنکاح کاشری عکم:

نکاح کی مجملہ شرائط عی سے ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب وقبول کی مجلس متحد ہواور دوسری شرط یہ ہے کہ گواہان نے الاس کا

ا بجاب و تبول کے الفاظ کو بیک وفت سنا ہوا ورٹیلیفون پر نکاح کرنے کی صورت میں نہ تو ا بچاب و قبول کی مجلس ایک دے نہ کواہان ا بجاب و قبول کے الفاظ کو مجمع طریقہ ہے ہہ یک وفت من پائیں ہے، عاقدین اور شاہرین متحد انجلس تصور نہیں کے جائیں کے ،لبذائیلیفون پر نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوگا۔

البت ٹیلیفون پر نکاح میچ ہونے کی ایک مورت یہ ہے کہ ٹیلیفون کے ذریعہ کی کو نکاح کا وکل بنادیا جائے اور وہ وکل دو کو ابول کی موجود کی ٹیل اس سے نکاح کردے۔

"ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد" (قادى يتديه ار١٢٩) كتبه اجديه كرير من ١٩٨٠م، الحرار أن سر١٨٨، ١٨٨، وارالم فريروت إنان في موم، المجلس لا ينعقد" (قادى يتديه ار١٩٩٠) كتبه اجديه كرير في المهام المجلس الإينعقد المالة المراكزة عنه المالة المراكزة المالة عنه المحالة المراكزة المالة عنه المحالة المالة عنه المحالة ال

نظ کے ذراید نکاح منعقد ہوجاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک جانب سے تحریر اور دوسری جانب سے زبانی قبول ہو، اگر دونوں طرف سے تحریر ہوتو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

"(قوله ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد" (رواكار ٢٨٨٠،كټـ اجدية كنائخ دوم ١٠٠٣ه. كرالرائن ١٠٠٨٩، برائغ امنائح ٢٣١/٢)\_

## 

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مواد تا تجران یکرقاک حدمدامنا میداشکر به دنجرون و دومیننگ

# عقو دومعالمات مي اتحادبل كامنهوم:

بالشرجوازی کے لئے متعاقدین کے ایجاب و آبول کرتے وقت دعرات نقباء کے یہاں اتحاد مجلس کو بنیادی اہمیت ماصل ہے، تاہم یہ بات المجھی طرح یا در ہے کو مقود و معاملات کے اندرا تحاد مجلی اتحاد کا ہونا ضروری نہیں ہے،
بلک تحاد محکم بھی کا ٹی ہے، لہذ اتحریر و کما بت اور پینام رسائی میں چونکہ حکماً اقسال واتحاد پایا جاتا ہے، اس لئے خطوط و نیلی فون کے در بدخرید فروفت کا محاللہ کرنا شرعاً درست ہے، چنانچی الموجود التعبید میں اتحاد کیل قسام کے ذیل میں مرقوم ہے۔

"والعاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب، وحكمي إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب كما في الكتابة والمراسلة فيتحدان حكماً "(الرووائعيد ار ٢٠٠١) (عقود ومعاطلت وغيروهي اتحاد كلي وتسمين إين: (١) عقق ادروه يه كقوليت كلي ادروه يهام رمانى مقدى هي بوجيها كدكمات ادريها مرمانى مقدى هي بوجيها كدكمات ادريها مرمانى عمل ايجاب وتحل كي ممان عدادة يهام رمانى

وراصل اتماد مجلس كم منهم شريطس سمراد بيض كى مكرنس بالداس سه عام ب، چاني مكان كى تهد لى اور فريقين كى باتوں سے واقفيت وآگائ كر ماتھ اتحاد كلس كا حصول ہوتا ہے: "وليس المواد بالمحلس موضع المجلوس بل هو أعم من ذلك فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف ومع تفاير المكان والهيئة" (المودود العبيدار ٢٠٢).

#### ائٹرنیٹ کے ذریع فرید وفروخت کا شرع حکم:

يًا تِهِ الْمُوعِة النَّهِيمِ عِلى ٢٠ "يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر وكذلك بنعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غانب" (الهور ١٠/١٠)\_

#### انٹرنیٹ کے ذرایدانعقاونکاح کی صورت:

نظ دشراء کی طرح انعقاد نکاح کے لئے بھی فریقین کا ایجاب وقبول کے دقت ایک مجلس میں رہنا ضروری نیس ب المحلام میں کا ایجاب وقبول کے دفت دو گواہوں کا موجود رہنا ضروری ہے، لبذ الشرنید کے ذریع نکاح کی موجود کی میں فریق کی موجود گی میں فریق اول موجود کی میں فریق اول موجود کی میں فریق اول موجود کی میں فریق اول کی موجود کی میں فریق اول کی طرف سے اپنے دکل بالکاح ہونے کی فہر دے کرنکاح سے اپنی رضامندی وقبولیت کا اظہار کردے ہو با شبد نکاح منعقد ہوجائے جی جینا نی فرادی در ایجا کہ درید خط نکاح کا مسکلہ حسب ہوجائے گا جیسا کے خط کے ذریعہ نکاح کی تقریبا کی صورت ہوتی ہے، چنا نی فرادی در شدید میں بذریعہ خط نکاح کا مسکلہ حسب وقبائے گا جیسا کے خط کے ذریعہ نکاح کی تقریبا کی صورت ہوتی ہے، چنا نی فرادی در شدید میں بذریعہ خط نکاح کا مسکلہ حسب وقبائے گا جیسا کہ خط کے ذریعہ نکاح کی تقریبا کی صورت ہوتی ہے، چنا نی فرادی در شدید میں بذریعہ خط نکاح کا مسکلہ حسب وقبائے کے مرقوم ہے۔

موال: فدرية تحريرة اك نكاح بوسكا إين

جواب: نکاح بذر بعد تحریر بھی ہوسکتا ہے، جبکہ اس تحریر پراعتاد ہو ،ادر کمتوب إلیہ بنس شہود علی قبول کر لے، اور مضمون تحریر بھی ان کوسناد سے (فادی رشید بیکس مطبور کستان کاب محروبہ بندرس ۲۱۵)۔

الموسودة المنظيد عن نكاح كا يجاب وتول كرك اتحادثال المحتفق نقها وكد المب كا ذكركرة بوئ فقها والمحتفقة المنظير عن نكاح كول ينكما مح والمحتفية المحتفية المنظم مودا كالمحتفية المنظم مودا كالمحتفية المنظم المحتفية المنظم المحتفية المنظم المحتفية المنظم المحتفية المنظم وهو المحتفية المنظم وهو المحتفية المنظم وهو المحتفية عند الحنابلة (المهودة المحتمد المحتفية المنظم وهو المحتمد عند الحنابلة والمحتمد المحتمد المحتمد

#### انزنید کے ذریع خرید وفروخت کے ملبی پہلوؤل کا شرع حکم:

انزنید ک ذرید فرید فرد کا معالم الے کرتے وقت اگر کی تیمرے کواس کی اطلاع ہوجائے واس کے لئے جرگز ہرگز ہی تجارت سے فاکد و حاصل کرنا جا رُنیس ہے، ہاں اگر سابق شعاقد ین میں فرید وفروخت کا معالمہ بھا کہ تا ہ کہ بعد فتم ہوجائے اوران کے ماجن تن کا کا معالمہ شری طریقے سے منعقد نہ ہوسکے اور فرید وفروخت کی بات بالکل منقطع ہوجائے بعد فتم ہوجائے سے آب الکل منقطع ہوجائے سے تیمرافض اس سامان کوفرید مکتا ہے، اس سے آبل تیمرے فض کا اس جن کوفرید نا شرعاً جا رُنیس ہے، کوفکہ صدیت پاک میں دومرے کے بھا کہ بھا کوفرید مکتا ہے، اس سے بلکہ متعاقد میں مقدار شمن پر شغل ہو بھے ہوں منع کیا گیا ہے: "عن ابن عصو ان رسول الله منتقد قال لا بیسع بعض علی بیع بعض "(این اجر ایواب اتجارات)" وعن آبی هر یو ق عن النبی مسول الله منتقد قال لا بیسع بعض کے بعد ولا بسوم علی سوم انحیه" (این اجر مدین: ۱۹۰۰، بادر کورسل)۔

### وید بوکانفرنسنگ کے ذریع خرید وفروخت کی شرعی حیثیت:

جس طرح فائبان خط و کتابت کے ذریعہ یا قاصد بھی کر یا بیک کے ذریعہ قر وخت کا معالمہ سے کیا جاتا ہے،
ای طرح ویڈ یو کا نفرنسٹ کے ذریعہ براہ راست بھی شرائط نظ کو کو قار کھ کر فرید وفروہ ت کا معالمہ سے کرنے ہے گئے کا انعقاد
ہوجائے گا ، اوراس سئلہ کی واضح نظیر نئے بالکہ بنہ والرسالیہ کا مسئلہ ہے ، البند فرید وفروخت کے لئے اس ذریعہ کو ابنا تا کر اہت
وقعاون علی الما ثم سے خالی نہیں ہے ، کیونکہ اسک صورت میں فلم بنی کے مرحلہ ہے گذرتا ہوگا جس کے سب حضرات فقبا و نے
ویڈیو، وی کی آر، ٹیلی ویژن و کیجنے ومنوع قرار دیا ہے۔

## ثلی نون کے ذریعے فرید وفرونت کا شری تکم:

## يلى فون كے ذريعه نكاح خوانى كاشرى عكم:

افعقاد نکاح کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کا ایجاب و تیول مجلس عقد میں دو گواہوں کی موجودگ میں ہواوردونوں گواہ بیک و تت متعاقد بن کے ایجاب و تیول کوشیں ،اور نیل فون پر سے بات ممکن نیس ہے ،اس لئے ٹیل فون پر شرعا نکاح سنعقد نہ ہوگا ،البت ٹیل فون کے ذریعہ نکاح کا دکیل بنایا جا سکتا ہے ،جس کی صورت سے ہوگا کہ ایک فریق دوسرے کو اپنے سے نکاح کر لینے کا دکیل بنادے ،اور دکیل دو گواہوں کی موجودگی میں اپنے وکیل بالٹکاح ہونے کی فیروے کرنکاح کی قبولیت کا اظہار کر دے ( اعتجاب کے ایک بنادے ،اور دکیل دو گواہوں کی موجودگی میں اپنے وکیل بالٹکاح ہونے کی فیروے کرنکاح کی قبولیت کا اظہار کردے ( اعتجاب کی مورت افتیار کی جاتی ہے ،

نملی نون کے ذریعہ نکاح کے منعقد ہوئے نہونے کے سلسلے میں معفرت مولانا محریع سف لدھیا نوی علیہ الرحمہ نے جو مجھ تکھا ہے بعدید مع سوال وجواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

سوال: نظی فون پرنکاح ہوتا ہے یانہیں؟ میرا بھائی امریکہ میں ہے اور اس جگہ شادی کی بات چل رع تھی تو لاکی والوں نے اور اس جگہ شادی کی بات چل رع تھی تو لاکی والوں نے اچا تک جلدی کرنا شروع کردی بلاکا تی جلدی آئیں سکتا تھا ، اس لئے فوری طور پر ٹیلی فون پرنکاح کرنا پڑا ، اہمی محتی تیس ہوا۔ رحمتی تیس ہوئی ہے ، بہت ہے اوگ کہتے ہیں کہ نکاح تیس ہوا۔

جواب: فاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، اور نملی فون پر یہ بات مکن نہیں ہے، اس لئے نمل فون پر فاح نہیں ہوتا اور اگر اسکی ضرورت ہوتو نملی فون پر یا تحظ کے ذریعے لڑکا ہی طرف ہے کی کو دکیل بنادے اور و و د کیل لڑکی کی طرف ہے ایجاب وقبول کر لے، چونکہ آپ کی تحریر کر و مصورت میں فکاح نہیں ہوا، اس سنتے اب دعتی ہے بہلے ایجاب وقبول کو ایول کی موجودگی میں وو بارو کر الها جائے (ایک کے سائل اور ان کا ال ای روسی سام کے اس کا اللہ و اسماسی)۔

" أن العقد كما يصح انعقاده بين المحاضرين بالإيجاب والقبول بالعبارة كذلك يصح بين الغائبين بالكتابة أو إرسال رسول أو تحوهما" (البرد الخير - ٢١٢٨) وفيه أيضا والظاهر من نصوص الفقهاء أن مجلس العقد في حالة غياب العاقدين هو مجلس قبول من وجه له الكتاب أو أرسل إليه الرسول" (الرج الرابق)\_

سرمائ مجلّہ بحث ونظر کے شارہ ۲۳ می دعزت مفتی جنید عالم صاحب قاکی مفتی امارت شرعیہ پہلواری شریف پشدکا نظی فون پرنکاح کی بابت ایک لوگ شاکع ہوا ہے ، ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

سوال: زیرسعودیو مربید می رہتا ہے، اور زینب انٹریا میں رہتی ہے، زید زینب سے بذر بعد منلی فون شادی کرنا جا ہتا ہے، تو ازروئے شرع بدنکاح منعقد ہوگا یائیس، مال وقعل تحریر فر ماکر مطمئن فرما کیں۔

"ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بان كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد" (آبري: ٢١٩٨).

آ مے دھرت منی جنید عالم صاحب نے خط کے ذریعہ نکاح کے منعقد ہونے کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا
ہے: "خط کے ذریعہ بھی نکاح ہوجا تا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک جانب سے تحریراور ودمری جانب سے زبانی تبول ہو، مشلا
زید نے ہندہ کو خط کھا کہ شی نے تم سے استے میر پر نکاح کیا اور ہندہ کو جب تحریر کی تواس نے دو کو اہوں کو بلا یا اور خط کے الفاظ
گواہوں کو سنایا اور پھر کہا کہ آ ب لوگ کو اہ رہیں میں نے تبول کیا ہو شرعاً فکاح منعقد ہوجائے گا ، اور اگر دونوں جانب سے
تحریری ہوتو شرعاً فکاح منعقد نہ ہوگا ، شلا زید نے ہندہ کو لکھا کہ میں نے تم سے فکاح کیا اور ہندہ نے بھی قط شر الکھا کہ شی

(قوله فتح) قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهد وا أني زوجت نفسي منه أما لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح" (بحدة تربغه ١٩٠٠/١٢٥). ندکورہ تعمیل ہے معلوم ہوا کہ ٹیل فون کے ذریعہ نکاح کی صورت میں ہے کہ ایک فریق دوسرے کو نکاح کا دیکل بنادے اور دد گوا ہوں کی موجودگی بی نکاح ہے رضامندی کا اظہار کردے ، یا کی تیسر فیض کوز دمین نکاح کا دکیل بنادی اور دہ فض دو گوا ہوں کی موجودگی بی زومین کا باہم نکاح کردیں تو شرعاً نکاح منعقد ہوجائےگا۔

\*\*\*

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مولانا تحراطي (سو)

ا - مجلس اورمجلس کے اتحاد اور افتال ف کی تغییر اور اس کے مرادی معنی کے بارے بی جدید زیانے کے بعض الحل علم وفقہ نے جو پچھیان کیا ہے ، اس کی متعدد صورتیں ہیں ، ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

٢- مجلس عقد: اس مالت كوكم إلى من من من الدين الله معالم كم تعلق با بم بم كلام بول، چا ني في و به برديل كفي إلى المعافد، و بعبارة و بعبارة الحرى، اتحاد الكلام في موضوع التعاقد" (الاد الاملائ ١٠٠٣) كم روسر عام يرس يرق في كرت بوت كفي المعاقد و التعاقد و العاقد المعاقد المعاقد المعاقد بين عالمين هو محل مدور الإبجاب، ومجلس التعاقد بين غالمين هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادلة الهاتفية " (اينا ١٠٩/١) ا

٣٠- اتخارج لمن متعاقد بن ايك ماته موجود بول يا ايك ماته شهول يكن بخل عقد كي نوعيت ال طرح بوك فير حاضر فريق كوا يجاب كالم بوجائد "كما قال الزحيلي ان يتحد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بأن كان الطرفان حاضرين معام أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب" (اينا مر٣١٠).

ک - وه حالت اور زباندوونت جم می متعاقد بن صرف موضوع عقد سے متعلق محقد کی ایجاب و آبول کے ورمیان کوئی دوسری غیر متعلق بات یا کام ندکریں ، اگر با ہم محقق کے درمیان سکوت یا فور و فکر کا وقف و انقطاع ہوتو اتحاد مجلس کے معزفیں ہے ، جا ہے یو قفظ ویل بی ہو ، کیونکہ انعقاد ناخ و ذکاح کے لئے قبول علی الفور شرط نیس ہے ، ای طرح اتحاد مکان محمور میں میں ہو ، کیونکہ انعقاد نائے انتہال متحد ہونا کائی ہے ، چنا نچے ذکیلی کھتے ہیں: "قور جمھور محمور کا محتول کے درمیان زبان القابل ہے ، چنا نچے ذکیلی کھتے ہیں: "قور جمھور الفقها ، والمحنفية ، و المحالكية و المحنابلة) لا يشترط الفور في القبول لأن القابل بحتاج إلى فتوة للتأمل

- وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد ولو طال الوقت إلى آخر المجلس - وإنما المراد باتحاد المجلس الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد" (اينا١٠٤/١٠)\_

2-ا يجاب و قبول كے ورميان اجنى كام (عقد عند متعلق بات) يا الى حركت اور قول و فعل كا فاصل نه بوجو عرف على عقد عد اعراض اوركى وومرى چيز عن مشغوليت شاركيا جاتا بورسيد ما إلى رحمد الله لكهة بين: "انحاد مجلس الإيجاب و القبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا و تشاغلا عنه بغيره" (فقال 111/2)\_

۲-ا ختلاف مجلس: اتحاد مجلی کی فدکورہ بالا تعامیر وتفاصیل ہے اختلاف مجلی ہے مراد بھی واضح ہوگی کہ ایجاب و تبول کے درمیان اجنبی کلام یا موضوع عقد ہے مغائر ترکت و کمل کا فاصلہ ہویا قبول کرنے والا ایک مجلس میں ہو کہ اس کو ایجاب کا بخم نہ ہو سکے، یا ایجاب و قبول کے درمیان ایبا انتقاع وانفصال ہو جو عرف میں موضوع عقد ہے اعراض پرقرید ہو، میسب صور تیں اختلاف مجلس میں شار ہول کی۔

فلامئے کلام بیر کمجلس اور اتحاد مجلس ہے مراویہ ہے کہ ایجاب وقبول کے درمیان زبانہ ووقت کے لحاظ ہے اتحاد واقسال ہونا جائے ، جاہے مکان وجگہ میں اتحاد ہویانہ ہو۔

انٹرنیٹ کے ذریع فرید وفر و بنت کا معالمہ تعالد مع عائب کی ایک صورت ہے، فقہاء نے لکھاہے کہ اگر متعالمہ بن کا مکان بعید ہویا مکان عقد ہے ایک متعالمہ است فاصلہ پر ہو کہ دونوں بن کلام نہ ہوسکے یا آنا فل کو ایجا ب کاعلم و بنته نہ ہوسکے تو معالمہ کے انعقاد کی دومور تیں ہیں:

تعالد مع غائب بالكلية: تعالد مع غائب كے جواز كى دوسرى صورت مراسنت وكمابت ہے، يعنى ايك متعالد معاملة كا كے دوسر كا الله عند اور بر منے كى معاملة كا كے دوسر كے دوسر كے إس ايجاب كى تحرير بيج ادر مرسل إله اس تحريرى ايجاب كے دمول ہونے اور بر منے كى محل مى بى قبول كر سے قويہ معاملہ منعقد ہوجائے كا ايكن شرط يہ ہے كتحرير بالكل صاف وظاہر ہو، كر سے بعد الى محمح

مورت شي باقل رب وحندالا بد وفيرو عن مناثر نه بواورم وجهر يقد كم طابق مغر ولائن شي لكمى بولى بوءاى شي مركل إليكانام ويد اورم كل استخط بحي موجود بوء تي زخلي لكهة بي: "بصح التعاقد بالكتابة بين طوفين ..... بشوط أن تكون الكتابة مستبينة (بأن تبقى صورتها بعد الالتهاء منها) موسومة (مسطرة بالطريقة المعتادة بين الناس بذكر المرسل إليه و توقيع الموسل" (الاد الاملائي الرود).

تعاقد بالكابة كاترت وتفعيل زمل في الرخرى بيان كله: "أما الكتابة فهي أن يكتب رجل إلى آخر أما بعد، فقد بعت فرسى منك بكذا، فبلغه الإبجاب، فقال في مجلسه أي مجلس بلوغ الكتاب "اشتريت أو قبلت" ينعقد البيع لأن خطاب الغائب يجعله كأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل في المجلس، فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد البيع" (اينا ١٦٥/٣).

سوال بین تعمی کی تفصیل کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعہ تمام معاملات تحریری ہوتے ہیں، اس بنا پر انٹرنیٹ کے ذریعہ تمام معاملات تحریری ہوتے ہیں، اس بنا پر انٹرنیٹ کے ذریعہ تحرید دفروخت کا معاملہ تعاقد ہالکہ آب کا معدال ہے، اگر طرفین غائبین کے درمیان ایجاب دقبول کی معدد تحریدوں کا تبادلہ حتی دیشنی طور پر ہوتا ہوا در افعقاد تھے کے لئے ذرکورہ بالا شرائط موجود ہوں تو انٹرنیٹ کے ذریعہ فریدوفروخت کا معاملہ شرعاً منعقد تسلیم کیا جائے گا۔

اس انزنيد كذرية ورك ايجاب وقول كودوكوا بول كامرف و كهنا انعقا وقاح ك في كافي نيس به يكوكه تكاح كامعالم عقد ق ع كان اليجاب وقول كودول كامران والكي والتحقد ق ع كان اليجاب وقول كام والمعالم عقد ق ع كان اليجاب وقول كام والمعالم على المعالمة وقاح ك لي خلود والمحلول كالمعالمة وقاح ك لي خلود والمحلول كالمعالمة وقاح ك لي خلود والمحلول كالمعالمة وقاح ك لي خلود والمحلول كالمحتول المحتول كالمحتول المحتول كالمحتول ك

انٹرنیٹ کے ذریعہ ایجاب و تبول کی تحریری ادران پرشہادت اگر ندکور و شروط و تبود کے مطابق ہول تو نکاح منعقد اورشہادت معتبر ہوگی۔ مم - انٹرنیٹ پراگردوافراد کے درمیان ہوئے معالمے کی تنعیل ایک تیسرافخص حاصل کرسکتا ہے اوراس سے تجارت شی زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تواس تیسر سے فعم کوالیا کرنااس صورت میں تھے ہوسکتا ہے کہ اس سے ان دونوں افراد کے این ہوئے سالما ہے کہ اس سے ان دونوں افراد کے این ہوئے سالما ہے کہ کا اندیشہ یا متعاقدین کے لئے کی نقصان اور پریٹائی کا باعث نہو، لفو للہ منتق : "لا صور ولا صوار فی الاسلام"۔

0- سوال میں ویڈ ہو کا نفرنسک کی جونوعیت وکیفیت تکسی کی ہے اس کی روشی میں ویڈ ہو کا نفرنسک کے ذر میہ فرید و فروخت، لیمن وین اور تجارت کے جواز میں بظاہر کوئی مانع شرع معلوم نیس ہور ہاہے، بلکہ یہ کسی معالمہ کے النونید سے ذیارہ بہتر اور اقر ب إلی المشرع والعرف ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ متعاقد بن ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہم کلام بھی ہوتے ہیں جوانع تقادع تھا کہ المشرع والعرف ہے، بلکہ کلام اور تحریر دونوں طرح انجام پانے کی وجہ سے اوثن واحفظ طریقہ ہ، بی جوانع تقاد میں بیشرط محوظ دہے کہ انتقام منزید میں بیشرط محوظ دہے کہ ایجاب وقبول کی گفتگو میں انجاد زمانی اور عدم تفرق واعمراض کا پایا جانا ضروری ہے، کما نقدم منزید تعمیل فون کے سلسلہ میں آری ہے۔

Y- فون برفريد وفروفت كرجواز كه لخ وال شرف بروا نزيت كه سلدش بيان كي بيخ المرفين ك درميان ايجاب وقبول كي تعتلوك التحقيق المراسة المراه الله المراه ال

2- شیلفون برنکاح کا ایجاب و تبول میچی بونے کے لئے فون برخر یدونرو دست کے سلسلہ میں ندکورہ شرطول کے پائے جانے ساتھ مزید شرطوں وقیدوں کا تحقق ضروری ہے جو انعقاد نکاح کے لئے شرعاً معتبر ہیں، مثلاً ترامنی طرفین مع ولی، متعالدین اور شاہدین میں سے ہرایک کا معین و مشخص اور معلوم الاسم والعوان ہوتا، طرفین کا ایک دوسرے کی آ واز اس یعین کے ساتھ بہجانتا کر معبود متعاقد عی کی آ واز اس بجاب وقبول میں کو ابول کوموجود ہوکر ایجاب وقبول کوسنا اور اس بات

ي كواور بها كدقائل في مجلس تعتكو عن على الجاب كوقيول كياب وغيره وعقد الزوان للغائب كتحت سيد ما إلى الكيمة بين: "وعلى الطرف الآخو إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم ..... ويشهدهم في المعجلس على أنه قبل الزواج ويعتبر القبول مقيلاً بالمجلس" (نتال 117/1).

جمارے نزدیک ندکورہ شروط وقیود کے ساتھ ٹیلیفون پر ایجاب وقیول درست ہے، جاہے اصلاۃ ہویا و کالدۃ ،ٹیلیفون پر نکاح کا طریقہ وعل ہونا جاہئے جو متعاقدین کی جگہ اور سکان حمد ہونے کی صورت میں ولی یا دکیل ایجاب وقیول کے سلسلہ عمل اختیاد کرتا ہے، البت شرط اقصال زبانی برقر ادر بنی جاہئے۔

المام المن حزم ويمرفتها و كفاف الريات كالله يمل كائب اور عائد كائل يغير وكل جائز بيل به ويائب المام المن حزم و يما تي لكن يمن "لا يجوز نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك، ولا يحل نكاح غائب إلا بتوكيل منه ورضاف لقول الله (لا تكسب كل نفس إلا عليها) وقد تزوج وسول الله خلي أم حبيبة أم المؤمنين وضى الله عنها وهي بأرض الحبشة، وهو بالمدينة بوضاهها معاً " (المل 201)\_

ě ĸ 72 3 6 æ u ¥.

碘

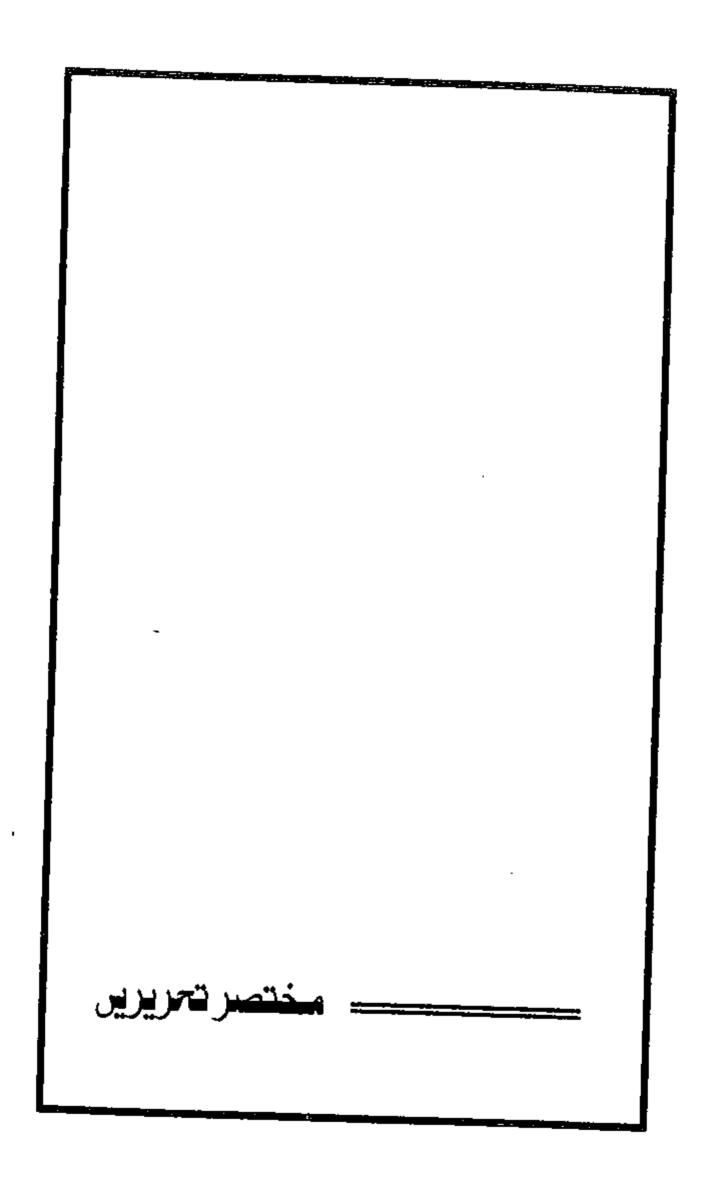

8 đ Þ æ ä 胀 Þ \$ XI F ۲. \* ₽ x æ M. i s Ai 0 C

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مواة نافختراة اسالم المعمى وارأطوم متو

ا- "والاتصال بينهما يتحقق بالعلاقة والعلاقة أنواع لأن العلاقة بينهما قد تكون بأن يكونا في مكان واحد وتكون بأن يكونا مربوطين بحيل ..... وقد تكون بأن يكونا متحدين في الرأي وقد تكون بأن يكونا متحدين في الرأي وقد تكون بأن يكونا متشاركين في القعل ولما كان الاتصال متنوعا بهذه الأنواع كان الاجتماع أيضا متنوعا بها" (دوبا أخر ١٠/٠).

مبارت فرکورہ مصلوم ہوا کہ اتحاد جلس کی مورتیں ہیں، کمی توبیا تحادث مالدین کی ایک جگہ ہی موجودگی کے در بحض ہوتا ہے اور بھی رائے ہی محد ہونے کی صورت ہی، اور بھی خوا ہی دوسرے کے ساتھ شریک ہونے کی صورت ہی، اور بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے کی صورت ہی، بنام ہی اگر مکان یا حل یا دائے دفیرہ میں ایکاع موقواتھ ادمی کا کا درشا خیا ان کیلس کا۔

- ۲- بنده کے خال شی ائزنید کے در اید فرید وفرد عت جائز ہونا چاہئے ، اور اس کے جواز پراستدال "و تکون بأن
  یکونا متحدین فی المرآی و متشار کین فی الفعل" ے کیا جاسکا ہے۔
- ۳- زوجین ایک جگه بول اور و و توری شکل شمل ایجاب و تبول اعزید بر" چیانگ" کے ذریعہ کررہے ہوں جس پر علی الفور دولول کو اور ایک دوسرے کی توریخ میں ایوبر پڑھ دہے ہول تو اس صورت میں نکاع اس وقت درست ہوگا جبکہ عاقد بن میں سے کو کی ایک ذریع تبول اور پڑھ دہے کو اہان میں دے کو کی ایک ذریع تبول ایکاب کرے جے کو اہان میں دے کو کی ایک خور پر مجمی تبول یا ایکاب کرے جے کو اہان میں دے ہول۔

سوم المسلم على سوم المسلم من داخل بجس كاممانعت بكثرت دوايات من موجود ب، نيزيد و بجش بحى بوسكن بجس كا دكام نقها و كورميان شائع بير.

۲ - فون پرخرید وفر وخت اس وقت جائز ہوگی جب کے مشتری کوخیار حاصل ہو میامشتری نے کی کووکیل بالشراء بنادیا ہو جس نے مال دیکھ لیا ہو۔

2- اگر نیل فون پر عاقدین یاان عمر سے ایک کے پال دو گواہ بیٹے ہوں جوا یجاب دیول کوئ دہ ہوں تو شاہدین متحد کہلس تصور کئے جا کیں گے جس پردلیل "و تکون بان بکونا موہو طین بحبل" ہے (اعلاء أسن سارے) اور اب قو اس مسئلہ کو ساؤی والے بیلی فون پر نکاح کا ایجاب و تحول ہو سکتا ہے ، عاقد بن کے باس مسئلہ کو ساؤی والے بیلی فون پر نکاح کا ایجاب و تحول ہو سکتا ہے ، عاقد بن کے پاس جیٹے ہوئے کو استے موسے کوا استحد کہلس تصور کے جا کیں گے ، ٹیلی فون پر نکاح کا وکیل بنایا جا سکتا ہے اور اس کی صورت ہے ہوگ کہ شو ہریا ہوں کی کس میں گئی فون پر اس طرح کے کہ یم نے تمہیں اپنے نکاح کا وکیل بنایا سا قافل ہے اس کی فلان سے ، اب وکیل دو کو ایموں کی موجود کی میں اس مستعین خاتون سے یالا کے سے نکاح کرادیتا ہے تو یہ نکاح درست ہوگا۔ یا دو توں ہونے والے میال ہوگ فور بذرید فون ایک دوسرے کوا ہے نکاح کا دیکل بنادیں اور پھر دو گوا ہوں کی موجود کی تھی ہے نکاح ہو جا سے ویہ مورت می جو دنی جی ہے نکاح کا دیکل بنادیں اور پھر دو گوا ہوں کی موجود کی تھی ہے نکاح کا دیکل بنادیں اور پھر دو گوا ہوں کی موجود کی تھی ہے نکاح کو کیل بنادیں اور پھر دو گوا ہوں کی موجود کی تھی ہے نکاح کو کیل بنادیں اور پھر دو گوا ہوں کی موجود کی تھی ہے نکاح کا دیکل بنادیں اور پھر دو گون چا ہے۔



# فون اورا نثرنيك برعقو دومعاملات

#### ملتی ثیرِ فلی مجرانی جامعہ فلائ دارین ترکیسر، مجرات

برايش بناو أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد "اور مرايش على المجلس وإن شاء رد "اور مرايش المجلس المعلم المتفرقات المعلم والمعلم المعلم والحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة".

"قال في الفتح: فصورة الكتاب أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال قبلت في المجلس انعقد".

"والرسالة أن يقول اذهب إلى فلان وقل له إن فلانا باع عبده فلانا منكب بكذا فجاء فأخبره فاجاب في مجلسه ذلك بالقبول وكذا إذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يا فلان فأخبره فلجاب في مجلسه ذلك بالقبول وكذا إذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يا فلان فأخبره فقبل، وهذا لأن الرسول ناقل فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكما" (ألا التعديم).

#### العمارت عمطوم مواكه:

ا مجلس كاتحاد صايجاب وتول كامكمأ اتعمال مرادب

۳- خرید وفروخت کے معالمہ کے مجمع ہونے کے لئے شرعاً ایجاب اوراس سے متصلاً باتعمال مکمی قبول کا پایاجاتا مروری ہے، انٹرنید پرایجاب وقبول کا تعمال مکمی ہوجاتا ہے لمبذائی کے ذریع خرید وفرت کا معالمہ شرعاً منعقد ہوجائےگا۔ ۱۳- اس طرح انٹرنید پرنکاح منعقد نہیں ہوگا ، اس لئے کہ نکاح کے انعقاد کے لئے دونوں کو اہوں کا ایجاب وقبول كوماته ماته منائج فروري ب. "وشرط حضور شاهلين حرين أو حو وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين انه نكاح على المذهب مسلمين" (وكاربراي ١٩٠٨)\_

مواہوں کا محتق تحریری ایجاب وقبول کود کھنا شہادت نکاح کے لئے کانی میں ہے۔

۲-فون پر فرید وفرونت کا ایجاب وقیول موسکائے ، اگر تاع کی اور دوسری شرطیں بھی پائی جا کیں قو تاع سمج موجائے گی۔

2-فون برنکاح کا ایجاب دنیول نیس بوسکا، بال فون برنکاح کادکل بنایا جاسکا برا آب سرسال در دن کاس ۵ د ۲۰)



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

ملتی حوارجم کا می جامد فیراطوم (مویال)

ا - شریعت نے مفائی معاملات کے لئے ایجاب وقبول کے اتعمال اور بھی وٹمن کی تعیمین اور عالقہ بن کے ایک دوسرے مراعت و کر ہے اور جو معاملات مہم بموں یا جھڑے کا باعث بول ان سے بہتے کی ہدایت وی ہے ، زبانی ایجاب وقبول کے وقت مجل عقد عمی فیصلہ کن جو اب براکتفا کیا ہے اور اس کو تا بت کرنے کے لئے گوائی کولازم کیا ہے۔

فقها من كثني چنے كروران كے بوئ ايجاب وقول كرميان قاصل بوئ كا وجودكتى كو مكماً كمركى مرح مان كراس عقدكو "ولو تبايعا وهما في سفينة ينعقد سواء كانت واقفة أو جارية خوج الشطران متصلين أو منفصلين ..... لأن جريان السفينة بجريان الماء لا بإجرائه، ألا ترى أن راكب السفينة لا يملك وقفها فلم يكن جريانها مضافا إليه فلم يختلف المجلس فأشبه البيت" (برائع ١٣٥٥)۔

- ۲- انٹرنیٹ کے ذریعیز بانی بنتا کا عقد منعقدنیں ہوگا ،البت کسی کودکیل بنایا جاسکتا ہے مجروکیل عقد کرسکتا ہے۔
- ۳- سی مخص نے انزنید کے ذریعہ تحریری ایجاب کرلیا ، دوم سے تخص نے گواہوں کے روبر و تبول کیا (اور تحریری جواب دیا) تو عقد منعقد ہوگیا۔

"أما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريت لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخو في المجلس" (برائع ١٣٨٥).

٣- بها كر بها كالگانا اور عقد كورميان مرافلت عاقد ين كامعالم كاث كرخود فريد فروفت كرليما با ترتيس حرام ب:
"لا يسوم الوجل على سوم أخيه المسلم" (ردائسلم ١٠ عنكمة شريف ١٣٠٤).

- ویڈ نوکانفرنس میں زبانی بات چیت کے ساتھ تحریری ایجاب کیا جائے اور کوابوں کی سوجودگی میں قبول کرنے والا زبانی یا تحریری طور پر تیول کرنے والا زبانی یا تحریری طور پر تیول کرے تو عقد منعقد ہوجائے گا۔
  - ٧- سيليفون ياديكر ذرائع بوكل بنانا جائز بي بعروكل محلس مقدين الاوشراه كريم وكل ومطلع كردي
- 2- سلیفون سے کی کواہنا وکیل بنادے کروواس کی طرف سے فلاں لڑکی کے نکاح کوتیول کر لے پھرجلس نکاح منعقد کی جائے ،اور جو بھی نکاح پڑھا کی وہ کہیں کہ بھی نے اس لڑکی کا نکاح فلال فخض سے کیا اور وکیل کے کہ بھی نے اس لڑکی کو فلال کے نکاح بھی قبول کیا ، ہمی اس سے نکاح منعقد ہوجائے گاا ورضح ہوجائے گا۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ عقو دومعاملات

دا کزم د درت احتد یا توی میمود کرمانگ

- ا- مجلس التران معود --
- ۲- انزنید کے در بورتنسیان معدد کے ساتھ فرید دفروفت جائزے۔
- ۳- انٹرنیٹ کے ذریج تحریری طور برایجاب و تبول اور شہادت سے نکاح منعقر ہوجائے گا۔
  - س- معالمه بن تير معلى ما خلت مع نيس جوتي .
- وفر ہوکا فرسک کے ذرید خرید وفرو دست ، لین دین اور تجارت مکن ہے، چونک وفر ہوکا فرنسک اور انٹرنیٹ برہونے والے تمام معاملات کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے اور مرورت برآسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور پوری تفسیلات کے بعد معاملات طے ہوتے ہیں ، اس لئے بیرجا ترہے۔
- ٧- فون پر مجى معى وبعرى سائل في كے جاسكتے ہيں ،اس دور شي عموم بلوى كے تحت فريد وفروخت جائز موجاتى
  - ج.
- 2- فون پربھری وسمی سہوتیں مہیا ہیں شاہرین اور عاقدین متھر الجنس کے قائم مقام فون کو وکیل بنا کرا بجاب وقول ورست قرار دیا جاسکتا ہے گراس معاملہ میں مفسد و کی مخوائش ہے۔

# انٹرنیٹ سے متعلق جدید مسائل

#### مولا تابها مالدين (كيرالا)

ا - مجلس ده جكه به جهال عقد إمعالمه انجام يا تابور اوراتحاد بلس مراواس جكه برعاقد ين كالجمع بونا ب، اكراس عن مكانى فاصله وجود بي و بال اتحاد بجل نبين ب\_

"- سمواه كى بار ى ين المقد على المذاب الأربدة" عن يول كها كياب كدنكات عن شابدين كامتحد بونا شرطب، مع خواه كى بار عدي المداب الأربدة "عن يول كها كياب كدنكات عن شابدين كامتحد بونا شرطب، الله ين شرطب وه انترنيت كى دريد يميح نبيل بوكا واور الله بات كا خاص وحيان ركه كل كرنكار آيك لزى كاستنتل بواس عن باتى معاطات سى بحى زياده احتياط واجب ب المنتقد شافتى عن بهت جكديم بارت وكد كية ين "و بحتاط فى البضع ما الا بحتاط فى غيره" ـ

اس مرایک تا یا معاملہ می کی حکم ہے کہ معاملہ پورا ہونے کے بعد یعنی منعقد ہونے کے بعد تیسر افخص اس می داخل

ہواورا اس عقد کو نے کی ترغیب یاتر ہیب و بنا حرام ہے، حدیث شریف ہے کہ "و لا بیع بعض علی بیع بعض" لیکن مقد بورا ہونے سے پہلے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

- ویڈ ہو کا نفرنسک کے ذریعہ لین دین ،خرید وفروخت وغیرہ کرسکا ہے، ٹیکن اس کا انگ تھم ڈھویڈنے کی حاجت تبیں ہے ، کیونکہ عاقدین کی تصویر سائے آنا اور نہ آنا شافعی مسلک کے مطابق بکسال ہے، اس بھی مجلدی اگر قبول ہو چکا توضیح ہوجائے گا۔ کیونکہ اس عقد میں اتحاد مجلس شر وائیس ہے ، نکاح کا معالمہ سے نہیں ہوگا ، کیونکہ شاہدین کا اتحاد شرط ہے۔

٧- ميليون كورابط يخريدوفرونت مح به ايجاب كورابعد قبول مونا ضرورى ب\_

نیکن دھیان رکھنا چاہے کے فروخت کی جانے والی چیز یا خریدنے کی چیز کومتعاقدین کادیکھناضروری ہے، نہلیة الحاج میں ہوں دیکھ سکتے ہیں:

"والأظهر أن بيع الغائب وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو بسمعه بطريق التواتر كما يأمن أو رآه في ضوء إن سر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر، والناني وبه قال الأئمة الثلاثة يصح البيع ان ذكر جنسه وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية، وعلى الأظهر يكفى الرؤية قبل العقد".

تو كم ازكم مقد ع بملي جيز كومتعاقدين كاد يمناواجب ،

2- شیلینون پر نکاح کا بجاب و تبول نیس ہوسکا۔ اس بھی اٹھاد مجلس اور اٹھاد شاہرین واجب ہے ، وکالت کے بارے بھی بول سکتا ہے کہ است کے بارے بھی بول سکتا ہے کہ کہ کے ہے تو دیگر میں نیار واحتیاط واجب ہے ، اس لئے ترک کرنا بہتر ہے ، اگر دکالت میج ہے تو دیگر دکالت میں جو مسائل آتے ہیں وی یہاں پر آئیں گے۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

#### مولا ناسلطان احداصلای بلی از م

اس قدیم عرف یم مجلس اور اتحاد مجلس کے حوالے جو برکھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ برقر ارہے اور معاملہ کی اس مورت یم اس یم کسی تہدیلی کی ضرورت نیس ہے، زیر نظر سوالنامہ کی روشنی یمی ذرائع ابلاغ کی ٹی تبدیلی کے پس منظر پی رکانی فاصلے کو منہا کر کے مجلس کے اتحاد واختلاف کا فیصلہ کیا جانا جا ہے ہے ، اس شرط کے ساتھ کہ معاملہ اجپا تک نہ ہو بلکہ انہی ذرائع ہے عاقد بین کے مامین آئی نہ سی تو ای جسی قربت اور بے تکفی بیدا ہوجائے جسی کہ براہ راست اور دو بدو معاملہ کی صورت میں ہوتی ہے۔

۳- انٹرنیٹ کے ذریعے فرید فرید وفرونت شرعاً منعقد ہوجائے گا بشر طیکہ متعلقہ حکومتوں کے یہاں اس کے ذریعے ہونے والے معالمہ کو دیا تی اختیار واعتاد حاصل ہوجیہا کہ براہ راست اور دوبدد معالمہ کو یا قاصلے کے یا تاعدہ اور منعنبط تحریری معالمہ کو دیا تی اختیار واعتاد حاصل ہوجیہا کہ براہ راست اور معالمہ کو ہوتا ہے، مطلب یہ کراس کی فلاف ورزی پر عاقدین و بیے بی مسئول اور جواب دہ ہوں جیسا کہ وہ براہ راست اور دو بدد معالمہ بی مسئول اور جواب دہ ہوتے ہیں۔

سو ۔ ہاں! بیا بجاب وقبول درست ہوگا اور نکاح سنعقد ہوجائے گا اوپر کی ای شرط کے ساتھ متعلقہ مقامات اور حکومتوں کے بہاں اس معالمے کو دی اعتبار واعماد حاصل ہوجوآ ہے سائے کی مجلس نکاح کو حاصل ہوتا ہے اور اس سے پیشتر عاللہ ین کے مانین و بیے بی بے تکلفی اور قربت پیدا ہوجائے جس کہ براور است معالمہ نکاح میں ہوتی ہے۔

٧- مودت مسكوله بن الرئيسر الخفى فريقين كوكوئى نقصان بينجائ الغيرا في الدواتفيت كى بدولت ان سے زيادہ فا كده افعان بينجائي الله واقفيت كى بدولت ان سے زيادہ فا كده افعانية بهر فيليفون بتح براور زبانى معلومات كذر بيد بحى ماصل كرسكا بهرف الله احتياط كى خرورت ب كده وہ و نے والے معالمہ بن رفند ندو الله يابيك الله ود سے ش چا حائى ندكر سے جس كى حديث بن الله تعدم على بيع ندكر سے جس كى حديث بن ممانعت ہے: "ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تافسوا ولا يبع بعضكم على بيع

بعض " (مج مسلم عهر ٨٠ مَلَ ب البرواصل والآواب، باب تركم إلكن والخسس والمتناض والمتناحش وتوبا ، نيز باب تريم المسلم وخذل والتقارودور وحرض وال ، عمد مول الشريعية كي النف احاديث كي الفاظ بن كابار بارا عاد وادر كرار ب مطهد عامر و معر ) ..

اس سے بہٹ کر کی سود سے کی معلو ات سے مطلق فائد واشانے میں کوئی قباحث نہیں ہے۔

- وید یوکانفرنسک کامعالمه انفرنید سے او پر کی چیز ہے، تو جب انفرنیٹ پر فرید وفر و فت جا کز ہے تو اس پر بدرجداد تی جا کڑے، دراصل ابلاغ کے ان ذرائع کو کھلا رکھنے جس مہولت اور عافیت ہے جودین فطرت کا بیس مقعود ہے، اس اہتمام اور اس مرد کی ضرورت ہے کہ ان معالمات کو حکومتی اعتبار اور نفاذ کی قوت حاصل ہو، جیسا کہ برا و راست معالمات کو حکومتی اعتبار اور نفاذ کی قوت حاصل ہو، جیسا کہ برا و راست معالم کی کہی کیفیت ہوتی ہے اور مختلف تد ابیرے ان کو بیشنی اور محکم بنایا جاتا ہے۔

۲- فون پر بھی خرید وفروخت کا وی تھم ہے جو او پر انٹرنیٹ اور ویڈیو کا نفرنسٹ کا فدکور ہوا ہے، البند اس کا معاملہ الن ہے قدرے کر در ہے، اس کی تلائی کی صورت ہے ہے کہ فون پر ہونے والے یا ہوئے معاملہ کو ساتھ بی فیکس کے ذریعہ ہو کد کر لیاجائے، جس سے کہ فزاع اوراختان فی صورت می تحریر فیصلہ کن ہواوراس کے ذریعہ معاملہ کا نبیتا تا آسان ہوجائے۔
 کے ضرورت کے تقاضے سے نبلیون کے ذریعہ ایجاب و قبول ہوسکتا ہے اور صورت مسئولہ جس عالدین اور شاہدین فرید سے میں اللہ میں اور شاہدین فرید سے میں اللہ میں اللہ میں اور شاہدین فرید سے میں اللہ میں اللہ میں اور شاہدین فرید سے میں اللہ میں اللہ میں اور شاہدین فرید سے میں اللہ م

متحد الجلس تقور کے جائی ہے ، البت مناسب ہے کہ دونوں طرف ہے اس کبلس کی پوری کارروائی بیپ کر لی جائے ، ساتھ می دونوں طرف کی مجلسوں کی ویڈ یو کر اٹی ہوجائے ، اور مجلس ختم ہونے ہے تیل فیکس کے ذریحہ اس نکارے کا تحریری ثبوت بھی فراہم کرلیا جائے اور اسے بھی ویڈ یو میں قید کر لیاجائے۔

ولاً ولاً ولاً

# انٹرنیٹ ادرجدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

#### ذاكزم واستليم اصلاحى بلي كزه

- ا زیر بحث معالمہ کی انجام دی کے سلسلہ بی مطلوب ضروری ربط قعلق کا نام ہے جنس اخواہ بیربط قعلق اتحاد مکانی سے مامل ہویا کی اوروسیلہ ہے۔
- ا ۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ فرید فرید وفرت کا معاملہ شرعاً منعقد ہو جائے گا بشر طبیکہ تیل و تنفیذ ممکن ہو، ورنہ بیمرف وعدہ کا و ورث بیمرف وعدہ کا جا و مشراء ہوگا جیں کا جا ہے اور کتاب منگا تا ، کہ وی لی چیزانے کے وعدہ پر دو کا غداد کتب بیمیج دیتا ہے ، اور مرک الیہ پرمرف خیار دو یت یا خیار عیب کی طرح کی چیز مرک الیہ پرمرف اطلاقی و با و ہوتا ہے اور معاملہ کے محمل ہوجا تا ہے ، مرف خیار دو یت یا خیار عیب کی طرح کی چیز باتی رہ جاتی ہے۔

- ٣- منعقر بوجائے گا۔
- سى يغيراسلامى ،غيراخلاقى وغيرقانونى فعلى موگاس كي محيح نبيس ب\_
- ۵- وید یوکانفرنستگ ہے اتصال برائے تا دشراہ ہوسکتا ہے ،اس لئے اس کے ذریعہ ہونے والی خرید وفر وخت میچے ہوگی بشرط کے تقیل و تعفید ممکن ہو۔
- ۲ فون پر بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے ، اور میرا خیال ہے اس پر بہت ہے مسلم تا جروں کا عمل بھی ہے ، اور میرا خیال ہے اس پر بہت ہے مسلم تا جروں کا عمل بھی ہیں ، جوشر عا مطلوب بھی نہیں آیا ہوگا کہ میہ چیز شرعاً مناوع ہے ۔ فون پر بی انچے وشراء کر لینے کے بہت سے فوا کد بھی ہیں ، جوشر عا مطلوب ہیں مشلا وقت کی بجت ، پٹرول کی بجت ، آلودگی ہے تھا ظت وغیرہ۔
- 2- شہادت کی تخیل کے لئے آواز سننے کے ساتھ صورت ہے آشا ہونا مغروری ہے۔ شنیرہ کے بود ما تقد یہ وہ اگر عالم ماروری ہے۔ شنیرہ کے اور اس کا ترار عالم اللہ یا در اس کی دوسری جانب موجود شخصیت کی صورت ہے پہلے ہے واقف ہوں اور اس کا اقرار کر اللہ وہ نیا نیون کی موجود شخصیت کی حجہ سے نکاح نہیں کمل ہوگا اور معفیذ ہے پہلے تجدید ہونی جائے۔
  تجدید ہونی جائے۔

### \*\*\*

# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مولانا تحرینتوپ جامع تر بیدارد داملوم بزید تج زباره بکی

ا - مجلس اس بین کوکتے ہیں جہال چند آدی ال جل کر بیٹے ہوں اور وہ ایک دوسرے کی بات کوئ ادر بھو کتے ہوں ، اور دوسرول کواٹی بات سمجھا کتے ہول۔

### اختلاف مجلس:

جس جگہ چند آ دی کمی مسئلہ کے سلے کرنے کے لئے بیجا ہو کر جیٹے ہوں اوران میں سے کو کی مختص کھڑا ہو جائے یا کوئی دومرا کام کرنا شروع کردے جو کہ گذشتہ کام کے جس سے نہ ہو تو اس کوا ختلاف مجلس کہتے ہیں۔

صاحب شرح وقار لکھتے ہیں: "فإن المجلس يتبدل بأحد الأمرين اما بقيام أو بعمل لا يكون من جنس ما مطنى" (شرح وقار كھتے ہیں: "فإن المجلس يتبدل بأحد الأمرين سے كى ايك كے بائے جانے سے: اولاً كلس بحث ما مطنى" (شرح وقار مرد) ( این مجلس بدل بائل مشروع كرد ہے كى وجہ يرك بہلكام كے بل سے ندہو)۔

### اتحاد مجلس:

۲- انٹرنیٹ کے ذریع شرعا فرید وفرو دست درست ہے، اگر اس میں کوئی شی مفعنی إلى النز اے بین العالقدین ندہواور

عالدین کے مائین خمن دمج کے حوالہ کرنے بی کوئی شی مانع نہ ہو، نیزیہ حوالی عالدین خود کرتے ہوں ، یا کسی وکیل کے ذریعہ کراتے ہوں۔

- ۳- انزنید کے ذریع آخریل ایجاب دقول کواگر دوشری کواود کیدہ بول ادرائ آخریکو بھی دہے ہول آوید ایجاب و آجول آوید ایجاب دقول شرعاً معتبر ہوگا ادران کی شہادت انعقاد نکاح کے لئے شرعاً کانی ہوگی بشرطیکہ دوعا قدین کو پیجائے ہول۔
- ۳- مورت مسئولہ میں دوسر افخض اس سے فائد وافھ اسکتا ہے اور اس کے لئے ایسا معاملہ کرنا ورست ہوگا ،اوروواس کی تنصیل سے برمکن فائد و ماصل کرسکتا ہے آگر میصورت عاقدین کے لئے نقصان دونہ بواور اس کے ذریعے عاقدین کے باہمی معاملہ کے ٹوشنے کا اندیشرنہ ہو۔
- ۵ ۔ ویڈ ہوکا نفرنسنگ کے ذر بعید فر و دخت، لین وین اور تجارت شرعا درست ہاوراس کی صورت شاہد کی حیثیت میں فرض کی جا کتی ہے۔
   میں فرض کی جا کتی ہے۔
- ۲- فون برخر بدوفروخت شرعاً جائز دورست بهاكر آواز جانى بجهانى موادراس يس كى تتم كامفالدند مواور عاقد ين كما الدند مواور عاقد ين كما مناه و الدند مواور عاقد ين كما مناه و الدند موجع كى حوام يمن قدرت موسد
- 2- شیلینون کے ذریدا بجاب و تول می نیم ب، اگر کو کی فض کی کو ٹیلی فون پر اہنا و کمل بنادے کہ فلان سے میرا نکاح کرد بچئے یا باپ کیے کہ میرے لڑکے یا قلال لڑکی کا نکاح آپ کرد بچئے ، اب بیدو کیل کی حیثیت سے دو گواہوں کے سامنے ایجاب و تیول کراد کی آو نکاح میمج ہوجائے گائٹر ملیکہ گواہ لڑکے یالڑکی سے دانف ہوں (اسادی فقہ ۱۰۰۰)۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مواد تا مطا داختها کی انداد المعلوم کو یا کنی دستو

ا - خرید دفر وخت کا معالمہ طے کرنے کے لئے دوفخصوں کا اکٹھا ہونا مجلس بھے ہے، اس مجلس کے دو بنیا دی عناصر ہیں: (۱) دوفول مختص ایک جگہ ہوں، (۲) آپسی تبادلہ پر آبادگی ہو، ان دو بنیا دی عناصر کا اعتبار اتحاد مجلس ہے، اور کسی ایک عنصر کا فقد ان اختلاف مجلس ہے۔

۱۳ انعقاد كل كر المجلى شرط ب، اكر عاقد ين دور دور بول ليكن ايك دور يكور كوكر المجكى طرح بجيان كر الجعل المحان وعدم الجاب وأبول كرين أو انعقاد كل كر ط ثابت بوجائ كل "التحاد المجلس يكون بالتحاد المكان وعدم الإعراض فإذا تبدل المكان أو وجد الإعراض فولا أو فعلا تفرق المجلس" \_

ائزنیٹ پرایک دومرے کا تعارف(ویکھٹا اور پہچاٹا) نیس ہوتا صرف ایک دومرے کی اٹی تحریری ساہنے ہوتی ہیں اور کوئی بھی خفس کی کی طرف ہے تحریرا نزنیٹ میں ڈال سکتا ہے۔

انٹرنیٹ کے ذریعہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پیچان کر ایجاب دتیول ممکن نیں ، اس لئے انٹرنیٹ کے ذریعہ خرید دفرو نست کا سعالمہ ٹم عامنع تعزیس ہوگا۔

۳- ای طرح انٹرنید برنکاح کا ایجاب وقول، نکاح کی شہادت بھی منعقر نیس ہوگا، کو تکہ انعقاد نکاح کے لئے شرط یہ بے کہ ایجاب وقول اور انٹرنیٹ بے کہ ایجاب وقول کوئن رہے ہول ، اور انٹرنیٹ کے ایجاب وقول کوئن رہے ہول ، اور انٹرنیٹ کے ذریعہ پرٹرط ہوری ہونا مکن نیس ہے۔

"وشرط حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما معاً قاهمین آنه نکاح" (۱۳۵۰م)۔ ۲۹۹۰۲۹۵۰۱

- ۲۹- دوافراد کے درمیان ہوئے معاملات کی تعمیل ایک تیسر افخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں کی اجازت ہے جائز ہے، بغیرا جازت جائز نہیں ہے۔
- ۵- وید بوکا نفرنسنگ میں ایک دوسرے کود کھ کر پہچان کر بات چیت ہوتی ہے، اس لئے وید بوکا نفرنسنگ کے ذریعہ لین دین کا معالمہ جائز ہوگا۔
- ٧- فون پرایک دوسرے کو ویکمنامکن نیس بے لیکن ایک دوسرے کا کھنل تعادف ہوتا ہے، اس لئے فون پرلین دین کا معالمہ جائز ہے۔
- 2- انعقاد نکاح کے لئے شرط بیہ کرا یجاب وقبول جلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہواور گواہ نکاح کے ایجاب وقبول کون رے ہوں ،اورفون پرنکاح میں بیشر طمفقو د ہوجاتی ہے اس لئے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

بال فون يا خط ك ذريد ذكاح كادكل بتايا جاسكا بادروه وكل الرك ياللى كاطرف ما يجاب وقيول كركا-"يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود وكذا في التتار خانية".



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

\_ جدید فضلاء کے مقالات

3 E ķ. 6 × 16 Ä

# شرى معاملات اوربعض ينظ مسائل

#### مواد نامجرم عابدین کاکی المعبد العالی الاسلامی «میدرآ باد

شریعت نے ایے تمام محقود و معاطلت جن می طرفین کی جانب سے الی یا فیر مالی موش پایا جا جود کی در کھی کی عاقد مین کی رضامندی پر موقوف رکھا ہے، چنا نچر ارشاد باری ہے: "لا تاکلو المو الکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجادة عن نواض منکم" (مرد نام د به) (آئیسی رضامندی کے اظہار کو نقباء کے مرف میں" ایجاب وقول" کیج میں میں میا ہے تول سے ہو یافعل اما القول فھو المسمی میں میا ہے قول سے ہو یافعل اما القول فھو المسمی بالإیجاب والقبول" (برائے اسمائے ۱۸۸۳)، نیزفتہا دنے ایسے معاطلات میں ایجاب وقول کورکن کا درجد یا ہے۔

پس عاقد بن عمل سے کی ایک فریق کا پیکش کرا" ایجاب" ہے، اور دوسر نے فریق کا اس پیکش کو مان لیما
" قبول" ہے، ایجاب وقبول عمی خروری ہے کہ دونوں ایک دوسر سے مصل ہوں، اتسال کی دوسور تمیں ہیں: (۱) اتسال
حقیق: لینی ایجاب کے فوراً بعد تبول کا اظہار کرویا جائے، (۲) اتسال حکی: لینی کروہ مجلس جس عمی ایجاب کیا جم اس کے
ختم ہونے ہے پہلے دوسرا فریق تبول کر لے، اس صورت عمی ایجاب وقبول کو صکراً مصل مجما جاتا ہے، لکا آدور تاج و فیرو میں
اتسال کی صورتک ضروری ہے؟ اس کے لئے فقہاء نے ایک شرط" مقام عقد" سے متعلق رکی ہے کہ ایجاب وقبول ایک می
مجلس عمی ہو، علامہ کا سائی کھتے ہیں: "و أما اللذي ہو جع إلى مکان العقد فو احد و هو اتحاد المعجلس بأن کان
الإبد جاب و القبول في مرحلس و احد" (برائع امر ۲۲۳ مرمور الرق في ندو الدور في مرحلس و احد" (برائع امر ۲۲۳ مرمور الرق في ندو المدور الله علی مکان العقد الله علی مرادی ۱۲۰)۔

## مجلس كي تعريف:

" مجلی کے نفوی معنی بیٹنے کی مک کے این: "والمعملس عو موضع جلوس" (الہورہ العمد العمد المعمد) اصطلاح میں مجلس عقد سے مرادوہ حالت یا

مقام بي بشر شي عاقد ين عقد معقل منظوهي مشغول بول ، ال كي ابتداء ايجاب كونت بي بوتي به ، اور عقد م متعلق متعاقد ين كي مختكو باتي رئي كم موجود رئتي بي . "أن مجلس العقد هو المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان، ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدان منصر فين إلى التعاقد" (ممادر المق المتعاقدان منصر فين إلى التعاقد" (ممادر المقر الاسلام المتعاقدات من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدان منصر فين إلى التعاقد" (ممادر المقر الاسلام) من المتعاقدات من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدات من ويبدأ ويبدأ من ويبدأ من ويبدأ من ويبدأ من ويبدأ ويبدأ من ويب

## مجلس کے اتحاد واختلاف سے کیام راد ہے؟

یمال قابل فور بات یہ ہے کہ" اتحاد مجلس" سے مقصود اتحاد مکان ہے یا اقتر ان واقعال ( بینی ز ماند عقد کا متحد موما)؟ تو اس سلسلہ میں قدیم کتب فقہ میں جو جزئیات ملتی ہیں ان سے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ" اتحاد مجلس" سے اصل مقصود" اتحاد زمان " ہے، اس سلسلہ کی عمار تیں مان حظہ ہوں:

ا - علامدائن نجیم معری کے ہاں ایک جزئید لما ہے کہ عاقدین علی سے کی ایک نے ایجاب کیا اور دوسر افتض کھڑا ا ہو گیا یا کمی دوسر سے کام عمی مشغول ہو گیا ، تو ایجاب فتم ہوجائے گا ، اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ہا ہم سر بوط ہونے کی جوشر طے اس سے مراوا تحادز مانہ ہے۔

"قلو أوجب أحدهما، فقام الآخر، أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان" (الجرارائن ١٠/٨/١).

معلوم ہوا کراتحادیلس ہدرامل اتحادز ماندی مرادے۔

۲- دومراجزئيد يمى ملائے كدا يجاب كے بعد كوئى فخص ايك يا دوقدم جلنے كے بعد تبول كرے تويہ فادرست موگى مطامسا بن جام نے اس پرتبمر وكرتے ہوئے لكھائے كہ يقيناً جب اس نے قبول كيا تو مجلس بدل چكى بوكى۔

"إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهما إذا كانا بمشيان مشيا متصلا لايقع الإيجاب إلا في مكان آخو بلا شبهة" (في القدره ١١٠٥، نفاسة القادئ ١٥،١٠٠، نديه ١٠٤٠، المحرارات ١٠٤٠). كويا اختلاف مكان كه باوجوداس كوايك ي مجلس ثاركها كيا.

۳-۱سلسله بن تيمراج ئيديد المراكب كداكر بالغ كمرش ادرمشترى كمرى جهت پر بوادر دونون خريد وفردنت كرين قوال شرط كے ماتعد فق جائز بوگى كدونون ايك دومرے كود كيورے بون اور دورى كى دجہے كفتگومشترند بو۔

"رجل في البيت فقال للذي في السطح بعنه منك بكذا فقال اشتريت صع إذا كان كل منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد" (الجزال/أل-٢٥٦/٥)\_ یبان اختلاف مقام کے باوجود مجلس ایک مائی می بسطوم ہوا کدا تھاد مجلس سے مرادا تھا دنہاندی ہے۔ سم نقبا و نے تکھا ہے کہ عاقدین کے درمیان اگر اتن بوی نبر ہوکداس بھی کشتی جلتی ہوتو علاسہ ابن مجمعم معری لکھتے میں کہ عاقدین کے درمیان انتابعد (دوری) ہوکہ دونوں کی گفتگو مشتبہ نہ ہوسکے تو تیج جائز ہوگی ، در زئیس۔

"وإن كان نهرا عظيما تجرى فيه السفن قال رضي الله عنه: وقد تقور رأيي ..... في أعثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التهاس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا" (الحرار) تُنه رده، منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا"

۵-اى طرح اگرعاقدىن كدرميان ايدا جاب بوجوبات كوشف اور يحف عى مانع ندبوتو تاج جائز بوگى۔ "فعلى هذا السنو بينهما الذي لا يمنع الفهم و السماع لا يمنع" (المرام الآهره)۔ ٢-نتها مئ تكما ب كرعاقدين كردميان اگرنم بوتب مى تاج درست بوجائ كى۔ "ولو تعاقد البيع وبينهما النهر ..... بصح البيع" (المرام الآهره)۔

دُاكُرُ وبِدَالِرَ فِي عَرْقِ يَرُى وضَاحت عَلَما عِنْ المواد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان آخر، إذ وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة وإنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد" (تعرف المراد مرمه).

خلاصديب كداتخاوجل سعرادا يجاب وتول كالكدى ذماندهم مربوط بوتاب خواه مكان بتنفسى كول سعو

انٹرنید اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریج عقو دومعاملات:

انٹرنید (Internet) پر فرید وفروقت کی جو مروجہ صورت ہے، جس کو آن لائن پرنس On Line)
انٹرنید (Internet) پر فرید وفروقت کی جو مروجہ صورت ہے، جس کو آن لائن پرنس Dusiness)
کوئی قباحت نہیں ہے، کیوکہ ایجاب وقبول ایک می المدین ایک دومرے سے مربع طے بہرس کی وجہ سے اتحاد کا ساتھا کا ایک ہوا انٹرنیٹ پرفر یو فروحت دوست ہوگی۔

انٹرنیٹ کے ذریعہ لکاح:

تکاے کے جونے کے لئے فقہاء نے جہاں اتھادملس کو ضروری قرار دیا ہے ویں دو گواہوں کی موجود کی کوہمی

ضروري مجماع، صاحب بدايد كلي ين "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بعضور شاهدين" (بديه ٢٠١٠، بي الانبرار ٢٠٠)، اوريشا براي كاثر ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بعضور شاهدين" (بديه ٢٠٠٠، بي الانبرار ٢٠٠)، اوريشا براي المراب قيل المراب ال

## عاقدین کے درمیان ہوئے معاملہ کی تفصیل سے تیسر کے خص کا فائدہ اٹھانا:

انٹرنیٹ پر جومعالمات فرید وفروخت ہو مقد ہیں، عام طور پر بیطر ابتد مروج ہے کہ عاقدین کے معالمات کی تفصیلات کوئی تیسر اُخض ان کی رضامندی کے بغیر نہیں عاصل کرسکتا، چنانچ اب آگر کوئی تیسر اُخض عاقدین کی رضامندی سے بیفا کدہ اضار ہا ہو مثلاً بیفا کدہ اضار ہا ہے قواس کے لئے فاکدہ اٹھا تا جائز ہے، لیکن آگر تیسر اُخض عاقدین کی رضامندی کے بغیر فاکدہ اٹھار ہا ہو مثلاً کوؤورڈ (Code Word) چوری کر لے تو بید جائز نہیں ،اور اس کی دلیل وہ صدیت ہے جس میں کسی کے گھر میں جھا تھے کے فورڈ رایا گیا ہے۔

### ویڈیوکانفرنسنگ کے ذریعہ خرید وفروخت:

ویڈیوکانفرنسنگ (Vedio Conferencing) کے ذریعہ فر بدو فروخت وغیرہ جائز ہے، بشرطیکہ اتحادز مان پایاجائے، کیونکہ اس صورت میں عالدین ایک دوسرے سے بیک دقت ندمرف بات کرسکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کود کھے بھی سکتے ہیں، اس طرح اتحادز مان کی شرط زیادہ بہتر طور پر پائی جاری ہے، چنانچے علماء نے عاشین کی تھے کو جائز قرار دیا ہے، اور اتحاد مجلس سے مرادا تحادز مان لیا ہے۔

وُ اكثر وبهدائر على الله في مكان واحد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد لأنه قد يكون المتعاقدين في مكان واحد النه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو المراسلة وإنما المراد باتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد" (المد المراد ١٥٨/٠).

### نون برخريد وفروخت:

فون پرخرید وفروخت کاکیاتم به اس کار ارجی اتحاد مجلس اوراختلاف مجلس پرب، پہلے یہ بحث ہو چک بے کرمتو و ومعاملات میں فقہا و نے جو اتحاد مجلس کی شرط لگائی ہاس سے مراداتحاد مکان بیس بلک اتحاد زبان ہے ، اور عاقدین کے کلام کا ایک می زبانہ میں مربوط ہو تا مقصود ہے ، اس لئے فدکورہ صورت میں چونکہ اتحاد زبان پایا جارہا ہے لہذا فون پرخرید وفروخت جائز ہوگی ، چنانچہ ڈاکٹر عبد الرزاق منہوری رقسطراز ہیں :

"أما التعاقد بالتليفون أو بأى طريق مماثل فيعتبر تعاقدا بين حاضرين من حيث المكان، فتراعى أحكام نوع في مناسبته ونصت المادة (٨٨) من القانون المدني العراقي في هذا الصدد على ما يأتي "يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين في ما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بمكان" (الهاش الممادر التراعم)-

### ٹیلیفون کے ذریعہ نکاح:

شریعت مین کاح منعقد ہونے کے لئے دو چیزی منروری ہیں:

ا-ايجاب وقيول كالكري كيكس على بوتار"وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد" (بالح المرائح ١٩٠/١)\_

٢- ووكوابهول كي موجودكي "لا يتعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين" (مدير ٢٨٦/١) ـ

# فیلفون پرنکاح کی دوصورت ممکن ہے:

ا- نکاح کے لئے ایبانون استعال کیا جائے کہ عاقدین کے علاوہ دو گواہ بھی ای وقت ایجاب و قبول کوئ رہے بول، مثلاً ایک بی فون استعال کیا جائے کہ عاقدین کے علاوہ دو گواہ بھی ای وقت ایجاب و قبول کوئ رہے بول، مثلاً ایک بی فون استعال کیا جائے ، تو اب اس مورت میں جہ کہ عاقدین کے ایجاب و قبول کو دو سرے لوگ بیٹی گواہان و فیرہ بھی من سکتے ہوں لہذا الی صورت میں نکاح منعقد ہوجائے گا ،اور دو سرے معزات کا ایجاب و قبول کو منمنا شہادت نکاح کے لئے کائی ہوجائے گا ، اور دو سرے معزات کا ایجاب و قبول کو منمنا شہادت نکاح کے لئے کائی ہوجائے گا ، اور دو سرے معزات کا ایجاب و قبول کو منمنا شہادت نکاح کے سنتے دہونے کی بات ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد اقتر ان زبان ہے ، ایجاب و قبول میں نہیں اور بائے قاح کے منعقد ہونے میں بھی مانع

۲- نکاح کے لئے ایما فون استعال کیا جائے کہ ایجاب و تبول کو عاقد ین کے علاوہ کو کی دومر افخص ندی سکے تواس صورت میں چونکہ کو اہان کے لئے بیمکن ٹیس ہے کہ وہ عاقد ین کے ایجاب و تبول کوئی کیس یا پڑھیں ، لہذا یہ صورت جا کزنہ ہوگ ، البتداس میں نکاح کے جواز کی ایک دومری صورت یہ ہوگئ ہے کہ ایجاب کرنے والا (زوج یازوجہ) دومرے فریق کو اباد کی موجودگی میں جوا بجاب کرئے والے سے واقف ہوں وکیل کی دیشیت سے ابناو کی بناد سے اور دومر افریق ایسے دو کو ابول کی موجودگی میں جوابجاب کرئے والے سے واقف ہوں وکیل کی دیشیت سے نکاح کرلے ، علامہ کا مائی کیسے ہیں: "الم النکاح کما ینعقد بھذہ الا الفاظ بطریق الا صالة بنعقد بھا بطریق النام المرسل" (بائح النیابة بالو کالة والو اصلة لان تصوف الو کیل کتصوف المؤکل و کلام الرصول کلام المرسل" (بائح النیابة بالو کالة والو اصلة لان تصوف الو کیل کتصوف المؤکل و کلام الرصول کلام المرسل" (بائح النیابة بالو کالة والو اصلة لان تصوف الو کیل کتصوف المؤکل و کلام الرصول کلام المرسل" (بائح المناخ جر ۲۸۸)۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مولا ٹائوکت مباقا کی جاموعا تشانوال احیودا یاد

تع دشراء اسانی زیرگی کا ایک لازی بر و ب اینے فرید وفت کا ان دیا گی زیرگی کذار نامشکل ب اس کے جواز اور عدم کے دی وشراء کی گذار نامشکل ب اس کے جواز اور عدم بھی دشراء کی مختلف اقسام کا بھی صدیث شریف میں قدرت تفصیل سے ملا ہے، فقہا وکرام نے بھی اس کے جواز اور عدم جواز کا بھی مفصل بیان کیا ہے اور اس کے انتقاد کے لئے کہ قواعد و ضوابط شعین کے جیں، جن کی رعایت کر نالازم و ضروری ہوا تا کہ وقو ایر و ضوابط شعین کے جین، جن کی رعایت کر نالازم و ضروری ہوا اس کو قبول کے بین ایک آ دلی کی چیز کی قرید و فروخت کی پیکش کرے اور دوسرااس کو قبول کرے والا مجلس سے اٹھ کر چلا جائے یا کہ سے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ قبول صفح مجلس می جن ایسانہ ہو کہ قبول کرنے والا مجلس سے اٹھ کر چلا جائے یا دوسرے کا موں جی مشخول ہو جائے گھر کچھ دیر بعد اپنی رضامندی کا اظہار کرے قو عقد کا انعقاد نہیں ہوگا ، کیوکد اس جس موجب کو کائی قری وی بیٹ آئی ہے، اس لئے فقہا ہے نے موجب ہے جرج وی وی کو کو کرنے کے لئے اتحاد مجلس کی شرط لگائی اور میں جائے گئی ہو ایسان کا ممل ہو بھی جس کے مکان واحد کی شرط لگائی گئی، ورث فقہا ہ کرام کی حجارتوں سے ایجا ب وقول کرنے سے حاصل ہو بھی تھی ، اس لئے مکان واحد کی شرط لگائی گئی،

"رفي الجوهرة: الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر (الجربرةاير والمردام) وفي فتح القدير وفي الخلاصة عن النوازل إذا أجاب بعد ما مشى خطوة وخطوتين جاز، ولاشك أنهما إذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة، وقيل يجوز في الماشيين أيضا ما لم يتفرقا بذاتيهما" (الماشيين أيضا ما لم يتفرقا بذاتيهما" (الماشين أيضا ما لماشين أيضا ما لم يتفرقا بذاتيهما" (الماشين أيضا ما لم يتفرقا بداتيا الماشين أيضا ما لماشين أيضا ما لماشين الماشين أيضا ما لم يتفرقا بداتياً الماشين الماشين الماشين أيضا ما لماشين الماشين الم

وفي البحر: ولو تعاقدا البيع وبينهما النهر المزد حصائي يصح البيع، قلت وإن كان نهرا عظيما تجري فيه السفن قال رضي الله عنه وقد تقرر رأيي، وفي أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا فعلى هذا الستر بينهما الذي لا يمنع (المرام) (٢٤٢/٥).

وفي المجموع: فلو لم يتفرقا، ولكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر، لم يحصل التفرق بلا خلاف، وإن بني بينهما جدار فوجهان: أصحهما لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر، ولأنهما لم يتفرقا وفيه أيضا لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف (أيجرع مرح البيع بلا خلاف (أيجرع مرح البيع بلا خلاف (أيجرع مرح البيع بلا خلاف (أيجرع البيع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع بلا خلاف (أيجرع البيع بلا بيعرب البيع بلا خلاف (أيجرع البيع بلا بيعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بيعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بيعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بيعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بعرب البيع بلا بيعرب البيع بلا بعرب البيع بلا

ان عبارتوں ہے واضح ہے کہ ایجاب و تبول جی اصل متصود اقتر ان واتصال ہے، کین فقہاء کے زمانہ جی ہے مقارنت مکان واحدی جی ایجاب و تبول کرنے ہے حاصل ہو کئی تھی ، اس لئے فقباء کرام نے مکان واحدی شرط لگائی ، لین اس ورش جب کہ مواصلات اور ابلاغ کے زرائع نے الی ترقی کی ہے کہ جن کے ذریعہ لاکھوں اور بڑا دوں کیل کے قاصلہ پر باسانی معاملات ہے ہیں ، لبذا اتحاد المجلس جو کہ برعقد میں مطلوب ہے ، اس سے مراد متعاقد بن کا مکان واحد میں ہوتا مراد نہیں ہو سکتا ہے ، جبکہ ان دولوں کے درمیان کوئی واسط اتعمال ہوتا مراد نہیں ہوسکتا ہے ، حبکہ ان دولوں کے درمیان کوئی واسط اتعمال پایا جا ہے ، مثلا جب خط و کتابت کے ذریعہ تشراء کی جائے ، اس لئے اتحاد بھی عقد وہ عال ہے جس میں عاقد بن ایک جس میں ماقد بن ایک جس میں ماقد بن ایک دومرے سے مقد میں ساتھ کر جس میں عاقد بن ایک دومرے سے مقد کے سلسلہ میں گفتگو کر رہے ہوں۔

لبذا نون اور دائرلیس پراگرخرید دفر دخت کی بات ہور می ہوتو مجلس عقد وہ زبانہ اقسال ہے جس میں وہ لوگ عقد کے متعلق گفتگو کرر ہے ہوں ،اگر دونوں اس درمیان دوسر کی باتوں میں مشغول ہوجا کمیں تو عقد کی مجلس فتم ہوجائے گی۔

اگرفیکس یا انٹرنیٹ کے ذریعے فرید فروخت ہور ہا ہو یا فیکس یا انٹرنیٹ پری وشراء کے پیغام وصول ہونے کی مجلس مجلس عقد ہوگی ، لبدا جب ان چیزوں پر ایجاب و آبول کا پیغام ملے اور ای مجلس عثر ہوگی ، لبدا جب ان چیزوں پر ایجاب و آبول کا پیغام ملے اور ای مجلس عثر اس کا جواب دے دے و عقد منعقد ہوجائے گی ، پیغام کینچنے کے بعد کو کی ایسا کام نہ کرے جے عقد سے اعراض پر محمول کیا جائے ، لیکن اتحاد مجلس (فی مکان دامد) کے علاوہ ایجاب و آبول کے بقیر تمام شرا لکاکان جدید ذرائع ابلاغ سے انعقاد تھے و شراء کے لئے پایا جاتالان موضروری ہے۔
ان چند تم بدی ہاتوں کو مرفظر رکھتے ہوئے امل سوال کا جواب چیش ہے:

ا - اتحاد مجلس سے مراد ایجاب و تبول کی مجلس کا ستحد ہوتا ہے ، لینی وہ وقت اور زیانہ جس میں ایجاب و تبول ہور ہاہو، اگر جہ عاقدین الگ الگ ہوں۔

"اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين، وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بأن يتحد المجلس الإيجاب والقبول لا مجلس المتعاقدين لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا لأطرافه تيسيرا على العاقدين" (الجمال) أن المحلس جامعا الأطرافه تيسيرا على العاقدين العاقدين المحلل المحلس جامعا الأطرافه تيسيرا على العاقدين المحلس المحلس جامعا الأطرافه تيسيرا على العاقدين العاقدين المحلس المحلس جامعا الأطرافية تيسيرا على العاقدين المحلس المحلس

- ۲- انٹرنیٹ کے ذریعہ کا وشرا و منعقد ہوجائے گی ، جیسا کہ مراسلت کے ذریعہ کا انعقاد ہوجاتا ہے ، بلکہ مراسلت کے مقائل انٹرنیٹ سے قبلے کرنے میں زیادہ آسانی اور شکوک وشہبات سے تفاظت ہے۔
  - المعام طورے فقہا وشاہدین کا ایجاب و قبول کوسنتا نکار کی محت کے لئے شرط قرار دیتے ہیں۔

"لا يصبح النكاح مالم يسمع كل واحد من العاقلين كلام صاحبه ويسمع الشاهدان كلامهما معا" (كاش قال كل باش البندر ار ۱٬۲۳۲ مرام رام شرح أم زب ۱۰ مرام التن ۱۰ ر ۳۳۱)\_

لبذا محض تحریری ایجاب وقبول کا گواہوں کو دیکھ لیما کانی نہیں ہوگا ، البتہ جواز کی یہ صورت ہوگئ ہے کہ جب عاقدین عمل سے کسی کونکاح کا پیغام پنچے تو و و دو گواہوں کے سامنے اس پیغام کوسنا کران کے سامنے تبول کا اظہار کرے پھراس کا جواب و سے دے جیسا کہ کتابت بالنکاح کی صورت عمل ہوتا ہے۔

- سم انٹرنیٹ پر جب دوافراد کے درمیان خرید وفروخت کا معالمہ کمٹی ہوجائے تو اس معالمے کی تنصیل کوئی تیسرافخص کے کرتجارت بھی فائدوا ٹھاسکتا ہے۔
- ۵- وید یوکانفرنسنگ کے ذریعے فرید و فروخت اور دوسرے معاملات کرنا درست ہے بلکہ دوسرے ذرائع ابلاغ کی بینسست اس سے معاملہ کرنا زیادہ آسمان اور برتم کے فلکوک وشبہات سے بالاتر ہے، نیز اس کے ذریعہ کا وشراء کرنا ایمان کی ہے جیسا کہ دوآ دی بالشافہ کا کررہے ہوں۔
- ۲- الله البائع فقد بعت فهذا بيع" (روالي رواله).

اور جس طرح تحریر کے ذریعہ خرید وفر وخت درست ہے، ای طرح نیلیفون کا بھی تھم ہوگا واس لئے کہ دونوں ہیں قریبی بکسانیت ونما نکت پائی جاتی ہے، نبذ انبلیفون کے ذریعہ ملک اور بیرون ملک ایک شہرے دوسرے شہر جوخرید وفر وخت کی جاتی ہے جائز ودرست ہے۔

2- شیلیفون برنگاح کا ایجاب و قبول کرتے وقت عاقد بین تو متحد الجلس تصور کئے جا تی مے لیکن شاہرین متحد الجلس نہیں ہوں مے ،اور نکاح کی صحت کے لئے شاہرین کا حاضر ہونا اور ایجاب و قبول کا سننا ضرور کی ہے۔

"وفي الدرالمختار: وشرط حضور شاهدين حرين مكلفين سامعين قولهما معا" (الد*رع الره* عدد مالجم عداره المنفي (١٣١٥ع)\_ لہذائیلیفون پرنکاح درست نہیں ہوگا، البتہ ٹیلیفون پرنکاح کا دکیل برنایا جاسکتا ہے، اور اس کی دوصورت ہوسکتی ہے،
ایک سیرکہ فون کے ذریعہ طرفین میں ہے کوئی ایک فریق کی کونکاح کے لئے دکیل برنادے، اور وہ دو گوا ہوں کی موجودگی میں
ہدشیت دکیل ایجاب و قبول کا فریضہ انجام دے، البتہ اس صورت میں ضروری ہے کہ موکل ہے گواہان واقف اور متعارف
ہوں، اگر واقف نہ ہوتو دکیل پرلازم ہے کہ موکل کے باپ اور داوا کے ساتھ اس کانام ذکر کرے۔

"امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا إلى قد تزوجت فلانة من نفسي وان لم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكرها اسمها واسم أبيها وجدهما وإن عرف الشهود فلانة وعرفوا أنه أراد به تلك المرأة يجوز" (ظامة التاري ١٥/٢).

دوسری صورت بہے کہ طرفین ایک دوسرے کو وکیل بنانے کے بجائے ایک فریق کسی کو بھی نکاح کا وکیل بنادے اور دودوسرے فریق کے سامنے بدششت وکیل ایجاب کرے اور دوسرا فریق تیول کرے تو بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔



# انٹرنیٹ اور دوسرے جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ خرید وفر وخت اور نکاح

مولانا محر الخنع مار في أمعهد العالى الاسلامي حدورة باد

وہ تمام متود و معاملات جن عمی طرفین کی جانب ہے مالی عوض اوا کیاجاتا ہے، ان کے مجے ہونے کے لئے رضامندی خرور کہ ہوں ہے۔ اس کے فتہا وکرام نے ایجاب و تبول کورکن کی دیٹیت دی ہے، ایجاب معاملہ کی چیٹ کش کو کہتے ہیں اور تبول اس چیٹ کش کو اور طاہر ہے کہ ایجاب و تبول کے درمیان اگر اتصال کو خروری اور لازم نے آراد و دیاجائے تو یہ عاقد مین عمل سے ہرا کی کورج عمل جٹا کرنے کے مرادف ہوگا، اس لئے فتہا واست نے اتصال کو مقد کے درست ہونے کے شرط قراد دیا ہے۔ اتصال و دخرج کا ہوتا ہے: (۱) اتصال حقیق ، اتصال حقیق کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب کے فوراً بعد قبول کا اقباد حقیق کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب کو فرانبو قبول کا اقباد کیاجا ہے ، (۲) اتصال حقیق کا مطلب یہ ہے کہ جس جلس عمل ایجاب ہوای جلس عمل ایجاب ہوای جلس عمل ایجاب ہوای جلس عمل ایجاب و آبی اور جس کے دفتہا ، کرام نے فکاح ، بیخ و فیرہ جسے عقود کے لئے ایک شرط ' مکان حقد' سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم یہ شرط اس لئے لگائی کہ اس زیاد شروری ہے کہ بوری دیا ہوتا ہے۔ کہ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم یہ شرط اس لئے لگائی کہ اس زیاد شرا تحاد ہوں کہ بوری دیا ہوتا ہے کہ عالم ایمائیس ہو کی کہ درست ہونے نے آئی ترتی کی ہے کہ بوری دیا ہیں اتصال کا کہ با اعلام ایمائی دوری ہی ہو کہ بوری دیا ہوتا ہے کہ عالم ایمائیس کی دوری ہیں تا تی دری ہیں ہوتا ہے کہ بوری دیا ہوتا ہے کہ عالم ایمائیس کی دوری ہیں تا تی دری ہیں ہوتا ہوتا ہے کہ بوری دیا ہوتا ہے کہ کہ بوری دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ بوری دیا ہوتا ہیں گی جو رسط تھی جو دورانٹر نے فرانٹر نے گائی دی گی جو رسط تھی ؟

مجلس اورجلس كاتخاد واختلاف سے كيام راد ب:

مجل سے مرادوہ زبانہ ہے جس میں عالدین کے معاملات فے پاتے ہیں ،اورمجلس کے اختلاف واتحاد سے مراد

وه زبانه كابدلنا به جمل عن عقود ومعاطات وجود على آرب بين ، كيونك "اتحاد كلن " زبانه كا تعمال دافتر ان عى كانام ب، مشهور من أعلى على البحو فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحلهما فقال الآخو أو اشتغل بعمل آخو بطل الإيجاب، لأن شوط الارتباط اتحاد الزمان" (بدائي، ١٩٨٧).

اك من شرق أكثر وبرزيل رقم فرائي إلى المراد من الحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد الأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال ...... وانما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، فمجلس العقد، هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء: "إن المجلس بجمع المنفرقات" (العد المرادة ١٠٨٠/١).

فقها وامت كى ال تقريحات بواضح بوتا بك أتخاد كل التحاد كل التحاد المان ووقت على بذك أتخاد مكان " يعمراوا تصال ذمان ووقت على ب ندك " اتحاد مكان " يعنى عاقد ين كاليك جك بربونا وركى بحل عقد كدرست بون كي لئ " اتحاد مكان" كى كوئى فاص ابميت نيس ، چنانچ علام المعاد عن النوازل إذا أجاب بعد ما چنانچ علام او خطوتين جاز " ( في التحاد ما در ١٠١٠ ) .

پراس پرتبر و کرتے ہوئے رقم فراتے ہیں: "ولا شک أنهما إذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة" (الرامان)۔

بلاشر چلتے ہوئے عقد کرنے کی صورت میں قبول دوسرے مکان بن میں پایا جائے گا ،اوراس کے بادجود عقد کا درست ہوجاتا اس بات کی واضح دلیل ہے کے '' اتحاد کہل '' ہے مراد'' اتحاد نمان'' ہے ،ندک' اتحاد مکان'' ، چنانچے صاحب بدایہ فرست ہوجاتا اس بات کی واضح دلیل ہے کے '' اتحاد کہل '' ہے مراد' اتحاد نمان کوائے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: ''لان المعجلس جامع للمنفر قات'' (مایہ عرو)۔

الغرض مجلس کے اتحاد سے مراواس زبانہ کا ایک ہوتا ہے جس میں فریقین عقدیج وغیرو میں مشغول ہوں ، اور مجلس کے اتحاد واختلاف سے مراداس زبانہ کا اتصال واقتر ان اوراختلاف ہے جس زبانہ میں عقود و معالمات مطے یاتے ہیں۔

### انٹرنیٹ کے ذراعہ خرید وفر دخت:

خرید وفروخت بھی ایک مقد ہے اور اس میں" اتحاد کمل" کی اہمیت وحیثیت تسلیم شدہ ہے، اور یہ واضح ہو دیکا ہے کہ اتحاد مجلس سے مراوز ہانتہ عقد کا ایک ہوتا ہے، متعاقدین کا ایک مقام میں ہو نا ضرور کی نبیس ، پھر انٹرنیٹ کے ذریعہ خرید وفروخت کامعالم تحریری شکل میں ہوتا ہے، اور فقہا مکرام نے نط و کتابت کے ذریعہ ہونے والی تنظ وشراء کے لئے ہتحاد مکان کی شرط بھی نہیں رکھی ہے (دیمجے: بدائع اصدائع سره ۳۲)۔

ال لئے باوجود یک باکن و مشتر ک براروں کیاویٹر کے فاصلے سے بذرید انٹرنیٹ تریدوفرو دست کررہے ہوں ، شرعاً کی منعقد ہوجائے گی ، بشر طیکہ دوسرا آدی پیتام پاتے ہی جواب دے "والکتاب کالمعطاب و کفا الإرسال، حتی اعتبو مجلس بلوغ الکتاب و اُداء الرسالة "(بدیہ سرو)۔

اك بارك شن شخص إلى آخر الحدال الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التيليفون أو بأي طريق مماثل" (المدالاملائ، أداد ١٣٠١هـ)\_

علاسائن عابدين شاك يمي خط ك ذريعه انعقاد تغ كے جوازكو مائے موے رقم طرازين:

"وينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتابة" (١١/١/١٥) ـ

فقہا و مالکیے کے بہال بھی مط و کرآبت کے ذراید رکتا منعقد ہوجاتی ہے (ویکھے: الرح الدیم سر ۱۲،۳۰،۱۳)۔ غرض کدا نٹرنیٹ کے ذراید ہونے والی خرید وفرو خت شرعاً درست اور جا تزہے۔

### انزنید کے ذریعہ نکاح:

اگرائزنیف کے ذریع تحریری ایجاب و قبول ہوا در متعاقدین میں سے ہرا یک کے پاس دو کواہ موجود ہوں اور کواہان اس لی مثال بیاتی اس تحریر کو پڑھ لیس تو نکاح منعقد ہوجائے گا اور اس ایجاب و قبول کو شرع طور پر معتبر مانا جائے گا ، فقد تنی میں اس کی مثال بیاتی ہے کہ اگر کرکی نے کنظ ہے کہ اگر کی کو خط تکھا یا اس کے پاس کو کی قاصد لڑ کے کی جانب سے نکاح کا پیغام لے کر پہنچا اور اس لڑکی نے خط طحتے می در کواہ کے سامنے اگر اپنی رضامندی کا اظہاد کرد ہے تو نکاح منعقد ہوجاتا ہے ، ٹھیک ای طرح یہاں بھی اس ایجاب و قبول کا اعتباد کرتے ہوئے نکاح کو شرعا منعقد سمجھا جاتا ہا جا ہے ، کونکہ یہاں " جوافعقاد نکاح کی شرط ہے معنا پائی جاری ہے۔

"ولو أرسل إليها رسولا و كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى، لأن كلام الرسول كلام المرسل، لأنه ينقل عبارة المرسل وكذا الكتاب بمنزلة المخطاب من الكاتب فكان سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى " (ويح المراد الكتاب قول المرسل وكلام الكاتب معنى " (ويح المراد المراد المرسل وكلام الكاتب معنى " (ويح المراد المرد المرد

ال كے علاوہ علامہ شائ ال مسئلہ پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں: "و ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب" (ردالي مرمد).

الغرض انفرض انفرنید کے ذریعہ دونے والے ایجاب وقبول کا حناف کے متعلم نظر کے اعتبار سے شرعاً اعتبار ہوگا اور نکاح منعقد ہوجائے گا ، البت اسمہ طاشہ کے فزویک تحریک شکل میں ہونے والے ایجاب وقبول کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، اس لئے ان کے یہال انفرنیٹ کے ذریعہ نکاح منعقد نہیں ہوگا (دیکھے: اعتد الاسلامی واولتہ عراس الشرع اسفر سر ۲۵۰)۔

## ویڈیوکانفرنس کے ذریعہ خرید و فروخت:

ویڈ ہوکا نفرنس کے ذریعہ ہونے والی بچے ویٹراہ چونک دوعائب آدمیوں کی بچے ہے، اور فقہا مرام ایک صورت میں جبکہ عاقدین ایک جگر نہ ہوں، بلکہ دوالگ الگ مقامات پر ہوں،" اتحاد مجلس" کی شرط نیس لگاتے ہیں، مزید برآں ویڈ ہو کا نفرنس میں عاقدین ایک دومرے کو دکھے تیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہاں حقیق طور پر نہ کی لیکن حی طور پر اتحاد مکان بھی پایا جار ہا ہے، اس لئے ویڈ ہوکا نفرنس کے ذریعہ ہونے والی بچے ویٹرا ودرست ہوگی۔

"واتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول لا مجلس المتعاقدين، لأن شروط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا لأطرافه تهميرا على العاقدين" (التدافيان المجلس جامعا لأطرافه تهميرا على العاقدين" (التدافيان المجلس جامعا لأطرافه تهميرا على العاقدين" (التدافيان المجلس جامعا لأطرافه تهميرا على العاقدين).

يْرْ ماحب مِارِيكُت إِن: "لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة" (دِر ١٩٨٠).

دُّاكُرُو بَهِرَدَّمِلُ كَنْ يُمُهَارِتَ السَّلَمَ عَنْ بِالْكُلُواضِّ ہے، چَانچِرَآپُلُمِحَ بِين: "ومجلس العقد: والحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، وبعبارة أخرى: اتحاد الكلام في موضع التعاقد" (اندافتالى،اداد ١٩٢٣)۔

الغرض ویدیو کافرنس کے ذریعہ ہونے والی تمام کاغ وشراہ شرق طور پر درست اور جائز ہے، کیونکہ اس بھی عاقدین کے کلام بھی اقتر ان واقعمال من حیث الزبان بایا جارہاہے اور صحت کا کے لئے یہ کافی ہے۔

## فون برخريد وفروخت كاعكم:

فن برخرید دفرد دست کے جواز اور عدم جواز کا انھمار بھی اس برے کہ" اتحاد مجلس" کی شرعا کیا اہمیت ہے اور اس

ہے کیا مراد ہے؟ اور اوپر کے سطور علی ہے بات واشتے ہو چک ہے کہ" اتحاد جلی "سے مراد اتتر ان زمان ہے نہ کہ اتحاد مکان اس لئے فون پر ہونے والی بچے وشرا وشریعت کی نظر علی جائز ہوگی۔

"يعتبر التعاقد بالتيليفون أو بأي طريق مماثل، كأنه قال ثم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان" (الماره:١٨٥،١٩٠٥م) شمار (٢٤/٢).

### فون برنكاح:

نیلیون کے ذریعہ نکاح کے دوطریقے ہو سکتے ہیں: ایک تو نون ایدا ہو کہل کے تمام آدی من سکتے ہوں یعنی (Handfree) فون ہو اکی صورت میں نکاح منعقد ہوجائے گا ، کونکہ نکاح کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقیول کو گواہان میں اور یہ پایاجار ہے۔" لأن مسماع الشطرین شوط صحة النكاح" (روالی رسم عد)۔

ای طرح" اتحادی بادریاب اور" اتحادی بادر" اتحادی بادر اتحادی بادری بادری

"امرأة وكلت رجلًا بأن يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهد اني تزوجت فلاتة من نفسي أون لم يعرف الشهود فلاتة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن عرف الشهود فلاتة وعرفوا أنه أراد به تلك المرأة يجوز" (خامة التادل ١٥/٢).

لیکن برتب می جب کر کوابان لڑکی ہے واقف موں یا تعارف کرانے سے جان لیس کے فلال لڑکی ہے۔



# انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے عقو دومعاملات

مولا پانجنی حسن بدمونی اُسعید العالی الاسلاک حیدرآباد

فتہا ، کرام نے "عقد" کی نہ تونی ذاتہ تعلیم کی ہے اور نہ ہی اس سے بیان میں کسی خاص تر تیب کا لحاظ کیا ہے، بلکہ بغیر کی "متعین فکر" کے اسے بیکے بعد دیگرے ذکر فریا دیا ہے۔

جب بهم نقد کی قدیم کتابول کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں مندرجہ ذیل تشمیل کتی ہیں: ا-اجارہ، ۲-استعماع، ۲- نیچ، ۴-حوالہ، ۵- کتالہ، ۲-وکالہ، ۷- سلح، ۸-شرکہ، ۹-مضارب، ۱۰- ببد، ۱۱- ربین، ۱۲-مزاریہ، ۱۳-معالمہ (مساقاتی، ۱۴-ودلیت، ۱۵- عاربی، ۱۲-قسمة، ۱۵-وصایا، ۱۸-قرض، ۱۹- زواج وغیرو۔

کیاان عقود کے علاد ، ہمی شریعت میں دومرے عقود کی مخبائش ہے؟ بعض جعفرات کا خیال ہے کدان عقود کے علاوہ دومرے عقود کے علاوہ ان عقود کے علاوہ ان محقود کے علاوہ ان محقود کی محتفظ کے ارشاد "المسلمون علی شروطهم" (سن الی داؤہ ہمی دومرے عقد کی مخبوص انتخام محقومی آواب اور عزاج مدوم استے ہیں، جو محصوص نظام محضوص آواب اور عزاج شریعت کے وافق ہول (تنمیل کے لئے ملاحظ ہو: معداد الحق فیلادہ الاسلامی السمود کا درم واجد ہا)۔

موجوده دور می اسباب و ذرائع نے بڑی وسعت افتیار کرلی ہے، اس فی عقود و معاملات کے مختف نے طریقے رائع ہوگئے ہیں، انہیں میں سے ایک طریقہ انٹرنیٹ اور جدید ذرائع مواصلات کے ذریعہ عقود و معاملات کا ہے، اس لئے آئدہ سطور شی عقد کے ادکان وشرا لکا کے مرمری جائزہ کے ساتھ ان مسائل سے بحث کی جائے گی۔

ان تمام عقود ومعاملات کے درست ہونے کے لئے جن جی طرفین کی جانب سے مالی یا غیر مالی عوض ادا کیا جاتا ہے، افتہاء کرام نے '' رضامندگ'' یہ ارادہ کا باش ہے، اس کا ظہور ایجاب و تبول کے درست و تبول کے درست ہوں کے ایس کا خبور ایجاب و تبول کے درسیہ ہوتا ہے، اس کے لئے ایک شرط مکان عقد سے در اید ہوتا ہے، ایس کے لئے ایک شرط مکان عقد سے متعانی رکمی گئی ہے کہ ایجاب و تبول ایک ہی مجلس میں ہو مشہور نفی فقیہ علا مہ کا سانی رتسطراز ہیں:

"وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد" (برائح امرائح ۱۳۲۸)\_

واكثر عبد الرزاق منهوري كليم من البحب أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد فاتحاد المدة المجلس شرط في الانعقاد، هذه هي نظرية مجلس العقد والغرض من هذه النظرية هو تحديد المدة التي يصح أن تفصل القبول عن الإيجاب حتى يتمكن من عوض عليه الإيجاب من المتعاقدين أو يتدبر أمره فيقبل الإيجاب أو يرفضه (مهادر أن فالد الاملائ ١٠٢).

## ا مجل عقد کے کہتے ہیں:

نتها ، فقها ، فقها ، خواس عقد سے مراد وہ حالت ہے کہ جس علی متعاقد مین عقد کے سلسلہ علی مشغول ہوں ، دوسر کے لفتوں علی عقد کے سلسلہ علی مشغول ہوں ، دوسر کے لفتوں علی عقد کے سلسلہ علی متعاقد میں کا ایم مربیط و متحد ہوتا ہے ، بھل کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر و بہد زمیلی کلیستے ہیں: "مجلس العقد: هو العال التي یکون فیھا المتعاقدان مشتغلین فید بالتعاقد و بعبارة انحری الدجاد الکلام فی موضوع المتعاقد" (مدد الله الله الدی دولت مردد)۔

### مجلس کے اتحاد واختلاف سے کیامراد ہے:

ودعقد كرفي والفيك كلام كاليك على ذمان شمل مربوط مونا" اتحادثيل" كيلاتا ب، اورا كر مخلف ذمان شمل كلام بالمم مربوط وتصل بوق وتحلل المستخل المستخل المربوط وتصل بوق يراف المعلس لم ينعقد فلو أوجب أحدهما فقام الأخو أو اشتغل بعمل آخو بطل الإيجاب، لأن شرط الارتباط هو اتحاد الزمان" (ماثيران عادين عرود و كين الرفران المرازان الرمان" (ماثيران عادين عرود و كين الرفران المرازان المرزان المرازان المرازان المرازان المرازان المرازان المرازان المرازان المرازان المرازان المرزان المرزان

لبذا اتحاد بالم التحاد بالم التحاد بالتحاد المحلس التحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقد بالمهاتف أو بالمراسلة وإنما المراد باتحاد المحلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتحادد " (الد الامال والا مراد باتحاد المحلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتحاد " (الد الامال والا بالكرد والمحلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي

نیز علامدائن البرام نے خلاصة الفتاوی سے نقل کرتے ہوئے تکھاہے کرا کر عاقدین ایک بی سواری سے گذرر ہے ہوں ایک نے سے اور قبول یقینا دوسری مول ایک نے ایک بی اور دوسرے نے تبول کیا تو یہ عقد جائز ہوگا، حالا کلدا یجاب کی ایک جگہ ہوا ہے اور قبول یقینا دوسری جگہ ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کرا تھاد مجلس کے تعلق کے لئے اتحاد مکان شرط نیس۔

"وعلى اشتراط اتحاد المجلس ما إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران لو كانا على دابة واحدة فأجاب على فور كلامه متصلا جاز وفي الخلاصة عن النوازل: إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولاشك أنهما إذا كانا يمشيان مشيا مثلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة" (التحاره/١١١ المركك: بمائع المرام ١٠٥٠).

الحاصل ايجاب وتبول كاليك عى زمانه من مربوط مونا اتحاد مجلس كملاع كا واكر چدمكان وجكه مختلف مو

#### ۲-انٹرنیٹ کے ذریعہ محقود ومعاملات:

انٹرنید کے ذریع محقود وصعالمات کی وصورتی ہوسکتی ہیں:

ا عقودومعالمات کے دقت فریقین می ہے برخص انٹرنیٹ پرموجود ہوادراہے ای عقد کے لئے استعال کررہا ہو جے آن لائن برنس (On Line Business) کہاجا ؟ ہے۔

اس مورت می چوکدا بجاب و تبول ایک می زمانے می باہم مربوط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتحاد کال پایا جاتا ہے، اس لئے اس طرح کے مقد عمل کو کی تباحث نداوگ ، بشر طیکہ دوسر سے امور شرق طور پر واقع ہوتے ہوں۔

۲-عتودومعالمات کے دفت فریق ٹانی ( قابل ) انٹرنیٹ پرموجودندہو، بلکرموجب آرڈردیدے اور بعد میں اس کا جواب ای جواب آگ جواب آئے ، بین کا غذات کی تفصیل وغیرہ اسکینگ (Scanning) کے ذریعہ بیجے دی جائے ، پھر بعد میں اس کا جواب ای طرح آئے۔

چونکہ بیصورت فعلوط کے ذریع محقود و معاطات کی صورت سے لمتی جلتی ہے جے فقہا و نے جائز قرار دیا ہے ،لہذا ہے صورت بھی جائز ہوگی ،علامہ کا سانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

"والأصل في هذا أن أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس ولا يتوقف على الآخر في المجلس ولا يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع إلا إذا كان عنه قابل أو كان بالرسالة أو بالكتابة" (بالحامع جمهر ٣٢٥)\_

#### ٣- انٹرنیٹ کے ذریعہ نکاح:

نكار كيميم مونے كے لئے بس طرح اتحاد بلس ضرورى ب، الى طرح دوكوا بول كا بحى بونا ضرورى ب، مشہور خنى فقيد دايادا فندى رقسطراز بيں: "وشوط أيضا حضور شاھدين فلو تؤوج امراة بشهادة الله ورسوله لايجوز النكاح" (بحماد نبر شرح ملحى الله برا ۱۲۰۰)۔

۳- انٹرنیٹ پر قرید وفروفت کی جوتنعیلات ہیں ان کوتیسرافض مامل کرسکتا ہے اور ہی ہے وہ تجارت میں قائدہ اٹھاسکتا ہے تو کیاس تیسر مے فض کے لئے ایسا کرنامجے ہے؟

ائزنيك يرفريدوفرونت دولمرة على دمروج ،

ا- ایسے سلم کا استعال کیا جائے کہ خرید دفر وخت کی تغییلات سے متعاقدین کے علادہ تیسر افض واقف نہ ہوسکے اور نہ بی ان تغییلات کو عاقدین کی مرضی کے بغیر عاصل کر سکے۔

۲-ائزنید کے ذربید فرید فرید فروخت کی دومری شکل میدموتی ہے کہ متعاقدین کے علاوہ تیسر المخص مجی تضیلات سے مطلع ہو مکے لیکن میں است کے مطلع ہو سکے لیکن میں مطلع ہو سکے لیکن میں مسلع ہو سکے لیکن میں مسلع ہوتا ہے۔

ندکورہ تنعیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ متعاقدین کے علاوہ تیسرافض معاملات کی تنعیل کو متعاقدین کی مضامندی کے بغیر مامل رضامندی کے بغیر مامل بار المبندی کے بغیر مامل بار مشامندی کے بغیر مامل مامل مامل مامل مامل کے بغیر مامل بار میں متعاقدین کی رضامندی شال ہوگی، چونکہ یہاں شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی چزئیں پائی می متعاقد تنمیلات سے عاقدین کی رضامندی کے بعد فائدہ افحاسکتا ہے۔

### ۵- ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ خربیر وفر وخت اور لین دین:

وید یو کانفرنس کے ذراید خرید دفروخت اور محق دو معاطلت کرنے والے اگر چدایک مکان اور ایک جگرئیں ہوتے ایم ایک دوسرے کود کی درے ہوتے ہیں، لہذا اگر اس ک ذراید معاطلت کرنے والوں کا ایجاب وقبول ایک زبانہ میں باہم مربوط ہواور دوسرے شرقی امور کی کا نفت شہوتو عقد جائز دراید معاطلت کرنے والوں کا ایجاب وقبول ایک زبانہ می باہم مربوط ہواور دوسرے شرقی امور کی کا نفت شرب نوع میں ہوگا ، کیونکہ عامنے خاتیمن کی تعقیمیں کو میں اتحاوز مان می کو اتحاقلین فی مکان واحد الانه قد یکون مکان احلمه عیو مکان احمد من الحاد المجلس کون المتعاقلین فی مکان واحد الانه قد یکون مکان احمد میں المحاد المجلس اتحاد المجلس اتحاد المجلس اتحاد المجلس اتحاد المجلس اتحاد المجلس اتحاد المحلس اتحاد المحلس اتحاد المحلس اتحاد المحلس اتحاد المحلس اتحاد المحلس المواد بالوقت الذي یکون المتعاقلان مشتقلین فیه بالتعاقلا" (عدد الدائی دون سرمان)۔

## ٢ - فون كے ذريعة خريد وفرو خت كاتكم:

فون کے ذریع خرید و فروخت کے جواز وعدم جواز کا انحمارا ال بات پر ہے کہ اتحاد کھی اور اختلاف مجلس ہے کیا مراد ہے، جیسا کہ اتبل عمی گذر چکا کہ اتحاد کبل ہے مراد عاقد ین کے کام کا ایک بی زمانہ عمی مربوط ہوتا ہے نہ کہ ایک مکان عمی مربوط ہوتا ، چونکہ فون کے ذریع خرید فروخت عمی عاقد ین کے کلام ایک بی زمانہ عمی مربوط ہوتے ہیں، اس لئے اس صورت عمی اتحاد زمان پایا جاتا ہے، لہذا فون کے ذریع نظر و کے جواز پرکوئی کلام نہ ہوگا، بال اگر دوران کلام (عقد ) کوئی دومراموض جھیڑدیا جاستو یوں سجما جاسے گا کہ مجل جرائی ، اس سلسلہ عی ڈاکڑ عبد الرزاق سنبوری رقمطراز ہیں:

"أما التعاقد بالتليفون أو بأي طريق مماثل فيعتبر تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث الممادة (٨٨) من القانون غائبين من حيث الممادة (٨٨) من القانون المدني العراقي في هذا الصدد على ما يأتي: يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان" (الهاش الممادات العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان" (الهاش الممادات العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان" (الهاش الممادات العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان" (الهامش الممادات العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان" (الهامش الممادات العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان الماد العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان المادة العداد العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان المادة العداد على ما ياتي المداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان الماد الماد العداد على ما ياتين فيما يتعلق بالمكان الماد ال

### 2-فون كےذريدنكاح:

نكار كى سلسله عى شريعت كى مدايت يه بكرا يجاب وقيول ايك عى مجلس عى موادردو كواه كى موجود كى عى موه نيز اگرا يجاب وقيول قولى موقوات دولول كواه كن رب مول ، علامه شاكى رقم طراز ين: "لأن سماع المشطوين شوط صمحة النكاح" (روالحي رئل الدرالال مر عدر كيمي نبواير ٢٨٩٠).

### فون يركاح كادومورتس موسكن ين:

ا- ایسے فون کے ذریعہ نکاح ہو کہ عالقہ ین کے علاوہ دو گواہ بھی ای وقت ایجاب وقیول کوئن رہے ہوں ، اس کی دومور تی مروج ہیں: (الف) ایک علی فون ش چھ ریسیور (Receiver) کا استعال ہو، (ب) چیڈ فری Hand) (Free کا استعال کیا گیا ہو۔

۲- ایسے فون کے ذریعہ نکاح ہو کہ مرف عاقدین جی بی ایجاب دقیول مخصر ہو، عاقدین کے علاوہ دوسرے حضرات ایجاب وقیول کوندین سکتے ہیں۔

میلی صورت میں جبکہ عاقدین کے علاوہ دوسرے بھی ایجاب وقبول من رہے ہوں ، اور محفظوم بوط ہوتو نکاح منعقد موجائے گا اور دوسرے معزات کا بجاب وقبول کو سنتا شہادت تکاح کے لئے کانی ہوگا۔

دومرى صورت بن چونكدا يهاب وقيول كو كوابول في صقد كونت ندتوسنا بهاور ندى برحا به كويا كديد الماح المعلام المنظر بوجائ كالم منعقر بوجائ كالكراب كرف والا (زوج يازوج) بغير كواه ك سنعقد بواج والزند بوكاء البدال صورت بن توكيا الماح منعقد بوجائ كالكراب كرف والله والماخ يا دومر افريق الميد وكوابول كي موجود كل بن جوا يجاب كرف والماخ وجائت بول توكيا منطقد بها بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق المناح كرف علام الموسل" (بائح النياجة بالوكالة والرسالة الأن تصوف الوكيل كتصرف المؤكل وكلام الرسول كلام المرسل" (بائح المناح مره مدائح مره مدائح على مداخ عدم المناح المره الوكيا كتصرف المؤكل وكلام الرسول كلام المرسل" (بائع

#### مرورى دمناحت:

قدكوره تمام بحث الى بات يرجى بكدا تحاديكس براو" متعاقد ين ككام كالك زماند يم بهم مربوط بوم مكان على مكان على مكان على مربوط بوتوا تحاديك كالم الك على المنافر الك على مكان على مربوط بوتوا تحاد بوتوا تحاد المحلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن اختلف المحلس لا ينعقد" (برائع امرائع بر ٢٢٣).

نیزکلت الاحکام العدلید شریمی الکی تعریف کی گئے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد کلس سے مراداتحاد مکان ہے، "هو الاجتماع الواقع تعقد البیع" (کلت الا مکام العدلیدس ۱۸۱۰، دو: ۱۸۱۱)۔ نيز و المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان ويداً من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدان العقد هو: المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان ويداً من وقت صدور الإيجاب ويبقى مادام المتعاقدان منصوفين إلى التعاقد ولم يبدأ إعراض من أي منهما" (ممارراتي في الديامان ٢٠٢٠)\_

الحاصل اگر اتخاد مجلس کی حقیقت جم اتخاد مکان مجی طحوظ ہوتو پھر حاضرین وغائین کی مجلس بی فرق کرنا ضروری ہوگا، یعنی حاضرین کی مجلس کے متحد ہوئے جم مکان وز مان دونوں کے متحد ہونے کی شرط نگائی جائے گی ، جبکہ غائین کی مجلس کے متحد ہونے جم مکان کے اتخاد کی شرط محوظ ندنہ ہوگی ، ای فرق کی طرف ڈاکٹر عبد الرزاق منہوری اشار وفر ماتے ہیں : " است کے متحد ہونے جم مکان کے اتخاد کی التحاقد ہیں العانبین غیر مجلسه فی التحاقد بین الحاضوین" (معادر الی فرائی فرائد التحاقد بین الحاضوین" (معادر الی فرائد التحاقد بین الحاضوین" (معادر الی فرائد التحاقد بین العانبین غیر مجلسه فی التحاقد بین الحاضوین" (معادر الی فرائد التحاقد بین العانبین غیر مجلسه فی التحاقد بین الحاضوین" (معادر الی فرائد التحاقد بین الحاضوین)۔

ببرودسورت تمام مسائل كالحكم دى موكا جواكها جاچكا\_

TOWN TOWN TOWN